# UNIVERSAL LIBRARY OU\_222865 AWARININ AWARD AWAR



### زیراِ دارت و داکٹر تیدعاجس ایم اے بی ایج دی

ج کالد فروری کالیء منب کار

#### فهرست مضامين

جاب لى عباس بنى صاحب لكفتُه مولينا نذيرا حمد كى تصنيفات كاعام ركب عنا ب مولنانجم الدين صاحب ٢ امثال القرآن حناب عبدالقادر صاحب بل ال (جامع) ١٩١٠ س ياسندين جاب حیات الند صاحب انساری بی ال ۱۳۱۰ بم يك حضرت عبرمراوا بادي عنسنزل ٤ أحسن الكلام جناب احن مارسروى 144 ے کلام آزاد حفرت آزادالفياري 146

تيمت سلاله صر

نی برحیب^مر

برونسير مرجب بي استراكن إبرنير وباشر في مواليط البير في ليس مرجميه اكرت اليكيا

#### سماری متعدد فهرش سماری متعدد فهرش

کتبہ عابعہ نے اپنے زبر دست دخیرے کی فہری ایک نام نوعیت علیدہ علیدہ علیدہ تابع کی بی جو صفرات جس فاص صفون پاشتہ سے دنجین رکھتے ہوں، از را و کرم طلع فرائیں مطبوعہ فہرست فوراً عاضر کی جائے گی جین دفہرستوں کے نام درج ذیں ہیں :۔ (1) مطبوعات جامعہ ۔ جامعہ کی شاہع کر دہ اور سول ایجنس کی کتابوں کی کمل فہرست ۔ (۲) ناشرین اگر دو۔ عابعہ کے علاوہ ار دوکت بوں کے تمام ناشرین کی فہرستوں کا مجموعہ۔

ر ۲ ) مصنون ار رو- موصف علاوه ار دول جاری ماند ، سرین که هر سون و ۱۳ مردن که هر سون هر همه و همه و ۱۳ مرده (۱۳ م) مصنفتین اگر دویشهوم صفین مترعین و مرفقین ار دو کی کتا بور کی فهرست

رم ) کیوں کی گتابیں بیوں کے لئے اُردو کی کتابوں کی فہرست ۔

ر ۵ ) عور تول كي كتابيس عور تول اوزيميون كے كياب نديده كتابير -

(۲) مختصرنه برست كرتب كتب أردوكي تقريبًا الجهزار شهورك بول فرست.

ر > ) اوبی کتابین مایخ و تنقیدادب، مقالات وانشار، ناول ، اضامه ، نظم، وراه ، مرکاتیب ، نظرا وغیره پراگر دوک بول کی مکس فهرست م

( ٨ ) ندمبي كتابير - وُمعا ئي سونتخب ندمبي كتابور كي فهرست -

ر ۹ ) تاریخی کتامیں - بانچیونتخب اریخی کتابوں کی ضرِست۔

(۱۰) اجماعیات،سیاسیات، معاشیات تعلیم، فلسفه بنطق نفیات، اطلانیات ،طبیعات کیمیا ، لحب ، حفظان صحت زر ملب میاردوکی تمام کتابول کی کمل فهرست زیر لمبع ہے۔ عنقریث بی به کی ،

مر جام و بلی مستبر

## مولانا نذيرا ممرك فخضروانح

#### اور ان کی تصنیفات کا عام رنگ

فارس گھر رہاینے دالدمولوی سعا دت علی صاحب سے ٹرھی عربی کی مکسل د بل کا لیج میں کی اصطلا مِي ضلع گرات بس ايك اسكول بي نوكر موے گردو بي برس لعداينے صوب بي مگر ول مكى. ادر کانپورک ڈیٹی انسبکٹر مارس مقرر ہوگئے ۔اسی زملنے میں آب نے مرآ ۃ العروسس اور نبات بنعش منجى - يركما بي عام طور يرسبت قبول مؤلم . گورمنت سے آپ كوان بر العام ال ادرآب کا تبادله المرآباد کر دیاگیا ، بهان آب نے انگریزی بھی اتنی حاصل کر ای کواس زبان کی کتا ، يرص اوسمجف تطے . اس زبانے میں تعزیرات سند کا اروو میں ترجبہ دائر کٹرصاحب سنرستہ تعلیم کی تگرانی میں مور انفا مولانا نذیر احدنے بھی خدصفح ترحبہ کرکے بیش کئے ۔ اوائر کٹر صاحب نے ان کے ترجے کولی ندفرایا ۔ اور بدکام اُن کے سیرد کر دیا جیا نجدا پ نے تفوری ہی مت میں ائم شکس اور تعزیرات سندکے ترجیے کر والے گورنمنٹ نے ان کاموں سے حوش ہوکر آپ کو سلاهده مر محصیل داری منابت کی آب نے اس عهرے کی انجام دمی کے ساتھ ساتھ ضابطہ فوج داری اور قالون شہادت کے بھی ترجے کر دائے اور سلامان میں ویٹی کلکطر مو گئے۔ گورمنٹ سے مبتن لینے کے بعد أب حید آباد طلب کئے گئے اور ایک بیے عہدے پرمفرر ہوتے جہاں کی عام دعایاہے موانست بڑھانے کے لئے آپ نے تلنگی زبان سیکمی

اور اپنے فراکفن کی انجام دہی میں مشغول رہے یجب صدر آباد کی ملازمت سے بھی سبک وق جوئے تودلی دائیں آئے اور وہمیت عل قیام فرایا - اس برانہ سالی میں بھی علمی ذوق وشوق کا یہ حال رہاکہ سنسکرٹ سی شکل زبان عاش کی اور تصنیفات اور لکچروں کے سابھ سابھ برابر طلبارکو مکان بردرس دیتے رہے ۔ میں ایر بی سنا اللہ ندہ کو آپ نے لبار صندفا کی انتقال کیا ۔

نے دوسری زبان کے ناولوں کا مطالعہ اپنی مولویت کے زور میں نا جائز اور فیرتحن شیحجہ لیا ہوتا توشا یدمعاست رتی ناول تکھنے میں ان سے زیادہ کوئی کا میاب نہ موسسکتاد

بلاط بهت می تحصر موبالیا این اول نوسی سے ناوا تفیت ہی کا یہی نیجہ ہے کہ مولیا دی تیجہ ہے کہ مولیا در کیا سے بلاط بہت میں گئے تصریح موبالی این این اس کے جیدا اللہ این اس کے جیدا اللہ این اس کے ساتھ بیش کر دی ہیں کہ ناظر بہت ہی اسانی سے یہ سیجیتا کی سیر برباس طرح واضح طرر ترفیصیل کے ساتھ بیش کر دی ہیں کہ ناظر بہت ہی اسانی سے یہ سیجیتا کہ ان کا مقصد ناول کھفا مہیں تھا۔ نہ وہ ان چیزوں کر بجیلیت ارٹ کے بیش کرکے انسانی خوش کران کا مقصد ناول کھفا مہیں تھا۔ نہ وہ ان چیزوں کر بجیلیت ارٹ کے بیش کرکے انسانی خوش مورت برب اضافہ کرنا جا ہے تھے۔ بلکہ انھوں نے ہرکتاب کا تعارف کراتے و قت اس کے مقا میں اور اس کی غرض ظاہر کر وی ہے مواۃ العروس اور نبات انعش عور توں کی تعلیم و بیت مواۃ العروس اور نبات انعش عور توں کی تعلیم و بیت کے متعلق تھی گئی ہیں تی موسات توں دو از دوائے کی مخالفت میں ہے۔ تو بتہ انسورے طاعت اعلی کے بارے میں ۔ اور ابن الوقت انگریزی مواست ہرت و لباس کی خرمت میں ہے خیائی محسنات کے دبیاج میں مرور ہم میور " افغنٹ گورنر مالک معربی و شالی " یوبی" کی تعرافیت کرتے ہوئے انتیال کے دبیاج میں "مرور ہم میور" افغنٹ گورنر مالک معربی و شالی " یوبی" کی تعرافیت کرتے ہوئے انتیال نے این این این طاہر نسب مائے ہیں:۔

امنیں کی قدرد انی مجھے تصنیف والیون کے باعث ہوتی۔ یہاں تک کہ عورتوں کی تعلیم اسلسلہ مرتب ہوتی۔ یہاں تک کہ عورتوں کی تعلیم کاسلسلہ مرتب ہوگیا۔ خانہ داری ہیں مراۃ العروس ،معلومات میں نبات انہاں کی معاشرت ہیں عورتوں تحقیہ برخیال ہوا تھا کہ سلما لوں کی معاشرت ہیں عورتوں کی جہالت اور نکاح کے باسے میں مردوں کی آزادی ، دوبہت بڑے نفقس ہیں۔ میں نے ایک نفقس کے رفع کرنے میں دجہدا لمقل ، کو شیشش کی ہے تو دو سرے نقص کے دفع میں بھی کہا کہ کرنا عزد رہے یہ

غرض فبصنات اسی ٔ حبد الفل کانتیجهها! اب را ابن الوقت ، تووه غالبًا رسِّیر

کے ندمی خیالات کی تردید ہے ۔ اس لئے کہ وہی مسلمالوں کے ریفاد مرتبے اور ایھیں کو اس ملف ے لوگ نیچری ، لا زمب ، کرسٹان \* اور خدا جانے کیاکہ اکمتے تھے ، گرمولا المنے بوری کتا مِن كبين ان كانام بنين لياب بلكوافي قص كابيرو اكما ليتض كو نبايا و جع تقريباً اسى طرح کے واقعات میں آتے ہیں۔ جو سرسد کے سوائے میں ملتے ہیں اوجی کے ضالات بھی مبت حديك ان نظرلول سے ملتے جلتے ہيں جن كى تبليغ سرسديدنے كى ہے - ببرنوع نذيرا حد كے فعول کا برسب سے بڑا عیب ہو کہ ان میں سے برا کی کسی خاص اخلاقی و صل الح مقصد کو مین نظر رکھ کے لکھے گئے ہل در ہنیں واضح کرانے کے لئے اٹنجاص قیتہ کی زیا بی طری طولا نی عبش کرانی بڑی ہیں۔ مثلاً میرمتقی نے بھانج اور بھائی سے جو گفتگو کی ہے دہ اتنی خشک اورطولانی ب كرير من وال كادم الجي لكناب يضوح في افي خالات كي وضاحت مي جبال كهي تقریری کی میں وہ اتنی طویل اورخشک میں کہ معلوم موتا ہے ناز حمعہ کے بعدخطبہ بڑھا جار ہام جمة الاسسلام اورا بن الوقت كى تخبي ديكية توبيخسوس مولك كه با قاعده مناظره حفيظ كميا بي اور ا کمپ نطرے کے بمٹن کئے جلنے ہے بعد دوسرے کے بیٹ کرنے کے لئے اُ دھ گھنٹے سے زیادہ حرف تنبيدى تقريرون من صرف مورما ب- ان حصول كے طرحے كے لئے طرح استقلال ورسخت پامردی کی حزورت ہے ان طولانی مباحث اور تقاریر کی وجہسے عام قصے کی فیسی میں بے حد كمى موجاتى ہے۔ گرمولانا كے نزوكي اصل چنري بي تفين اورسارا تصدائفين خيالات كے افہار کے لئے تھا گیا تھا اس لئوان میں ترمیم یا تخسیف بائنل نامکن تھی!

مولانا کافطریم ایم این این تعلی کابول بس جونظریت لیم بیش کیا بی اس می محی طرح کی مولانا کا فطریم می این اورا گات مولانا کا فطریم میم این این اورا گات خدا برخاص طورت زور دیا ہے۔

خیانخیر بجول کی تربیت کے متعلق ان کے خیالات مراۃ العروس اور تو بتہ نصوم کی خیالات مراۃ العروس اور تو بتہ نصوم دونوں کتابوں میں داخیر موج وہیں۔ اکبری کی سیرت کی خرابی کا باعث مض

ماں اور ٰمانیٰ کالا او بیار ہے . خیائخہوہ خود نسسریاتے ہیں :۔

جو لوکیاں حیٹ بن میں لاڈ بیاریں راکرنی ہیں اور منر اور سلیقہ نہیں کھتیں ، یوں اکبی کی طرح عمر محرر کئے وکلیف کی طرح عمر محرر کے وکلیف اُسٹی ہیں۔ اکبری کی ماں اور نانی کے لاٹونے زندگی مجرکیسی مصیب مرکع اُسٹی کو نصوح کا ٹرالوگ کا محبر اور خود سے رب سکتے کہ اُن کے بچنے میں ان کو مجھ طور پر تربت نہیں دی گئی بلکہ ہمیشہ اُن کی ہرخوا ہن کو بوراکرنے اور مرمٹ کو مانے کی کوئیشش کی گئی۔

صحبت رافل سیمرین مولانا ندیرا حسد "برنوح با بدان نبشت و فاندان میموی آ مبانا به نبوت کی میموی آ مبانا به نبوت کی میموی آ مبانا به میموی آگری میموی آل م

" محطیمی جوا وی بازاری طورکے رہتے ہیں تم نے انھنس کی لوگیوں کو بہن بنار کھا ہے ا مات دن بھوندد بھٹیارے کی بٹی حینیہ اور بخشو قلعی گرکی بٹی زلفن کموکی بیٹی راحت، مومن کخوٹ کی بیٹی سلمتی، تھا رہے پاس گھسی رہاکرتی ہیں اور تم کو اس بات کا کچھ خیال بنبیں کہ یہ لوگ نہ ہاری برا دری میں ہیں اور نہ بھائی منبد ، نہ ان سے ہاری ملاقات ، نہ ماہ ورسم ، نیمسبت ۔ تمام محلے میں چرچا مور ہا ہے کہ کمیسی بہوا کی ہے ۔ جب دیجھوالیسی ہی لوکسیاں اس کے پاس بیٹی ہیں یہ

اصغری جب بیاہ کرآئی تواس کے بہا ل بھی الیی ہی لط کیوں کا ہجوم ہوا گر صغری نے انھیں منہ نہیں لگایا۔ بقول مولانا ،۔

بعلے کے کمینوب کی طرکبان توجا بلی کی اسٹنجا ہوتی میں ۔ جب انھوں نے دیجھا کہ نہ

توبان بربان متاہیے ، نہ سو دے سلف کا وکرہے ۔ حیوسات ون میں با دی کی طسسرح حمیث کرانگ موگئیں ت

ماحول مربیت این مولاناجی طرع کے ماحول کے فالف سے اور جس طرح کے ماحول ماحول مربیت این مول کے ماحول میں مولاناک کے ماحول ناک کے ماحول ناک کی نصوح نے حب تک خواب نہ دیکھا اس کے گھرکا وہ زنگ مقاجو مولاناک کی مسلمان کے یہاں دیکھنال بند کا بند کا رنگ خاص مولاناکی سبب نہ کا جو کھنے نعیمۂ اسنی خالد زاد بہن صالحہ سے اپنے گھرکی برلی مولئی کیفیت یوں بیان کرتی ہے ،۔

برمدا ہی فادراد برن کا حدیث اپ طری بری ہوی یہ بیٹ پول بول میں اور اسلامی اور ترار افت اور ترار اسلامی گذری موئی ۔ اب آئی مو آو وو چار دن رہ کر ہراکی کازگٹ ڈھنگ دیجینا ، ندہ زمین مری ندامی ان اور ترا کی بری ندامی ان اور ترین کری ندامی ان اور ترین کے جدیل گیا ہے ۔ نہ وہ سنری ہے ، نہ وہ دل نگی ہے ۔ نہ وہ بری ندامی ایک اور کی حجیاتی رستی ہے ۔ ور نہ ابھی ایک حجیاتی رستی کوئی در ہے کوئی میں ایک اور کی حقیل ، گوئی گریت گاری ہے کوئی میں کرنہ و دل بی کہ مرروزنری نی تقلیس کر سے کوئی میں کوئی کہ رہی ہے کہ میں ایک اور کی کوئی اور کی کرنہ و دل بی کہ مرروزنری نی تقلیس کر سے مسائی اعجو ہے کچھاس طرح کی زنہ و دل بی کہ مرروزنری نی تقلیس کر سے مسائی اعجو ہے کچھاس طرح کی زنہ و دل بین کہ مرروزنری نی تقلیس کر سے مسائی اعجو ہے کچھاس طرح کی زنہ و دل بین کہ مرروزنری نی تقلیس کر سے مسائی اعجو ہے کھی اس طرح کی زنہ و دل بین کہ مرروزنری نی تقلیس کر سے مسائی اعلی تھیں ۔ اب کوئی گھر میں آگر تھو کتا بھی نہیں گھرہے کہ کم جنت اکیلا طبال بھائیں کیا کرتا ہے ۔

صالحه ،- آخراس كاسببكايد ؟

نیمہ ،۔ سب مقاری خالہ جان اور صیدہ کے ابا جان کی بد فراجی کسی کو کیا غرض کیا مطلب ؟ کہ اپنے کام کا حرج کرے اور برائے گھر آکر بیٹے ۔ کیالوگوں کے گھروں میں بیٹے کو گئر نہیں ہے ۔ لوگوں کی خاطرداری ہوتی تقی محتب سے آن کے ساتھ بیٹ آتی تھیں ۔ لوگ دوڑ ہے آتے تھے ۔ اب یہ حال ہے کہ ہروقت منہ کیے کی طرح بھولا رہتا ہے ۔غیرا دمی کیوں برداشت کرنے نگے ۔ سب کے سب جیلتے ہیر تے نظرات نے ، ابا جان کے اچھے مونے بر

ڈومینوں نے سنیکٹوں ہی بھیرے کئے سمجی نے کہا ، سمائی جموبہ نے منیں کیں ، استہ حوارے ایک نمانی ، آخر دو رت جگا تو خاک بھی نہ موا ۔ نگوٹرے سجدوں کے طاقل کو بلاکر کھلا دیا ، آب تو بازہ ان رات نازکا وظیفہ ہے ۔ دوہ و بھیوشنت بر ہردقت نازکا بیٹیٹر انجیار سا ہے ۔ وصوکا کھڑا کیا مجال کرکسی دقت پاس سے الگ، موجائے ، کام سے فال غ موٹر آنی یا ناز برسفے کھڑی موجائے ، کام سے فال غ موٹر آنی کو اکسایا کرتی ہے موٹریس یا کہ اور آن کو اکسایا کرتی ہے مرابس مطیح تو کنڈی ان کو ایس کی اور آن کو اکسایا کرتی ہے مرابس مطیح تو کتنیا کو ایسا ماروں کہ یا وکرے "

کلیم نے بھی ان ماحولوں پر دوسرے بیلوسے روشی ڈالی ہے۔ وہ کہنا ہی بہتر ہوگئی نے بھی ان ماحولوں پر دوسرے بیلوسے روشی ڈالی ہے۔ وہ کہنا ہی بہتر ہوگئی ایک بات ہے کہ میری مدح موتی تھی اور فیجہ کوہر بات برشا باش طی تھی ، دفعنا میں لہیا ہوگئے کیا کہا ہوگر براکون سا فعل ہے جوتم کو اور اباجان کومعلوم نہیں۔ کیا ابا جان نے میری غزلیں نہیں سنیں ؟ میں اُئن کے باتھ کی صاوکی ہوئی وکھاسکتا ہوں۔ ابھی لورا ایک دہینہ بھی نہیں گذراکہ شطریح کا ایک فراشی کو اور اباجان نے میں اخباری دیکھے اس کو میں نے طاک کی بیش گذراکہ شطریح کا ایک فراشی کی لوائی انھوں نے بہتر سنی اخباری دیکھا۔ اس کو میں نے طاک کی اور آشاسے موسی بات البتہ البتہ میں آئی ہے کہ نماز شرعو ، سجد میں حکم میں میں ترکی ہوئے کے میں میں ترکی ہو یہ بیلومت کمی یا رو آشاسے مومت با ناد میں جو نے والی تب صفح میں حکم کے دول فیار خانے میں مت شرکی ہو یہ بیلا محبہ سے یہ باتمیں ہونے والی تب صفح میں ترکی ہو یہ بیلا محبہ سے یہ باتمیں ہونے والی تب صفح میں ترکی ہو یہ بیلا محبہ سے یہ باتمیں ہونے والی تب صفح میں ترکی ہو یہ بیلومت کی کو جا ہے کہ میں مت شرکی ہو یہ بیلو محبہ سے یہ باتمیں ہونے والی تب صفح میں ترکی ہو یہ بیلوم کے دول فیار خانے میں مت شرکی ہو یہ بیلوم کے دول کیا ہے کہ دول فیار خانے میں مت شرکی ہو یہ بیلوم کے دول فیار خانے میں مت شرکی ہو یہ بیلوم کھی ہو یہ بیلوم کے دول کیا ہوئی کے دول فیار خانے میں مت شرکی ہو یہ بیلوم کے دول فیار خانے میں مت شرکی ہو یہ بیلوم کی دول کیا ہوئی کے دول فیار خانے میں میں ترکی گوئی ہو یہ بیلوم کے دول فیار خانے میں می کو کیا ہو یہ بیلوم کے دول فیار خانے میں میں ترکی کھی کو حالے کے دول فیار خانے میں میں ترکی کی کو کو کیا ہو کیا گوئی کو کی کو کیا ہو کیا ہو کی کو کی کو کی کو کیا ہو کی کو کیا ہو کی کو کیا ہو کیا ہو کی کو کیا ہو کیا ہو کی کو کی کو کیا ہو کی کو کیا ہو کی کو کیا ہو کی کو کیا ہو کی کو کی کو کی کو کیا ہو کی کو کا کو کی کو کیا ہو کی کو کیا ہو کی کو کیا ہو کو کی کی کو کی کو کی کو کیا ہو کی کو کی کی کی کو کیا ہو کی کو کیا ہو کی کو کی کو کیا ہو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو

اگران کالوں کو مولانا کی لیندکا احراق ضح نہ ہو تو اس قع کو طاحظ فر ائے جب نصوح نے کیم کے کمواکی جائرہ ہیں۔

ہو دیکھے کہ مولینا کے بریرو نے آرٹ کا کس طرح خون کیا ہم طبحوا فراطول ہے گرخالی از لطف بہنیں۔

عضرت خانہ کھولاگیا تو ایک کلفت خانہ تھولاگیا تو ایک کلفت خانہ تھا کمرے کے بچی من جو کہوگا فرش اس بر مولانا کی ارسے جمعی کے دی اس برسفیدا نبی ہی توسیق گل کسیا تھ تنی ہوئی کر کمبیں وجے یا سلوط کا ادام ہوں کا ویکھی کسیا تھ تنی ہوئی کر کمبیں وجے یا سلوط کا ارتہیں اس تھا کہ ان بھول کے اور کا اور کھی کے اور کا ان بھول کا ویکھی کا بوا ساسے آگا لاان لب قالین بھول کے جوال جو کہا

كاروكرد كرسسال سن تولكوسى كى الكين أئمية كى طرح صاف اوتكيتى موتى جمبت مي شامي کی گوٹ کا میکھالٹکا ہوا۔ ہلانے کے واسطے بہنس ملکہ وکھانے کے لئے۔اس کے بہلوؤں میں حیا اڑ حیاراوں کے بیح میں زنگ برنگ کی انڈیاں جمیت کیاتھی بلاسبالی اسان کا بمور تھا جہیں کہا بجائے کیکشاں کے تھا جھاڑ بمنزلد آفاب و ما تباب اور انڈیاں ہو بہو جیسے ستارے ، چیت کے مناسب حالت ولیواریں انصوری<sup>و</sup>ل اور قطعات اور دلیوارگیرول سے اکر کستے تھیں . نصوح اس سا زو سامان کو تھوڑی دیر تگ ایک سکتے کے عالم میں کھڑا دیکھتا رہا۔اس کے لبد ا كمي أه كيني كربولاكه افسوس كتني وولت خداداد اس بينوده نائستس ادر علف اوراً رائس مي ضائع کی تئی ہے۔ کیا احجاموا یہ رو بیرمحت جوں کی اماد اورغربیوں کی کاربر اری میں مون کیا جاتا۔ اس کے بعداس کی گاہ مقابل صدر حاثری توکیا دعیمتاہے کہ اسنے سامنے دوسسندیں لگی بن - ایک مرتحف اسطرنج ا جوسر ، اش ، کھیل کی چنری اور ادگن باجے رکھے تھے۔ دورری مرگلدان ا در عطروان وغیرہ کے علاوہ ایک نہایت عمرہ طلائی عبد کی موٹی سی کتاب ، نصوح ن نهاست شوق سے اس كاب كو كھولا تو تصويرول كا البم تمار كرتصويري كسى عالم ، حافظ وروي خدا رست كى نېنى ، كھوا كياؤجى ، تان س كويا ، ميرنا مراحد بين نواز ،صمدخان بېلوان کھلونا بھاند ، حدر علی قوال ، تھوا ہمجرا ، قامنی محد علی بھیکر ، عدد جواری ۱۱س فتم کے لوگوں كى شيشه الات كى وجرم نصوح في داوار والى تصويرول كو بغور نبس دى عانها، اب البم كوه كي كراس خيال آيا- أنتحه الفاكر و تحيمات تووه تصويري ادر تعي بيهو وه تفيل قطع اور طفرے اگر ج أن كاسوا و خط باكيزه تھا . مگر مصنمون ومطلب دين كے خلاف ، مذہ كے برعكس نفوع نے دہیں سے ایک میر فرش اٹھاکر ان سب کی خربینی شروع کی ادر بات کی بات میں كل چيزوں كو تورد بيور برابركيا اور جو كھي باقى ر } اس كومحن ميں ركھ أك لگادى اور نوكروں كو حكم دياكه احبااب خلوت خانه كھولو، اس مين كلعت كے معمولي ساز وسامان كے علاوہ كما اوركى اكب المارى تى، دىكى مى تواتى طدى بىش كرانسان أن كى فهرست نكسنا ماسى توساك

دن میں بھی تمام نہ ہو ،لیکن کیاار دوکیا فارسی ،سب کی سب کچھ ایک ہی طرح کی تقیں ،حبوطے قِعے ، ہیدوہ باتیں ، فخش مطلب ، لیے مضمّدن ، اخلاق ہے بعید ، حیاسے دور ، نصوح این ک بوں کی مبدر کی عمد گی ،خطر کی باکیر گی ، کاغذ کی صفانی ،عبارت کی خوتی ،طرز ادا کی جرستگی برِنظِ كرّاتها . توكليم كاكتب خانه اس كونوخيرة بربهامعلوم موّاتها . گرمعني ومطلب اعتبار سے مراکب حلد سختی اور دریدنی تھی ۔ اسی تردید من اس کو دو بیر موگی کئی مرتبہ کھانے کے لئے گھرسے اس کی طلب ہوئی ۔ گراس کوفرصت نہتی ، بار بارکنابوں کو الط بلیط کرو بھیتا تھا اور رکھ رکھ وتیا تھا آخریبی رائے قرار یائی کدان کا جلادینا ہی بہترہے۔ حیائی تجری الماری كتابس لكڑى كندسے كى طرح اوريت ركھ آگ لكادى ينصوح كايه برتاؤ ويجه كر أندرسے باہر تك تبلكه اور زلزله يؤلكيا عليم دورًا وورا جا انيا كليات آلش اور دلوان شرر المحالا يا اورباب سے کہا کہ حباب میرے باس مجی یہ دو کتابی اس طرح کی ہیں۔ علیم نے آتش کو د کمی اگ اور شرر كو جلتے أنگاروں ميں معينيك ويا يا عليم كى ديجھا ديجي مياں مليم نے تھي واسوخت الانت لا باب کے حوامے کی ادرکہا کہ ایک دن کوئی کتاب فروش کتا ہی سیجنے لایا تھا۔ ٹرے بھائی جان نے ف انهٔ عجائب ، قعته گل بُحادً لي ، أرائش محفل ، شنوي محين مضحكات بغمت خان عالى ، متخب غزلیات جرکس ، نبرلیات جفرز للی ، فصا کد بجربه مرزا رفیع سو دا ، دلوان جان صاحب ' بباردنش باتصور ، اندرسبها ، وربائے لطافت ، میرانشار البدخال ، کلیات رندوغیره بہت سی تماہی اس سے لی تھیں ، میں تھی مجھا ہوا تھا جھ کو دیکھ کر لونے کیوں سلیم تم تھی کوئی كناب لوگے ؟" يں جوائي تجوزين رائي يو مجائي جان يكون سى كناب تم كومے وول ؛ یکتابی جمی نے تی بی اول تومیرے شوق کی بی ۔ دوسرے تم کو ان کا مزا تنہی الع كا كتاب والے كى كھرى ميسے يا واسوحت اور ولوان نظيراكبرا باوى وكتا بي انفوں نے میرے لئے نکالیں ادر کہاکہ واسوخت توخیر گریہ ولوان ٹری عدہ کماب ہے ، ... میاں ہُر مریحے شعار آج کک بھی نے جمع منبی کئے تھے اس کے حاست پروہ بھی ہمی خوکم

ہمائی جان سے نے دیوان کی بہت تعرفین کی تھی ۔ ہمی نے اس کو نہا بت شوق سے کھولا تو پہلے چو ہوں کا اچاد محلا۔ اس کے مضون سے میری طبیعہ سے کچھ السی کھٹی ہوئی کہ ہمی نے دو نول کتا ہمیں بچھے دیں ۔ گر بھائی جان نے بیز واسوخت تن زبر دستی میرے میر منڈھ وی ۔۔۔ یہ غوض فنون لیلیفہ اور تفریحی سامان کے ساتھ ساتھ ادب کی بھی گت بنی اور سب تو سب آتش ونظیر اکبراً باوی بھی آگ میں جونک و سے گئے ۔ حالانکہ آتش ونظیر ود نوں کے ہاں تھوف کا ذکر کے عالی معرف کا در اخلاقی تعلیمات کا عنصر حدور جد واضح ، گرند بر احد کے سے تھوف کا ذکر ہے اور اخلاقی تعلیمات کا عنصر حدور جد واضح ، گرند بر احد کے سے طائے مسجدی کو یہی بہت نہ نہ تھے ۔ آنیا ہی بہتیں ، بلکہ شیخ سعدی علیہ الرجمہ کی گلستال کے تعلق جو نصوح اور انہ بیرہ کے در میان گفتگو تھی ہے ۔ دہ اس موضوع بر با دگار جیز ہے ۔ عجب بہتی کہ و بصوب کی بر سب یہ ہ ٹر یاں ان کی منہدم ترت کی منہدم ترت میں کر دلمیں پہنے لگتی ہوں طاحظہ ہو :۔

نصوح ، - بکیانم کو گلتهاں ٹرصایا دے ؟

فہمیدہ: ماں یا دکیول مہن ہے ،جس دن حمیدہ کا دود در تھیاہے ۔ اس کے دوسرے ون س نے گلت ال شروع کی تھی "

تصوح ، بر مجلاتم کو بر مجی یا دہے کہ میں ہمھارے سبق سے آگے جا بجا سطردل کی مطرد پر سیا ہی پھیر دیا کر انھا ؟ بعض دفعہ صفحہ کے صفحہ کا ٹیرے ہی کہ مجھ کو ا دبرے سا دہ کا غذاتگام ان کی جھیانے کی ضورت ہوئی ت

فیمیده ، خوب اجبی طرح با دہے ، چوتھائی کتاب سے کم تو ندکٹی ہوگی ہے۔ نصوح ، نئم ٹرمتی تقیس تب حوتھائی سمی کٹی ۔ اگر کوئی دوسری عورت بالٹر کی ٹرجتی ہوتی تو آو می کی خبر لدتیا ، دہ تمام سبہودہ کتا ہی تھیں ۔ جن کو میں کا شما اور صیبا پالھر النھا ہے نہیدہ ، ۔ وسے کہو ، لومی سمجی شکل جان کر حیثر وا دیتے ہیں ہے نصوح ، ۔ ٹری شکل یہ تھی کہ میں الا واسی اور فرش باتوں کو متھارے روبروبیا انتہیں کرسکنا . بھریہ اس کتاب کا حال ہے جو بندو اخلاق میں ہے اوتصنیف بھی لیے بزرگ کی ہے کہ کوئی سلمان ایسا کم ترکیلے گاکدان کانام ہے اور شروع میں حضرت اور اخیر میں رحمتہ المدعليه با قررسس المدرسرہ الحریز نہ کہے ۔ لینی ان کا اعتدا و اولیار المدمیں ہے اور حوکما میں میں نے حیاتیں ، کتابیں کا ہے کوئیس گائی ، کھیگڑ ، نہرلیات ، بڑ ، کجواس ، نہر باب ، خوافات میں مینی جانیا ، ان میں سے کوئی سانام اگن کے لئے زیاوہ زیباہے "!

عوض مولاناکے ہاں تعلیم کے منی ہی قرآن اور حدیث کی مزاولت اور زندگی سے معنی ہیں مرامحہ قال الدسول کی نکرار ہا

گرمجھے خوف ہے کہ احادیث رسول اور کلام باک میں ہی ایسے اجزا صر در ہی کل آئیں گرمجھے خوف ہے کہ احادیث رسول اور کلام باک میں ایسے اجزا صر در ہی کل آئیں گے صفیں طرح ، گے صفیں طرحہ کی نصوح کی افراط حیا "اجھو تیوں" کی طرح شموا جائے گی اور نوعوں میں کی طرح ، عالم علام کے طرحہ اور عرق عرف نظرا ہے گی ایم بہنی علوم کہ مولانا کی شراحیت میں ایسے ٹکڑوں کا فہمیدہ کو بڑھا نا اور سمجانا جائز موگا ، یا وہاں بھی کا غذکی جیتیاں لگا ناظریں گی ا

خربہ تو ایک جلم مقرضہ تھا۔ ابھی بہیں اپنے مصنف کے دوسرے نظر اول کا وکر منظور کر ان میں سے مخصوص چزیں نظر تیر حق العباد انظر یہ دین ، اور نظر ئیر تقدیم ہیں۔

حق العباد میں میر عاض سے میر عنی نے جو تقریر کی ہے اس کا ایک ٹکڑا ملاحظہ ہو ہی حق العباد کے نظریے برکافی روشنی ٹرنی ہے۔

سے ، زبروستی سے دوسرے نبدے کو سال ، اس کے ول کو وکھا یا۔ اس کو اندا بہنجا ہا ہے اور
اس فصور کا معاف کرنا نہ کرنا اس نبدہ مظلوم کے اختیار میں ہے۔ گرانصاف کر و و نیا میں
کتنے لوگ اس کی برواکرتے ہیں ، لاکھول نظلے ہیں جن کو نبدگان خدا مرتے وقت اپنے سرول
برلادکرلے جاتے ہیں۔ بات بیہ ہے کہ دیں کو کھیل اور ندمہب کو مبنی سمجھر کھا ہی ۔ مندسے کہتی
ہیں کہ مزا برخی نہ کے بیا تھ سوال دجواب کا مونا برجی ، عذاب قبر برجی ، دوزخ برجی
مرف کے بعدز ندہ مونا برحی ، رتی کا صاب دنیا برجی جنت برق ، دوزخ برق اور کر دارجی تھو ..... مولانا نے جو دین کے منی سمجھائے ہیں اس سے اُن کا نشار اور زیا وہ واضح مونا ہے
مولانا نے جو دین کے منی سمجھائے ہیں اس سے اُن کا نشار اور زیا وہ واضح مونا ہے

"ہمارے نز دیک بلکہ تمام اہل ادبان کے نزدیک دین کے معنی میں النمان کی جمااے اور اس کے دو صفے میں - اصلاح معاد اور جلاح معاشس ،لیں دین ادر دنیا میں اگرا کیہ طرح کی منطقی مغائرت ہے - جیسے عمواً کل اور جزمیں ہواکرتی ہے - اس کو تبائن با تمافص یاتنا فر، یا برتعلقی سے تعبیر کرنا مغالط دی ہے ۔ کتنا ہی طرحا و ، حب النمان میں دین مہیں ، حمیت منہیں مروث نہیں ، محبت نہیں ، خلاصہ یہ ہوکر انسانیت نہیں اس بر می اگر دہ آدمی دنیا کے کام کا ہوتواس دنیا کوفر باقہ ہوادراس کام کوسلام .... ، ابن الوقت میں دین کی تعریف عجمة الاسلام کی زبانی پول کرائی ہے۔

دن کی تعلیم کا خلاصه به بو که و نیا اور د نیا که تعلقات سب بیچ بی ، د سیا دی خوست به کرمنفی سنبی بی با کرمنفی سنبی بی نظر می حقیرا در نا چیز کر د تیا ب حجمت خصف کو بی جائے ، انتقام ند به ، حبوث نه بو به خیرت نه کرے ، حریص د طاع نه بو جائے ، انتقام ند به ، حبوث نه بو به کسی سے اولی نه حجموظے نه کسی کا حابر و سخت گیر نه بو ، مسک و نجل نه بو ، مغرور و مشکر نه بو ، کسی سے اولی نه حجموظی نه کی کا حسد کرسے ، نه کسی کو و کی کسر حلے ، عافیت بی شاکر ، مصیبت میں صابر ، منسکا خلیق ، برد بار و جو کم متعافی مناسر به تعنی ، نفس رضا بط ، قانع ، سرحتم ، متوکل ، نواب ، عافیت کا امید در متواضع ، مناسر به نفل می رضا بط ، قانع ، سرحتم ، متوکل ، نواب ، عافیت کا امید در متواضع ، مناسر به نامی و دین وار بوئ

اگرات ال منقول صول سے یہ سیمتے موں کہ مولانا مرشخص کو اپنی سیرت کے نباسے اور گا اُستے ہیں اُزاد سیمتے تھے اور وہ انسان کو فاعل فتمار مانتے سے ٹواپ بہت بطری فلطی کریں محے ۔ مولینا کے نردیک با وجو دان کام باقوں کے جوابھی العنیں کے الفاظ میں بیان کی گئی ہیں انسان بائکل مجبور ہے ۔ ہرامراس کے لئے پہلے سی سے مقدر ہے اور جو کھیے موتا ہے ۔ وہ موٹ خدا کے حکم سے موتا ہے ۔ وہا بخہ نظریہ تقدیر کو لیجئے ہے۔

اصغری اپنے میال سے تفتگو کرتے ہوئے کہتی ہی :-نظریّہ تفدیر وجیر سوبات کی ایک بات تویہ ہے کہ نوکری تقدیر سے ملتی ہے ۔ میسے الی

مند دیکھتے رہ حاتے ہیں ، اور اگر خدا کو شطور ہو تاہے ، تو نہ و کسیلہ نہ لیافت ، چھتے بھیا اگر و تیا ہے گھرسے بلاکر و تناہے ۔ تقدیر سے طرحہ کر مل نہیں سکتا ؛

ا وفلسفة جرك بارسيس ميلقى كى زبانى يون روشنى دالى كى ب،

مندے بھے اور تبت ، امر اور غرب ، قوی اور شعیت ، حاکم اور محکوم ، باوشاہ اور عبت ، بہاں کمک کہ ولی اور تبت ، امر اور غرب ، قوی اور شعیت ، ماکم اور محکوم ، باوشاہ اور عبت ، بہاں کمک کہ ولی اور ہنج برسب کے سب اس قدر عافر اور بے اختیار ہیں کہ بدون خدا کی مرض کے ایک بیا بہانا جا ہی تو بہن بلاسکتے ۔ ایک فرے کو حکہ سے سرکا نا جا ہی تو بہن اس کے احتیار میں ہے یہی معنی ہوسکتے ہیں کہ حب منابی جس کسی کو جس کسی کو جس کے ساتھ کسی طرح کی محبت ہے اس کے بہی معنی ہوسکتے ہیں کہ حب کہ ساتھ محب رکھنا ہے ۔ اس کا فائدہ جا سہا ہے نہ یہ کہ اس کو فائدہ بہنجا باہے ابنج اسکا ہے اس ور اصل محبت خدا کی ہے کہ سادی ساتھ محب رکھنی جو ہم کو حاصل ہیں ۔ یہاں تک کر زندگی اس کی دی ہوئی ہے ، باین منتی اور اصل محبت خدا کی ہے کہ سادی اسان کو اس زندگی میں ایز انہ میں بہنچتی ہیں گران میں حرود انسان کو تی دکھنی کا یو مقدم ہو ایک بیٹون کا ہی مرومی کی دائیں اس کے باکس بیٹن مولانا کے ہم عصر سرسے داحد اور مولانا حاتی مرومی کی دائیں اس کے باکس بیٹن مولانا کے ہم عصر سرسے داحد اور مولانا حاتی مرومی کی دائیں اس کے باکس بیٹن مولون اس کی خوار ہو کہ کا کا میں ، براتی مولانا کو جو کہ کا کا میں ، براتی مولانا کو جو کہ کہ ایمان تعالی انسان فائن خوار ہے ۔ کامیا ہی و ناکامی ، براتی مولونا کی بیش ان کا خیال بیٹن ان کا خیال بین خوار ہو کہ کا کھا کہ ایمان تعالی انسان فائن خوار ہے ۔ کامیا ہی و ناکامی ، براتی میٹن سال کا خیال بیٹن کے انسان کو اس کی برائی میں کہ برائی میں ان کا خیال بین کے انسان کو اس کی دو میں کی دو میں کی دو کو کہ کو کی کا کو کی کو کی دو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کر کو کی کو کو کو کر کو کر

ادراحجائی ،سب کچھ اسی کی تد ہر اور اسی کے ضال بر بخصر ہے۔ حالی نے ایک مختصر سالہ اسمی بند بر مکھا ہے اور اس امرکو نا بت کیا ہر کہ ' مسلما لوں کے کا بل اور آیا ہے ہونے کا سب سے بر بر ا یاعث یہی نظریۂ تقدیر ہے ' ہم نے جس موضوع کے نقد کا ذمہ اپنے سرلیا ہے اس سے بی بحث بہت دور ہے اور مہیں اصولی طور پر ان جیزوں کا ذکر ہی اس کتاب میں نکر نا جاہئے تھا۔ لیکن چینکہ والا نذیر احمد کی کتا لوں کا جملی زنگ دکھا نا اور ان کو نا دلوں کے زمرے میں نہ شامل کرنے کا جانب بھی تبانا حروری تھا اس لئے ان کی فیضوص چنرس ندکور مہوئیں۔

ابىم ان خەيضەسيات رېمې نىظر دالنا مەرى تىجىنى بېرى كى دىجەسى لىيىن نا قدىن مغالىلەمىي تېرگرمولانا ندېراحدكو با قاعده نا دل ئولسوں مېر شار كرنے نيگے ہيں ۔ ان ميں سب سى پېلى چىز حقیقت سے رى ہے ۔

گرنہ اس کے باں ان د کھارلوں کے لئے کوئی خاص شش پیدا موئی اور نہ اُن بے حارلوں کے ہاں ہیں با بالنزاع سراج کے لئے ، جارے نز دیک اس تطبیعت ترین جذبے بھے فکرسے اغاص کی دوسی دهبس مرسکتی ہیں۔ باتومولاناان کا ذکرسی بے حیائی سمجھتے تھے یا بھیں اس دنیا سے کلیتہ نا وا قفیت تھی ان میں سے جو تھی سبب ہو۔ گراس عنصر کے عدم نے مولانا کی کتا الل ے اول کہلانے کاحق سلب کر لیا۔ اور خود الفین حقیت نگار کے خطاب سے محروم کرویا۔ مكالمه وزمان اب رامكالمه توبي شبه مولانا عوتوں كے مكالمے كے بادشاہ ، مكالمه وزمان اور روز مرہ ومحاد پر عبیا العنی عبورہے .سوائے سرتبار ا در مرزا رسوا کے کسی کو نصیب بنہیں ، ان مقامات مر مولانانے سلاست ، روا نی اور آ مدکے ور یا بہا دے ہی اور اتنی تھے الی زبا ن تھی ہے کہ برفقرے برحی لوط پوط معجالہ کرمی مگر مرخود اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں یامردوں کی گفتگو تکھی ہے۔ وہاں روانی کا دریا عربی کے تقیل الفاظ کی طالوں سے بار بار محرا اسے ۔ زور وہاں بھی بلاکاہے۔ بہاؤمیں کمی بنیں. مگر ہاں برسنرہ زاروں سے گذرتا ہوا ور مامنیں، ملکہ كومهارول سے الجقى موئى ندى ہے - ميمران مقابات كى زبان مي دلى اور تكھنوكى محسال كى یا نبد بنیں ، اس میں حکم حکم براس کے بتین شوت ملتے ہیں کہ مولانانے مت العمر ایک وورہ كرف والع ويى كى زندكى لبسركى سبد اوران كا صلى وطن ولى كاشهر نه تفا مكبدلوي كالجنود إ

## امثال القرآن

یه بُرِمون مقاله جامعه کے شعبہ دینیات کے اتحت پڑھاگیا تھا۔ امثال القرآن جیسے اہم خوع پر ادد و زبان میں بہت کم مواد موجد ہے بمولانا بخم الدین صاحب نے اس موضوع برقلم اللها ہے۔ امید ہے کہ قرآنی مباحث سے دکچنی رکھنے والے حضرات غدد توجہ سے اس کامطالعہ کریں گے۔ بیمقال عنقریب کتابی صورت میں بھی شائع کیا جائے گا۔

قران جیم ایک ایسی جامع اور کمل کتاب اور دستورالعل سے جوان بی ترقی کے لئے تمام اصول و مبادی، فواعد و قوایین برشتل ہے۔ ابتدائے نزول سے ایکراس و قت تک کری دوریا کسی ملک یا کسی قوم کو اس برعل پر ابو کرشا ہرا ہ ترقی برگامزن بہوتے ہوئے کوئی دشواری یا رکا دٹ بیش نہیں آئی۔ نوع انسان کی تمام ترقیوں اور کما لات حال اگر کسی صوفی اہل الشرکومقا آگر کسی صوفی اور احکام دیتا ہے۔ مراتب روحانی ومقابات علیا کے لئے کسی شعل راہ وجراغ ہدایت کا کام دیتا ہے۔ مراتب روحانی ومقابات علیا کے لئے جابار شادات موجود ہیں۔ ابتدائی مراحل سے انتہا تک ارشا دات موجود ہیں۔ ابتدائی مراحل سے انتہا تک ارشا دات موجود ہیں۔ ابتدائی مراحل سے انتہا تک ارشا دات موجود ہیں۔ ابتدائی مراحل سے انتہا تک ارشا دات موجود ہیں۔ ابتدائی مراحل سے انتہا تک ارشا دات موجود ہیں۔ ابتدائی مراحل سے انتہا تک ارشا دات موجود ہیں۔ ابتدائی مراحل سے انتہا تک ارشا دات موجود ہیں۔ ابتدائی مراحل میں درایا گیا یا۔

يل عوكَ كَرَبُّهُ وخِوفًا وطمعًا.

رجاء کے لئے :۔

من كان يرجولقاء الله فَإِنَّ اجل الله كُوْتِ. هِ عَ اور تَرْكِ شُوت كَ لِعُسَعده آيات بين رمهَ اللهُ فَرَا فَي كُمُي .. وَلِنْهُ لِوَ لِلْمُ لِسِنْعَ مِن النوفِ والحِدعِ ... وَلِيْتِم الصَّابرين . وَيُؤْثُرُون عَلَى انفسهم ولوكان بعمضاصه.

مقامِ خشوع اور تواضع کے لئے یوں ارمٹ و ہوا ،۔

قن الله المؤمنون الذين همرفي صلامهم خاشِعون.

مخالفت نفس وہوا کے لئے:۔

وَ مَا مَنْ خَانَ مَقَامِ رَبِهِ وَلَهِى النَّفِسُ عَنِ الْهُواءِ فَإِنَّ الْجَنَّنَةُ هِ الله أوي .

اسی طور پر سرایک مقام قناعت صبر شکر و توکل ۱ نابت و نتوت ریفتین و توبه مراتبه رضاه عبو دبیت استقامت اخلاص و غیره درجات کا فر کرخمات آیات میں پایا

جا تا ہے۔ اور آبیت ذیل میں بطورعموم حلہ درجا تِ تصوّف کی طرف اتبارہ فرمایا گیا ہے.

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُهُ وَافِينَا لِهُمُ لِلنَّهُمُ سُئِلْنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَ الْحُسِنِينَ .

ایسے ہی اگر کسی با دشاہ یا خلیفہ کو ملک گیری یا ملک داری کے قوانین اساسی ضوابط ملکی برسیاسی کی ضرورت لاحق ہو تو قرآن مجیلا سکی سرایک موقع و محل بر پوری اماد و انتخا فرما کرر مہنائی کرتا ہے خصوصاً سورہ انفال۔ توبہ اوراحزاب ، فتح اور بقرہ میں اس قسم

ك احكام جا بجا پائے جاتے ہيں۔

امورمعاشرتی وغانہ داری کے سلے بھی اس نے ہرایک بہلوکوکل طور پر داضح کردیا ہے سورہ بقرہ - نساء - نور - احزاب - طلاق و تحریم میں اس کا نایا رحصتہ ذکر فر ما اگراہے

فیرسلم اقوام سے عدد پیان کے تعلقات اورا علان جنگ دفیرہ کے احکام برگھی کمل بحث کی ہے۔ سور ُہ انفال، قوبہ سور ُہ محد فتح میں اس کی ذیادہ تشریح بائی جاتی ہے۔ فصل خصوات دضا بطہ دلوانی و فرجداری کا ایک کمل نقشہ پیش کر آبا ہج سور ُہ لقرہ کے آخرمیں اور نساء کے لبض خصص میں ایسا کہ مدہ ولؤرای مجی اس کی توضیح فرمائی گئی ہے۔ اوراس میں سب پسالار کے لئے فوجی قواعد کی پوری تشریح موجو ہے۔ اکثر تصدیبورہُ تو بہ انفال. فتح ومحد میں پایا جا تا ہے۔

غرصنیکہ جس بیلوا درجس عنوان پرنگاہ ڈالی جائے ، ذی فہم انسان کے لئے ایک کمل پستورانعل موجود ہے۔ اور آیہ

وَنَوْلِنَا عَلِيهُ كَ الكَتَابَ مِتِينًا مَّا لِكُلِّ شَيٌّ رَحَل عٌ يارومها)

كى پورى تصديق بوتى سے ادر فران داجب الا د عان .

وَإِنَّ مُلَتَ الْبُ عَنَ مِيرُ لا يا تيدالك الحِل من باين بديه وكل من خلف ( رجده ت ع ع) كالوراليتين بوجا تا ہے. آنخفرت ملام نے اسى قرآن كريم پرعل فراكر تى كا جو نمونه بيش فرايا ہے اولين و آخرين اس كى نظر بيش كرنے سے عاجة بين المخضرت ملعم نے كى استا دے سامنے زانوئے تلمذة نہيں فرايا. ان كے پاس صرف يمى قرآن عليم تھا، جس پرعل بيرام ہوكر دنيا كوجران و متعجب كرديا اسى كتاب الله برصحاب كرام رضوان الله عليهم اجمعين آنخضرت ملعم كے اسو الله حت نكو بيش نظر كاكم اوراس كى رئيشنى ميں كار فرا ميوكر جس بام عودج كو پينچ وه كسى سے مففى اور بينمال نہيں .

آنصرت صلعم کے زمانے سے لے کراس و تت تک می تفاف اوقات وازمنہ میں لوگوں سے قرآن حمید کی تفداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ ہرا کی مفتر لوگوں سے قرآن حمید کی تفداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ ہرا کی مفتر کے اپنے اپنے اپنے ویال و مذاق کے مطابق اس کے مطالب اخذ کرنے میں کوسٹوش کی۔ کسی نے مسائل فقید کے استنباط اور استخراج میں ابنی ساری کو شوش صوف کردی۔ تفیراحکام القرآن ابن عربی وغیرہ کا ہی مقصد، اور منہ اور منہ منہ است مرام ہے۔ ان لوگوں سے صوف آیات احکام ہی کو اپنے فن کاموضوع قرار منہ کے مرم کمن جدمت انجام دی ہے۔

ماخرین بین سے تغیبراحدی میں طال جمین شخصی اسی مقصد کو ملحوفار کھا اگر کہی کا مذاق محد زنانہ تھا تو اس نے بھی اپنے من کا پورے طور پر باس مد کھا۔ زیر بجث آیات میں جس قدرا حادیث یا اتوال سلف صالحین کا امکان تھا جمع کیا اور اس میں کہی اور خامی نہ چھوڑی۔ ابن جریر اور ابن کثیر کی تفیروں کا عمو آمیی مذاق سے اگر چ من توجید کو بھی انھوں نے اپنے سے تنہیں دیا گریہ حصد مغلوب اور بپلا فالب ہے اللہ الدین سیوطی ہے بھی ابنی تغییر در منتور میں اسی روش کو احدیا رکیا ہے۔

اگرکسی عالم کا خاق عربیت کی طرف زیا دہ مانمل تھا تواس نے قرآن حکیم کے نظم دستن سے فصا حت و بلا غت کے نکات نکالے اور صرف دیخو کے استشہاد پیش کرنے میں ساری کو شیش صرف کردی ۔ علامہ زمخشری اور قاضی ببینا وی سے اسی دیشس کو پندفر مایا ، اگر حیا انہوں نے نن توجیہ اور اثبات اعتزال یا اس کی تردید میں ہی کافی بحث کی ہے کمرا ول حقہ زیا دہ نمایاں ہے۔

صاحب جلالین نے توکوئی انتہا ہی نہ چوڑی سوائے چند ترکیبوں کے کسی شی کومعرض بحث قرار ہی نہیں دیا۔ اللہ مانشاء الله

کا تقورا ساجر تھی کسی آیت سے نظراً یا تو تمام طبیعیات واللیات کے دفتر کھول کرد کھ دیئے ان کی تقلیدیں اور بھی کئی علاواسی رویس به نکلے۔ اگرچ تفیر رازی میں بہت سے مسائل متعلق تشریح و تفییر قراکن حکیم موجو وہیں اور نکات و حکم سے وہ خالی نہیں ہیں مگر غلب کہ غیر متعلق مسائل کے باعث یہ کما گیا۔ گ ل شی خیر کا التفسید

اگرکسی اہل ذوق کو روحانیات اور عالم ملکوت سے زیادہ قبلتی تھا تو اس نے انسان کے روحانی کمالات اور مدارج کے استدباط کرتے برائی نظر کو محدود رکھا بشیخ می الدین ابنع بی لئے اپنی منہور تفسیر میں اسی رنگ کو احتیار کیا ۔ کوئی آبیت الیسی نہیں چھوٹری جس کوفلہ فاتھون پر انھوں نے علی نہ کیا ہو۔ ان کے علاوہ صاحب روح المعالی ہے بھی اپنی تفسیر میں عام متداول تغییر کا ذکر کرنے کے بداس کے بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا اول سے لے کر آئز کس اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ با ہے چھلے گئے غرض ہزدی فہم صاحب دو ت نے لینے ذاق کا مطابع و قبل کا مطابع و قبل کے خرض ہزدی فہم صاحب دو ت نے لینے ذاق کی مطابق عہدہ میں ہرائی کی جن الھم اللّٰم عنا خبر الجن ان ج

با دجوداس قدرتف سیر مکھے جانے اوراس خدمت کے بجالائے کے میرے ناقص خیال میں تغییر کے بعض بہلو تا حال کممل طور پر زیر بحث نہیں لائے گئے جن ریغورو پروا کرنا امت پر فرض نھا اور سے ۔

(۱) اول اقسام القرآن یمی تسمول کی تشریح اورغرض قسم اورتسم اورجواب تسم میں ربط قائم کرنا. اس موضوع برستقل اورعلیا و کمل بحث کریے کی اشد ضرورت تقی مگرمیری نظرسے اس وقت تک اس موضوع برصرف و دکتابیں گزری ہیں. ممکن ہے کرسلف صالحین اور متا خرین سے اس فن پر اور کتا ہیں بھی لکھی ہوں مگروہ ہم تک نہیں بہنچس . (۱) بتیان فی اقسام القرآن مصنفہ ما فظ ابن قیم گواس کتاب میں اگرجانوں نے حب بیج خود دبست سے نکات تغییر ہے : کرفرائے ہیں. گراصل موضوع پر کوئی ایسی معتد ہر موشنی نہیں ڈالی جوشتاق متظرکے انتظار کور فع کرسکے کہیں کہیں کہیں وہ ذکر کر جائے ہیں کہ اقسام سے مقصورہ ہم تاہم المجان ہم کی حالت احداس کے الحوار گروجیش کے حالات سے جواب تسم کا انتبات مقصود ہوتا ہے گرجب کسی قسم کی تغییر برت کم الثماتے ہیں تووی پر انا تصریح بھی فرمائی ہے . کرشم سے مقصود است ہما وہو تا ہے ۔ ایک موقع پر انفوں نے تصریح بھی فرمائی ہے . کرشم سے مقصود است ہما وہ و تا ہے ۔ ایک موقع پر انفوں نے تصریح بھی فرمائی ہے . کرشم سے مقصود است ہما وہ و تا ہے ۔ گرفی رنگ میں کری سورت ہیں بطور نمون جائی ۔ فرائی ہے ۔ کرشم سے مقصود است ہما وہ و تا ہے ۔ گرفی رنگ میں کری سورت ہیں بطور نمون جائی ۔ فرائی ہے ۔ کوشم سے مقصود است گورانہ میں فرمائی ۔ فرائی ہے ۔ کرشم سے مقصود است ہما وہ وہ تا ہم تا ہم وہ تا ہم وہ تا ہم ت

الما اسعان فی اقسام القرآن مصنفه مولانا عبدالحمید فرا ہی مرحدم بمصنف نے اس کتاب میں اس لسلے کے لئے گئے اس کتاب میں اس لسلے کے لئے کچھ داغ ہیں ڈالی ہے۔ گران کو بھی کئیل کی فرصت نہیں ملی اگر جہ اصولی طور پر انفول نے بہت سے امور ذکر فرمائے ہیں جن کی دسے صاحب فوق سلیم فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تکمیل کا رنگ پیداکرسکتا ہے۔ اگر خو دمصنف علیا لرجہ اس جیز کومفصل لکھ جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔

رکی دوم دلطالاً یات والسور دیر سکدنهایت بی ایم اور ضروری تھا۔ اور مین عقل کے تقاضے کے مطابق ایک سورت کی آیتوں میں دبط کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہر ادر سورتوں کا اس ترتیب پرد کھاجانا جو ثنان نزول کی تاریخ کے خلاف ہے ضرورکسی مکمت اور فائد ہے پر مبنی ہوگا۔ ورنہ ترتیب نزولی کو ہی اختیار کیا جاتا ، ترتیب نزولی ایک طبعی اور فطرتی چیزہے۔ اس کا خلاف اسی وقت اختیار کیا جا سکت اور اس کی مقابل میں کوئی واعلی قوی موجو د ہو ، گرت کدربط ایک ایسا سچیپ و اور مشکل مسکلہ ہے جو عام نظروں سے خنی اور ستر با۔ اسی خفا واور استنا رکے باعث

ست سے علماء نے سرے سے دبط کے وجود کا ہی انکار کردیا اور برطا کہ دیا۔ نتوایک سورت کی آیات میں باہم کوئی ربط سے اور نہی ایک سورة کا دوسری بودة کے ساتھ کوئی ایسالگا و سے جو اس کا میعتضی ہوکہ وہ اس کے بعد ذکر کی جائے۔ اور جن لوگو آئے دبط کو ما ناسے اکفوں نے بھی کوئی ایسی معتدبہ شے بیش نہیں کی جو مخالفین کی خفلت یا ساہل کو دور کرسکتی یا ہماری بیاس کو بچھاسکتی اور قرآن عکیم کی شایان شاہ علوم ہوتی معلوم ہوتی معلوم ہوتی معلوم ہوتی معلوم ہوتی معلوم ہوتی درنہ وہ اس موضوع برکا فی روشنی ڈال سکتے تھے۔

علام فخرالدین دازی نے آیات میں دیط پیدا کرنے کی بہت کو شش کی ، اور بالالتزام اس بحث کو عام طور پر نباہتے گئے۔ گرانھوں نے صرف چند مقاصد کو بہ بنظر کھ کرآیات کو باہم مرتبط کر دیا۔ عام طور پر انھوں نے مقاصد قرآنی کو مندرجہ نزیل مضامین میں حصر کرویا ہے ، توحید درسالت جشر نشر بہیں تو توحید کا دکومقدم آگیا اس کے بعد درسالت و اس کے بعد دوسر نے کالانا کوئی ہرایک شخص کے نزدیک کم سے جو بھی پہلے آجائے اس کے بعد دوسر نے کالانا کوئی ہے د لبط نہیں ہوسکتا۔ یہ دبط کوئی ایسانہیں جو اعجاز قرآنی اور شان شزیل کے مناسب ہو کی دوسر نے کالانا کوئی ایسانہیں جو اعجاز قرآنی اور شان شریل کے مناسب ہو جن میں کہی ہی تبدیلی یا ترمیم کی ضرورت نہیں بڑی اور نہ بڑے گی جب ہمانے سامنے جن میں کھی بھی تبدیلی یا ترمیم کی ضرورت نہیں بڑی اور نہ بڑے کی جب ہمانے سامنے ضروری اور لابدی معلوم ہوتا ہے۔

ملامه فخرالدین رازی کے بعد حیزه یگر مفسرین نے بھی اس نداق کولپ ندفر مایا ۔ مگر بالاستیعاب ربط کو نوکر نمیں کیا گیا۔

سیوعلی منبائمی ہے بھی اپنی تفییر کا اعلیٰم مفصداسی کو قرار دیکر**قابل قدرسعی فوائی گر** 

آ مال جن مقاصد کے استنباط کرنے کے لئے اہل ذوق کے قلوب منتظر ہیں وہ ابھی تک محرض شہود میں منیں آسکے ۔ آنحضرت صلحم کا اعلان بالکل صبحے ادر مطابق واقع ہے ۔ کا میفقنی عجالبہ چیدہ چیدہ چندہ میں نے فیرلاز می طور پر کہیں کہیں ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بعض مواقع پر انفوں نے اعلے فتم کے کات بیان فراکر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور بعض مقامات پرمحض ایک معمولی بات پر قناعت کرکے آگے جل دئے ہر حال وہ ہمارے شکرئیے اور د عائے فیر کے متوجب وستحق ہیں۔

صاحب تفیر بقاعی نے بھی ربط قائم کرنے کا الترام کیا ہے۔ بہت سے صرات نے اس کی بہت توصیف بھی فرائی۔ بھے اس کے پورے طریب بیطالعہ کرنے کا موقع نہیں ما۔ اتفاق مندے ایک دفعہ ایک جلد تھوڑی دیر کے لئے بیری نظرسے گذری وہ بھی کچھ نیا دہ مفید معلوم نہیں ہوئی جس طرح ادر لوگوں نے دبطے متعلق سی فرائی ہے اتفوں نے بھی دہی مسلک لیندفرا یا ہے۔ شاید دو سرے صصص کے دیکھنے کے بعددائے میں کچھ تبدیلی ہوسکے تا مال اس کی طباعت نہیں ہوئی بلی نے میرے مطالعہ سے گزراہے۔

ہم ویکھتے ہیں جب کوئی صنف کوئی کتاب تصنیف کرنے لگتا ہے تو مضابین ہیں ضرور کوئی ربطقائم کرنے ہی کوئی مصنف کوئی کتاب ہے۔ اس ترتیب کو کھی ہاتھ سے جانے نہیں ویتا اگر کسی کتاب میں کوئی سکلہ ہے میل و کربوجائے تو تمام لوگوں کی نگاہیں اس ہے ربطی احد نے خالی تعلی برا بھتی ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں مقام ہریہ چیز ہے ربط اور بے محل ذکر کوئی الیسے ہی کوئی واعظ یا مقرر اپنے وعظو تقریر میں کوئی جلہ یا قصدیا حکابیت ہے ربطوب ترتیب فرکروے تو تمام حاضرین اس کی بدندا تی اور ہے وہ تی پر نکت چینی کرنے لگتے ہیں جب انسانی کلام میں فطری طور پر ربط کا ہونا ضروری ہے تو احکم انحاکمین کے کلام قدیم میں کوئو کی اس کی بدندا تی اور سے تو احکم انحاکمین کے کلام قدیم میں کوئو سے ربطی کو گواوا کہا جا سے جو کلام عظے دوس الاشہا و تمام انسانوں بلکہ جن والن کوائی نظیر پیش کرنے ہے سے عاجر قرار ویتا ہے وہ کیو نکے ہو اور ہے رتیب ہو سکتا ہے۔ ماتا کہ ہم

اس كى تەكك ياحقىقت تك كماحقەنىس ئىنچەكىكة. گريەلصاف نىنىس كەج چىزىمارى مجھەسے بالاترمېو اس کام انکار کریں بلکه مارا یمان ہے کہ دفوق کل دی علیم علیم عرب میں جب کو تی شاع برتم میں رزم یارزم میں بزم کارنگ پیدا کرتا تھا تو فر اّاس پر گرفت شروع ہوجا یا کرتی تھی۔ قرآن کریم کے نزول کے دقت صد باشوار و فصحار و بلغادع ب موجود مقے کسی سے اس بریہ اعتراض نہ کیا کہ یا کلام غیر مرتبط اور غیر مناسب ہے۔ حالانکہ ان کے پاس اس تبھم کے دواعی موجو د ستھے جو انس فرآ ن کیم برنکت جین کرنے کے لئے مجور کرتے تھے اس سے معلم ہوتا ہے کہ قرآن مكيم كے ربط كے متعلق وشمنان اسلام كو بھى كوئى ن بهدنتھا ور خضرور وہ یہ اعتراض كرتے المسكوت في معرض البيان بيان كم تعول ك مطابق ان كااعتراف يا ياجاما بي كرقراً ب مکیم کی آیات میں ضرورار تباط سے معلوم نیس کرجن لوگوں نے ربط کا انکار کیا ہے ان کا اصل تصدكيا تقا الشرنعال بي صراط تقيم كي رايت فراكرايي رضاحاص كرين كي توميّ بخفي. رم ) تیسری بات قرآن کیم میں ایک ہی قصر محلف سورتوں میں محلف ترتیب سے فرفرايا جاتا ہے . كىيںكى واقعدكو ابتداسے لے كرانتمانك فكركر ديا جاتا ہے اوركسي مالكل اجالی طور برکسی خاص صفے کی طرف توجہ ولائی جاتی ہے۔ اور کمیں ایک مضمون ایک سورہ میں مقدم ذکر کیاجا تا ہے۔ اور دوسری سورة میں اسی ضمون کومونز ادر مونز کومقدم لا یاجا یا ہے لامحاله كالم المحكيم لا يُخلوعن الحكمة كے مطابق ضرور أسلوب بيان ارتفسيل واجال وعكس

اذہان تا حال قاصر ہیں۔ دمم ، چتی چیزا شال القرآن ہے۔ قرآن کیم میں محمقف مضامین فیلف قبہم کے حالات کو مشاہدہ تحض کرنے کے لئے یا اعمال کے حمن و قبح دکھا نے کے واسط اسٹالاً ذکر کئے گئے ہیں۔ ان برمضرین کے حتی اللامکان مبت کھے کھتی و تدفیق فرائی ہے۔ تاہم امثال کے بیض ہوا بھی تک پورے طور پر شقح اور مشرح نہیں ہوئے جن کو نظر انداز منہیں کیا جا

ترتیب میں کوئی نرکوئی حکمت ملحوظ رکھی گئی ہوگی،جس کے سمجھنے سے ہارے عقول و

فالباً ده ان صرات کی نگاه میں اس قدر ضروری اوراہم نہ ہوں گے جیسے کہ ہیں ضروری معلوم ہورہ ہے جیسے کہ ہیں صروری معلوم ہورہ ہیں۔ در نه ده لوگ ضرورہی ان کو بغیر تحقیق و تشریح مذہبور تے ، آج کے مقالہ میں اس وقت صرف امثال القرآن کے مقلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ اس موضوع پر کمل بحث کرنے کے کئے خیاد مورکا جاننا ضروری ہے۔ دہ حسب و بل ہیں .

دا) لفظ مثل كي تقيق.

۲) اس کی تاریخی حیثیت.

ر٣) غرض مثل -

رہم ، مثل لا اور مثل کے درمیان تطبیق اورامثال کی تشریح اوران کے نتائج بثل کی حقیقت اور اس کی فقتی حیثیت.

دا، نفظ شل کی نعوی تحقیق پر علمائے نفت نے بہت کچھ لکھا ہے مصاحبے ہوں اور اس کے شام صاحب آج العروس اور اسان العرب وصاحب کتا ف ومبرد وغیرہ کے حوالے میرے زیر نظر ہیں مگر سروست میں صرف مفردات الم راغب اصفہانی کا قول نقل کرتا ہوں جس کو انفوں نے خرائب القرآن میں فرکیا ہے۔

وَالْنَافِي عَبَامُعٌ عَن المَشَابِهِ وَلِيَّا الْمِعَالَةِ مَن المعَافِي الْمَعَالُونِ عَالَى الْمَعَالُونَ الْمَعَالُونَ الْمَالِوَ الْمُعَالُونِ الْمَعَالُونَ الْمُعَالِقُ الْمَعَالُونَ الْمَعَالُونَ الْمَعْلَقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۲) مثال کا استعال حکما اور علما کے کلام میں ہمیشہ رہا۔ قدیم ترین کتاب میں جس کو ایک قدیم ترین کتاب میں جس کو ایک قدم کے خیال میں کلام اللی اناجا تا ہے، جسے دید کہتے ہیں۔ جابجا امثال موجو دہیں۔ اسٹیاء کے حن و تبحیا ترمیہ جرفیب کے لئے بہت سے اشار کوں میں امثال کا استعال ہواہے جن میں سے بعض بعض مثیل منایت ہی نفیس اور قابل قدر ہیں۔

قراة الجيل مين بهي جابجا امثال كا ذكر آبائي. قرآن تكيم في اي دستوالعل قديم كو ملحظ فرائي يربي الما الوالحن الما ويري كن تعديم كو ملحظ فرائي دامام الوالحن الما ويري كن جوشوا فع كري علما دي سے شمار موستے ہيں ، امثال القرآن پر ايك تقل كتاب كھى ہے۔ مگر وہ كتاب ہمارى نظر سے نئيس گزرى۔ زمعلوم كه الخصوں نے اس كتاب ميں كيا كم يا بايت و كو فرما كى ہيں . \

اگرکتب سادی یا غیرسادی کے اشال کا بطور نموندیماں تذکرہ کیا جائے تو ایک بحث طویل شرع ہوجاتی ہے جس کو ہمارے اصل ہوضوع کے ساتھ چنداں تعلق منیں صرف سلسلائموضوع کے ارتباط کے لئے اسی قدر کا فی ہے کہ امثال کا استعال قرآن حکیم سے بیشتر بھی ہوتا رہا۔ قرآن مجیدے امثال کے ذکر کونے سے خاطبین کوکسی غیرانوس چیزے سے حفظ کی طرف متوجہ نہیں فرایا۔

را اس اللے و کرکرنے سے بہت سے اغراض مواکرتے ہیں جو نمایت ہی اہم اور خروري بين . آيات قرآنيه اورا حاويث نبويه على صاحبها الصلوة والتسليمات سے اس کی طرف توج اور تفکر اور تدبر کا ارشاً و ہواہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَلقل صَحربنا للناسِ في هذا القرانِ من كلِ شل لعلهُ هُرَيَّتُ أَكَّرُون - دقالُ الله لعناكِ وُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ نَصْرِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعالى وتلك علامتال نض بها للناس لعلهم سيفكرون - ان ك علاده اور بهي كي ابك أيات سامتال مين تفكر كرف اورتائج اخذ كرف ك لئ حكم ديا كياب ان تصري سے معلوم ہوتا ہے کہ شل کوئی معمولی چیز نہیں ہے ا نسان طحی نظرے و کھے کرا گے جل ہے۔ نذكوره بالاتين آيات كے فواصل مي اگر فوركيا جائے تومعلوم بو اسے كواشال كے فوالداورتمائج كااخذكرنا مركه ومه كاكام سيس. بيلي آيت مي لعله هريذ كودك كا لغظفاص ارباب ذکرکے استفادہ حاصل کرینے کی طرف متعرہے۔ ووسری میں و مکا يعقلما الا العالمون كالفظ ارباب عقل وعلم كمنتفيد موسخ برولالت كرتاسي. عقل فطرتی سے ساتھ علم اکتبالی کی بھی اشال کے سیجھنے میں اذہب ضرورت ہے جن لوگوں میں عقل ہی منیں ۔ یا جو ذوق علم سے بہرہ ہیں وہ امثال قرآنی سے فائدہ اٹھانے مے اہل نہیں ۔ ان دوشرطوں کا ہونا اُز صدضروری ہے۔ درنہ فاقد والشَرطين كے نزديك توامثال غيرمغيد دبيسودين متسرى آبت مين لعكل هيتيفكوون كالفظ ارباب فكوه نظر کی خصوصیت پرولالت کریا ہے۔ امثال سے دہی لوگ فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں جوسبادی سے مطلوب کی طرف انتقال کریے ہے عادی ہو ہے ہیں۔ اور وہی تقی طور پرامثال میے سفید ہوسکتے ہیں۔ اوا دیٹ میں ہبی تدبر بالامثال واعتبار بالامثال کا کئی جگہ ذکراً یا ہے۔ موسکتے ہیں۔ احادیث میں ہبی تدبر بالامثال واعتبار بالامثال کا کئی جگہ ذکراً یا ہے۔

عن ابی هم برق می الله تعالی عند قال قال رسول الله علی لله علی عند قال قال رسول الله علی ملی الله علی علی می الله علی علی علی علی و حام و محکم الله و المتحال فا مروا بالحلال واجه تنبوا الحام وانتجوا المحکم وامنوا بالمشابه و عند المحکم و الله علی المثال دوای الله هی و (اتقان جلد اصفی ۱۳۱)

آس مدیث سے جوامثال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے دہ کسی ذی فیم اور عقلمند میر مخفی نہیں۔ انتظارت میں استحداد میں استحداد

ام شافق نے فرایا کہ ہرجمند پراشال کی مونت اوران کا علم واجب اورلازم ہے اشال کے اندر اوامر و نواہی کے بے انتہا مائل ضمر ہیں۔ ہم شل کو پڑھ کر بلاتفکر و تقدر آگے چل پڑتے ہیں۔ گرج غرض اور مقصدا صلی تقا۔ اس کی طوف ہماری توجہبت کم مبندول ہوتی ہے۔ اِنتہا ضرب الله کم مبندول ہوتی ہے۔ اِنتہا ضرب الله کم مبندول ہوتی ہے۔ اِنتہا ضرب الله الله شال فی القران تن کیرا و وعظاً فیما استحمل منہا علیٰ تفاوت فی تواپ او علے مل چ او علے ذیم او منحوع فان نہ بیں ل علیٰ الدیکا ہر (اتقان جلد م صفحہ اس)

وكيموان برمي برسي علماءا ورمجتدين ناشال كوكس قدراهم اورضروري تجهاب ضرب الامثال سے مب موقع بہت سے امور کا استفادہ کیا جاسکتا کیے کھی تو تذکیر مقصور موتی سے ۔ تذکیر کی متن میں ہیں کھی تو تذکیر ہایات اللہ مقصود ہوتی ہے ، اللہ تعالیٰ کہنے مِعْامِرورت كوبطِورِشيل كسى شئے كامكان ياامناع بربطود ليل بين فراياكراسي ادر مجمی تذکیر با یام الشر مطلوب ہوتی ہے۔ امم سابقہ کے عالات تعمیری یا تخریبی سیان فراکر مخاطبین کو ان کے نقش قدم بر علینے یا ان کی گراہی سے دورر بہنے کی ہاست کی جاتی ہے ادر کسی موقع برتذ کیربما بعد الموت مقصود ہوتی ہے۔ انسان کی اس نثاق کے فتم ہونے کے بعد جود اقعات اس کو عالم برزخ میں یا قیامت کے دن پیش آفے والے بیں ان کو امثال کے رنگ میں ظاہر کیا جا تا ہے۔ اور کھی کھی ضرب الامثال سے بیمقصود ہوتا ہے۔ کہ خاطب کوکسی کام پربرانگیختہ کیاجائے یاکسی بری چیزہے اس كانعال ياعقائدواعال كرتشبيه در كراس متنفر ومجتنب كياجا ماسي بسااوقات كوئى ايسامئل مخاطب كے سائے ذكر كيا جاتا سے جوائجى طرح اس كے وہن شين نيس ہوتا۔ تومثال کے ذریعے دہن شین کرایا جا آہے۔ بعض موقعوں پرانسان اپنی کوتاہ فہمی مے باعث کسی امرکو غیرمکن یا مکن الوقوع کو غیرمکن الوقوع خیال کرمبی است واس کی غلطافسی کے ازالہ کے کے مثال کے ذریعے سے اس کے ساشنے باطل کی تروید کی جاتی ہے. اور بعض موقعوں بركسى غير محسوس شے كوموس مثال سے متقرر في الذبين كرفامقصور بومائي مثال سے كمي ايك متوسم شے كوث الدد كھا فاسطلوب بوما سے اور عن واقع بمبنداييدا مثال كسي شيك عظمت ونفامت يا ذلّت وحقارت بيان كى جاتى بيه. علم بیان میں ایک ہی ضمون کو تحلف طرق واسالیہ اواکرنے کی تعلیم می جاتی ہے۔ علم الامثال اس فن كا ايك براشعب محاجاتا ب. لمذا قرآن عظيم مي وعلم اللبيات ك المتان كى تكيل ك لئے المال كوكثر، ف سے وكر فر ما يا كيا۔

اصل مقصد توامثال سے مثل ل كى حقيقت كو واضح كرنا. يادوسرے اغراض كوكمل کرناہے ممثل کی شان یاعظمت کامثال کے ساتھ مطابق یامسادی یا اس کے شان کے شایاں بونا ضروری اور لازمی نہیں . گربیض علط فہم لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شال کو مشل کی شان سے برا بر ہونا ضروری ہے۔ان لوگوں کی زدید کے لئے قرآن جکیم میں ارشا دہوا إِنَّ اللَّهُ كَالَيْتِي ان يَضرب مَثلاً مَّا بعوضةٌ فما فوقها أَنَح اللَّا لفاسقين. جب الله رتعالي لي قرآن حكيم من كفار كم عبودات باطله كوعا جز . غير مقتدر . غير فيدنابت كرنے كے لئے مندرجرذيل و داتيتي نازل فرمائيں تو كفارنے يه اعتراض كرنا شروع كرديا كم اس تعمی کرور جروں کا ذکر کر ناضرا کی شان کے لائق بنیں ۔ ایسی چروں کا ذکر تو دہ کرے جوكمزود كم دينيت منى كالمالك مو و خداكي من كالأن قدير مقاكر برت برط عظيم الجريد وإنوا يا كواكب يا آسانوں يا مل أكر جبي عظيم ترين بهتيوں كا ذكر فرما ما. توالله رتعالىٰ في ان كے جاب میں ان الله لا ليمتى ان يضرب كونازل فرما يا حَن دوآ يتوں سے ان كوشب پيا بواتها مه يهين ان الذين تل عون من دوكَ الله مان يخلقوا مها باً ولُو اجتمعوالَهُ وان سلبهم الذباب شيئاً لاستنقل ولامن منعف لطان والمطلوب ومَا قلى والله عن قل ولا الله عن الله عنه والمطلوب ومَا قلى والله عنه والله عنه والمعلوب ومَا قلى والله عنه والمعلوب ومَا قلى والله عنه والله عنه والمعلوب ومَا قلى والله عنه والله عنه والمعلوب ومَا قلى والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله والله عنه والله وال ۲) مثل الذين اتخذ وامن دون الله اولياء كمثل لعنكبوت اتخذت بيتاً وإتَّ اوهن البيوت لبيبت العنكبوت رياره ٢٠ سوره عكبوت

ان بیوقون کواس بات کی بچه نه آئی که الله تعالی جست کی مثالی بیان فراد الم بیان فراد الم بیان فراد الم بیاس کے مطابق ہی مثال ہوسکتی ہے کیونکہ ان دو مثالوں کے بیان کرنے سے بیمقعد کا کہ ان کے معبود ات باطلا کسی مفید چیز کے بیدا کرنے کی قدرت منیں رکھتے اور ذکمی مفتر پیر کومعدوم کرسکتے ہیں۔ جب کھی جیسی کم درجیز کو بیدا کرنے کی انہیں قدرت منیں توکی بڑی چیز کے بیدا یا معدوم کرنے کی ان سے کیونکر توقع ہوسکتی ہے۔ اگر کھی ان سے کو کی کو بیدا یا معدوم کرنے کی ان سے کو کی

چیز چین کرلے جائے تواس کم درمہتی کے جانورسے وہ چیز واپس ولانے کی طاحت نہیں دکھتے بغواہ وہ مب کے سب اسلطے ہو کراس کے پیدا کرنے یا اس سے چیز کو واپس لینے کے در بے وساعی ہوجا میں۔ شیطان نے ان کوکس قدرجا ہل اور گراہ بنایا کوائیں جیشیت بے بس چیزوں کو انفول نے اپنا مجبود قرار دے کروائج ومقاصد کو پورا کرنے کے لئے ان سے التجائیں مشت و کر دیں۔ اور لینے بجر وانک ارکوان کے سامنے اس طور بہظا ہر کرنے بیں جیں جیسا کہ خالق مطلق کے سامنے ہونا چاہئے۔ ماقل روا اللّٰ اللہ حتی قال ملا۔

دوسری مثال میں ہی ان کی جہالت ادرجافت کا اظہار کیا گیاہے۔ انسان ونسیا میں جب مکان اور گھر تیار کر تاہے تو اس کے سامنے کئی مقصد ہوتے ہیں بمثلاً مرسمی تغیرات سے بچنے کے لئے مکان مفید ہوتا ہے۔ یا دشمنوں کے تلے سے محفوظ سبنے کے لئے مدموا ون بنتا ہے، گرعنکبوت کا گھر نہ تو ہوا کے جھو نکوں سے بچا تاہے ادر نہ سردی گری کے حملوں کورو کتا ہے اور نہ سردی گری کے حملوں کورو کتا ہے اور نہی وشمنوں کی زوسے تعنوط رکھ سکتا ہے ۔ اسی طرح ان کے معبودات باطلا کی مصید بات سے بچانے یا کسی فائدہ کے بہنچانے میں کارگر تابت نہیں ہوتے ان باطلا کی مقال ہی مثال ہوسکتی تھی جس کو قران کی مقلوں پر ایسے میں کارگر تاب کا مواز نہ کر نے مالات کامواز نہ کرتے ہے مثال پراجتراض کرنا شروع کردیا ۔

رم، مثلهم مُتَلَ الله ى استوند فارًا فلما اضاءت ما ولدُ ذهب الله بنوج و تركم في ظلمات لا بيصرون صُمَّ بُكُم عَى فهم لا يرجون اكسيب من استماء في خلمات لا بيصرون صُمَّ بُكُم عَى فهم لا يرجون اكسيب من استماء في بدخلمات ورعك و برق يجلون اصابعهم في اذا نهم من الصواعق حذوا لموت والله محيط بالكفرين يكادا للبرق يخطف ابسارهم كلما اضاء لهدم شوفي و واذا اظلم عليه حقام واولوشاء الله لله دل مره بعم ما وابسارهم ان الله على كل شي قل يرد (باره اول سوره بعره)

جفول نے ہایت کے برلے گرای کوافتیار کرلیا اور بصارت کے وض عمی کوپ ندکیا۔ ان منافقول کے حال کے مطابق اللہ تو الی نے ندکورہ ہالا آیات ہیں دو مثالیں ادکرفرائیں۔ ایک ناموی اور دو مرس کا اُی۔ نار سے روشنی اور اشراق معلوم ہوتا ہے اور پانی سے زندگی اور جاؤہ ۔ جو وحی اللہ تھا لئے آسان سے نازل فرائی وہ بھی دو چیزوں پرشتل ہے۔ اول حیات قلوب ، دوم اضاب سفوس .

اسى بنا پراشدتغالى نے قرآن تلكيم كوكس توكليدوح مص تعبير فريايا- اور كهيں اسے فوركها گیا۔اس سے فائدہ اٹھانے والوں کو احیاء کما گیا۔ اور حبصوں نے اس کو قبعل نہیں کیا انکو اموات سے تبیر کیا گیا۔ وحی النی کے نزول کے بعد جو حالت ان منافقین برطاری ہوئی اس کی شل ع سبع. عيد كسي شخص في اكت جلائي تاكداس سي روشني اور فائده الما كم منافقول في كا اسلام میں واخل ہوکراپنے قلوب کوزندہ اور روشن کرنے کا خیال ظاہر کمیا۔ اور کلماسلام زبان بیٹے الرسلان سيميل جل كرنا شرع كيا. ظاهري كلمدكو بوف سے ان كے جان و مال محفوظ بو سكنے اور الى كلام ين ان كاشار بوك لكار براك بات مين ملانون كرسانة مساوى عوق كي متحق ہوگئے کار اسلام چنکہ صرف ان کی زبان پرتھا. نوراسلام اور جراغ ہوایت ان سے دلوں میں تھا لنذان كى روشن كل بوكى واطهاراسلام كے بعد النفوں النظاق كاكام شرع كيا. يا ابتداميں بكتے مُسلم بين آخرين نغاق كوك مندكيا جيساً كذوهب الله منوره حرسيم علوم بوتاسي والشيخالي نے فور کے جلاجائے کا ذکر فرایا ہے۔ نار کے بچھ جائے کا مذکرہ نمیں فرمایا۔ جواس بات کی طرف عرب كمنارس ووفائدت بير اضاءت اوراحات و نورك جليجان كبداضاءت كاتونام ونشان می باقی در دا گرار کی دوسری صفت کا کام برستوران کے قیس باقی رادس سے تکلیف ان كوبرابهنجى رسى دين احراق ا و دوخان سے ده دو چار موتے دہے۔ اور كے چلے جانے كے بعدوه ایسے مرتدا دربرگٹ تا زاسلام ہوئے کہ دوبارہ زمرہ اسلام میں آنے کی توقع ہی نہیں رہی جیساکہ صم بلغر علی کارشاد سے ظاہرہے۔ یہ ایک منافقوں کی خاص جاعت ہے جس برمثال

ارى طبق موتى ہے۔

اوكصيلب من السماء الزكويمي مام فسرين في التيم كم نافين كي مث ل بیان فرمائی ہے۔ مالانکر قرآن کے الفاظ سے صاف علوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک گروہ کی ساب نيس بهكتيس كيونكه آيت صبح بالم فنعمى انوسه ان برعدم راجوع الى الاسلام كاتطعى حكم لكايا كيا بو ووسرى مثال مي صاف طورير وكركميا كياسي . يكاوا لبوق يحطف لبصاره حرائح ابعى تک ان میں بصارت کا مادہ موجود ہے۔ اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ شاید ہوایت برحل کر بچھے نْرَجِهُ فَاكُدُهُ الْحَالَةُ لِمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الفاظمين غور کرنے کے بحریقینی طور پر علوم ہو ناہے کہ بیاں منا فقون کی وقسموں کی دومتا لیس بیان کی تُمُي بين ايك نفاق في الاعتقاٰد - دوسرا نفاق في آمل بيلي مثال منافقين في الاعتقاد كي بحر اورد ومرى مثال منافقين في اعل كى - منافقين في العل كا اعتقاد اسلام كے متعلق ورست ہج دہ اسلام کوستچاندہب جانتے ہیں گرشامت اعال ادر تکاسل کے باعث سیدان عمل میں كرورى وكماتين جياكيُ للمَا اضاء لهموالخ سے ظاہرہے اسلام كے تديد آميز . جلخ ادرادام منواهی کوجب سنتے ہیں نوائھیں صاعقہ کے مثابہ نظرائے ہیں. ادراحکام و ادامران کی جان پرایسے شکل معلوم ہوتے ہیں جب اکر صاعقہ کابرداشت کرنا۔ انسان کی المانت سے بالاترہے۔ اس خوف کے اسے اس کے سننے سے اپنے کا اول میں انگلیال طونے بیں تاکہ ندوہ سنیں اور نظیف شرعی کے پابند ہوں مگرجب الخیس کوئی خاص مطلب یا ضرورت در بیش آتی ہے تو اس وفت پورے متعقا و دمطیع ہوجاتے ہیں یا جب خینمت اور مال مل جانے کی توقع ہوتی ہے تو پکے سومن بن جاتے ہیں۔ اگر خدا نخو ہستہ كسى جنگ ياسفريس فتح ادر كاميابي مرجو تواسلام كوخيربادكم ديستے بين ادرا أركھيسركسي مصیبت کوددر کرانے یاکسی حاجت کو پوراکرائے کے کئے ضردرت لاحق ہوتو بھر اپ سے پابنداورهائل بالشعرع بوجاتے ہیں۔ ابن الوقت کی طرح جبَ مطلب پورا ہوجا ماکیے

ایسے ہی دہ لوگ جوکسی نوع کے شرک میں مبتلاء اور گرفتار ہیں۔ اگر توحید خسالص کی آمیتیں ان پر پڑھی جائیں تو دہ بھی اس آبت شریفہ کے مصدات بن جاتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں نازل فرمائی ہے۔

ئے ان کے حق میں نازل فرائی ہے۔ وَاذِ اَذَکُواللّٰهِ وَحُکَ لاَاسْتُمَا ذَّتُ قلوب الذین کا پیومِنون با الاُخِریّز واڈ اذکوالِدّین من دونِد اذاھم نیستبشہون۔ (سورہ زمر پارہ ۲۲)

ایسے می اعدائے صحابہ اُر فضہ یا اعدائے اہل بہت خوارج کے روبر وجب صحابہ رخ یا اہل بہت سے فضائل کی آیات آلاوت کی جاتی ہیں یا ان کی فضیلت میں احادیث نبوی گ سائی جاتی ہیں تو انفیس نمایت ہی گران حلوم ہوتی ہیں اور ان کے دل اس کے سننے سے بہت بیزار ہوتے ہیں حفظنا اللہ د نقالی عاابتلا بہ کشیراً من الناس ۔

منال ذكور مي منافقين كى غرمحوس تكليف كوبصورت محسوس وكها مامقصودب

منافق دل بی دل بی نمایت پرلیتا بنول اورهید بدل بی گرفتار سکتے. اگران تکالیف مشاہ کو محسوب میں گرفتار سکتے۔ اگران تکالیف مشاہ کو محسوب میں موسیت میں گرفتار ہیں۔ ہرایک مثال ہو نکا تشہید میں گرفتار ہیں۔ ہرایک مثال ہو نکا تشہید میں کہ مسلم میں ایک مالت کو دوسری حالت سے تشبید دینا مطلوب ہی جیسے متابع ماضین کی دوسی میں نہ وقت میں ہیں نہ وقت میں ہیں نہ مونین اور کا اسابقون المقربون جن کا فرسورہ واقعہ میں آیا ہے۔

۱۲، انزل من السماء ماع فَسَا لَت اود سِتُ بِقل رها فاحتل السيل نم بن الرابياً ومن ما يوقل ون عليه في المنا البتغاء حليبة اومتاج ذبك مثله كذالك يضوب الله المحتوب الله المحتوب الله المن فين هب جُفاع وامتا ما ينفع المناس فيمكث في الارض كذا الك يضوب الله الامثال (سوره معد بإده ۱۳) ما ينفع المناس فيمكث في الارض كذا الك يضوب الله الامثال (سوره معد بإده ۱۳) ما يمال بحى الله سجان وتعالى في دو مثاليس بيان فراكي بين ايك نارى اور دو سرى ما كي بودى كدالله تعالى في الله عن المونين كون الله تعالى والسب بان سي اتارى اكونين كاكونين كي تلوب اور قوائد فظريو وفي مين في ندكى بيدا كراس المان الله الله سي تشيد وى كني جواسان سي ذين كي زندگى اود اس كي نشوه خاك واسط انا راجا تاسي .

 جیسے کسی مرحن کوجب دوائے سہل بالی جائے تو وہ اسکے پیٹ سے موادردیہ واخلاط فارڈ کو ابھار کر اِسْرِ کا لئے میں امداد دی ہم اس وقت اگر جرم رصٰ کی طبیعت میں پرلیٹانی اور خیاص تک برکے آثار نو دا سوجاتے ہیں کر در اس یہ پیشانی آگی صت کا پیش خیر ہم یہ دوااسکے بدن کو مواد موذیہ واخلاط فیر طبعی سے پاکٹے صاف کردیکی ایسے ہی دھی الہی کا پانی جب قلوب انسانی می خذب محتم مرحا ہے تو تمام عقا کہ باطلاح شہرات شیطانیہ سے استصال میں ممدوم حاوی بنتا ہی باطل اور ددی مواد کے انواج کے بعد قلوب آئینہ وار ہوکر اس قابل ہوجاتے ہیں کہ انواد وسی کا عکس قبول کر لیس ۔

من نادى بر هى آى طرح ق دباطل كامتيا ذكا تذكره فرايا گيا. شاد بسي ني نادى بر هى آى موج قد دبالله معدنيه كوهالي بي انواعات فلذات سے نكالكر معدنيه كوهالي بي والد كار كرد كي ان توج فل وغن اس بي ماي بوت بي انكواعات فلذات سے نكالكر فلم برخ در نام ان بوجا آل برخ ان برکوره جا آل به جب طرح بهلي شال بي پانى كي سطح بالاست فن خاش انكاكل دوركر فا آمان بوجا آل به وحى اللي وعلى فرادندى كانزول جي وقت قلوث ففوس بر برم آل بوق بنات و فوام فلادندى كانزول جي وقت قلوث ففوس بر برم آل بوق بالى كو بالى قوام فن فنانى كي صورت بالكل الك تعلك نظر آلے لگتی ہو ان حالات بي بروى بحرسونے كوسونا ، بالى كو بالى تحق باطل كو باطل جا نسخ بين ترود و تحقيق من الدي الله تعقد و محارف تھ كوش فاشاك بيكار دوى مجھے جاتے ہيں ايسے ہي زبر بيكا دا دورى شاركي جاتى ہيں علم حقيقة و محارف تھ كوش فاشاك بيكار دى مجھے جاتے ہيں ايسے ہي زبر بيكا دا دورى شاركي جاتى ہيں علم حقيقة و محارف تھ كے منافع على الدواء بي الدي مقرق بي تاري مقرق بي الدي الله منافع على الدواء بي الدي مقرق بي الدي تو يستم بين الذي كو تبات بين علم حقيقت ہو کو غيلت قت الدر اور على الله على الدواء بين الي مقرق بين الذي كو تبات بين على محتوقت ہو کو غيلت ہيں ۔ بواعت فيال کي جاتے ہيں ۔

آنحضرت صلی النهٔ علیه کولم نے ایک حدیث میں تلوب بن آدم کی تقیم تمین شموں پر فرائی ہی جیسے نوول سکا من السحائے سے وقت زین کی میں تسمیں ذکر فرائیں ۔

دا ، زمین طیب شری جانی کوانی امد حذب کرے قرائے نامده مولده کومت ده اَماده کوه ی ہے .
مناسب موسم و طائم دفت پر خم آغت می کی میں تبال اور معبول میں پیدا کرتی ہے جس سے ہزار ہا نفوس اسا نی
میروانی متم تع وستفید ہوتے دہتے ہیں ۔ یکھیتیاں اور معبول میل خود زمین کے لئے بھی موجب و فوجولی میں اسا کے جاتے ہیں اور جن لوگوں کی زندگی کا وار و مداری ان بر ہمانے نوائد و فوائد کا تو ذکر ہی کیا ۔

۲۱) د دسری تسم کی ده زمین ہے جو بصورت دخ پانی کو توجمع کرلیتی ہے لیکن ذاس میں کوئی سبزہ اُگا ہے۔ اور نہ کوئی کھیتی باڑی بھول دکھیل نٹو دنما پاتے ہیں لیکن ہزاروں جانوش کی ہیاس بجھانے اور سیر کرنے میں وہ ممدو کار آ مذابت ہوتی ہے۔

الا) تیسری قسم کی دہ زمین ہے جوچٹیل میدان کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ نہ تو وہ خود پانی کوجذب کرتی ہے۔ اور نہ اس کی وضع ایسی بنائی گئی جو پانی کوجمع کرسکے جو بونداً سمان ہے۔ اس پر گرتی ہے اسے بعیسلا کر دوسری زمین کی طرف منقل کر دیتی ہے۔

پہلی زمین کی مثال ان لوگوں کے ساتھ مثابہت رکھتی ہے جبھوں نے علوم الہٰی کو اپنے دلوں میں جگہ دی اور ان سے خو دہمی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے میں اعلنت کی۔ یہ دہ لوگ ہیں جھوں نے علوم اللٰی کو حاصل کرنے کے بعد ان پرعمل ہرا ہوکردوسٹرں کو اپنی تبلیغ ویند نوضیوت سے فائدہ بہنچایا ۔

دوسری زین کی مثال ان لوگوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جو بہت سے علوم ہمتہ بر معکر ماید کرانے ہیں۔ اور ان کی حفاظت ہیں بھی اپنی تمام سی و کو ششش کو صرف کر فیتے ہیں گرخود میدان عل میں ناکام اور غیرفائر المرام نظر آتے ہیں۔ گراور لوگ ان سے علوم کی کہ کہ شاہر ام ہمایت پرچل کر قرب اللی ورضائے خواوندی حاصل کرلیا کرتے ہیں۔ گروہ ہا دجود اس قدر علوم اللی اور فائر خداوندی کے مالک مونے کے گمٹل المحار کیمل اسفارا کا نوندین جاتے ہیں۔

رای تیری قبیم کی زمین ان لوگوں سے مشاہت رکھتی ہے جنوں نے نہ و علوم اللہ یہ کو امند کرے خود فاکدہ اٹھایا۔ اور نہ ان علوم و ہدایات کو جمع کرے دوسروں کے بہنچانے میں الداد کی ۔ یہ شال موسین کے لئے بیان کی گئی ہے ۔ بہلی مثال میں بھی نا رادر ماد کا ذکر کیا گیا گروہاں چونکہ منافقین پراس کا چیاں کر فاسطلوب تھا۔ تو اس کے ساتھ اس تھے کا مور کا تذکرہ کیا گیا جو متافقین کے منالات سے مناسب تھے۔ سورہ رعد میں یہ شال ہدایت اور ضلالت کے لئے لائی مناسب تھے۔ سورہ سعد میں یہ شال ہدایت اور ضلالت کے لئے لائی مناسب تے مقے۔ سورہ سعد میں یہ شاہدی پوری مناسبہ تے سکھتے تھے۔

## باستديال

اطالید کے ضلاف عاید کردہ پابندیاں ناکام رہیں، اس سے ایک توجلسِ اقوام کی ہیئتِ
کذا اُن کا بھانڈ انچوٹ چکا ہے۔ دوم اس سے ایک اہم سوال بیدا ہم قالب کہ آیا معاشی سہولتوں
اور تجارتی مال کی خرید وفرونت بند کر دینے سے خبگ کے کئی ہے ، نیزمعاشی دباؤکن حالات میں
کامیاب ہوگ تا ہے۔

طاقت اور غلبہ دنیا ہیں میٹ تیر تبعم کا ہوا کیا ہے ، روحانی عمری، اور معاشی ۔ ندہبی ا<del>زا</del> جو جول کم ہوتے گئے روحانی تغوق کی مگدیر دپیگنڈا اور دہشت زرگی نے لے لی اور ان دونوں کا جنگ کی دیمکی اور بھوک سے گہراتعلق ہے۔ اقتصادی قوت اگرچہ بہلے بھی مفقو و ندمی کی اس کی اہمیت برابر طرحتی ملی گئی۔معاشی دباؤ کا حرب بغیر فوجی قوت کے نہیں لا یا جاسکا ہے۔ صنعتی ترقیات کے ساتھ معاشی دہاؤ کا دائرہ دسمیے ہوتا گیا۔ بنانچاس کے استعمال پر بعض علقوں میں اعتراصات کی بوجھار ہونے لگی اوران کے نزدیکے خبک صنعتی نظام کی جُمن قرار یائی،ان کاخیال تفاکر را ای صرف بیشه ورسیامیون کس محدود رکمی جائے اوراسے تجارتی اور کاروباری معاملات میں دخل اندازند ہوناچا ہئے۔ بجری راستے جنگ کی حالت میں بھی اسی طرح کھلے ر منے ماہئیں جیسے کاس کی حالت ہیں ۔ فوض عنی طبقہ کے لوگ کہتے سے کوملکی مکومت نامعقول ہے جہاری تجارت پریابندی ماید کرتی ہے اور بنے سفاد کی فاطر ہم غریبوں کوسزادتی ہے۔ گذشته جنگ مظیم می مركزی يورب كى مكومتول كے فلات معاشى ديواري مائل كى كير كىكىن ان کی کامیا بی کی صرف یه وجهتمی که اتحادیوں نے بحروبر دونوں بی اپنی پوری نوجی توت استعمال کی ت حکل معاشی دبا و کو فوجی توست سے بالکل الگ کر کے ستھیا سکے طور سرات عال کرنے کا خیال تھیل رہا ہے۔الیامعاشی دباؤ خبگ کابدل ہوسکتا ہے اور ندایسے رو کنے والاسپ سمن آمے د

بلزالیں اور بائیکاٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان سے عاج برجو مصانب نازل ہیں وہ ان معاشی عروں کی مہرگیر قوت کی زندہ شہا دہ بیں۔ لڑا ئی کرنے والے ملک کے خلاف اگران معاشی حراو ری کا متعا كيامائ تودواين مفسدان حركات سے بارا مائے كاريائي فتح كے شرات محوم موجائكا۔ ملس اقوام کے آئین کی دنعہ ملا کامفادیہ ہے کہ علمہ ارکان مجلس فبک شروع کرنے والے مالک کے ساتھ تہر م کے تجارتی تعلقات فی الفور منقطع کر دیں بنیزاس کی رُوسے عبد فریکن مکومت اور دیگر مکومتوں کے مامین معاشی آسانیاں ماری رکھنے کی قطعی ممانعت ہے۔ خواہ الیبی حکومتیں لیگ کی کن بهول یانه مول اللی کے خلات اس دنعه کا اطلاق موافق حالات میں بوا معاشی ثیت سے الی ریاست اے متحدہ امریکی، برطانیہ، حرمن، فرانس کی برابری نہیں کرسکتا کیونکہ اس کے قدرتی ذرائع محدودیں اورآبادی ملی رقبہ کے لحاظے سے زیادہ ہے،اس کاسرایہ اورتومی آمدنی کم ہیں۔ بیمان کک کرموخوالذکر <del>وقا</del>سہ عنک برطانیہ کے مقلبطے میں صرف ایک چوتھا کی تھی ا<del>شیا</del> خور دنی اوراجناس فام کے لئے اُلی کا دارو مدار بہت عد تک دورے مالک برہے بہشتر چیزیں جوهنگ بن كام آتى ہيں شلاكو كله زمان الوماء روكى بسيسه ، اون بنيل باسر سے آتى ہيں - وہاں كل ( Chrome ) بلائدنم ( Tungole ) ئين اور رېزېس پيدا موت اس كا تجارتی توازن جمیث ناموافق رہا ہے، بیا ن کک کواٹل کے ملکی بجیٹ بین <del>ساما - اس</del>اء میں ڈیٹر معاکرور الال كى كمى لقى جور ١٣٠٠ يامس اله ها أى كرورتك ينج كئى ـ

اسی طرح المی کی خوافیائی حیثیت بھی کمزورہ ، بحرور وم کے اندرونی اور سرونی را سندوں پر برطانیہ قابض ہے ، خوافیائی حیثیت بھی کمزور معلب اتوام کے علاقہ سے بوکر جاتا ہے۔ المل کو قریبی بہا کے سوئر فلیٹ کہ اور آسٹریا اسے چھٹر نائبس جا ہتے ۔ تاہم سمندر بار کاسامان جو اسے بھیج کتے تھے اس کا فرائش یا جرشنی کی عدود سے گذرنا ضروری تھا جرشنی کی بین الاقوامی اقتصادی چیٹیت استعادی کے لئے اپنے کوخطرے میں طوالے کے لئے تیار مذہبتا ۔ معادلے بیان کامعاشی روتیہ کو آئی معادلے علاوہ بریں جایان ، برازیل اور امرئے آگے گئے گئی کے موالے بیان کامعاشی روتیہ کو آئی

اہمیت ندر کھتا تھا اس لئے کون چیزوں کی اسے نو دخرورت تھی وہ اٹلی کوکی وکر مہنا کرسکتا تھا۔
امرکد افلی کی اکثر خروریات بوری کرسکتا تھا ابشہ طیکہ وہ غیر مانب دار رکم افتتارات کو استحال کرنے
براصرار کرتا بہطانیہ لیگ کاروح رواں ہوئے کے باوجود امریکی بال تجارت کوجیر الطریس روک نہیں
سکتا تھا۔ لیکن اس صورت مال کا پیدا ہونا تھن دیتھا کیوں ؟ اس لئے کہنودامر کمیس راسے ماتہ
المی کے فعال منہ ہوگئی تھی عیر مانب داری کی صورت بدل دی گئی۔ اسلے کی برآ مدب دکردی گئی زیادہ
سے زیادہ اٹلی وی مقدار منگاسکتا تھا جونگ سے پہلے تھی۔

ست بڑی بات اٹلی کی تائیدس پیلٹی کر حنگ منظر اور عبو نے پیمانے برتھی ۔ وبشہ کے

باکس دیکا نکی آلات حرب نہ تھے اس لئے اٹلی کی حنگی ضروریات بھی کم تنس ۔ چند مہینوں کے

اندراس نے کافی سامان حرب جنح کر لیا تھا اور لڑائی ہیں اگر کمی ہوماتی تو وہ لیس آلات منا بلیس آلات ورکومت کے مقابلیس اٹلی

در آمد سے اس کی تلانی کرسکتا تھا۔ ایک اقل در جے کی طاقت اور کومت کے مقابلیس اٹلی

کومبقدرسامان حرب در آمد کرنے کی صرورت بیش آسکتی تھی وہ مبشہ کے مقابلیس محسون بیس ہوئی۔

ہوئی۔

مزید برآن اکثر منٹریوں پی کساد بازاری تقی، کارخاند دار اپنامال فروخت کرنا چاہتے

تقے با وجد کی تبیت بلنا لیفنی ند تھا، ان ملکوں کی حکومتیں دنیا گی ملتی بوئی تجارت دکھے کر نئے
معاہدات کرنے کے لئے تیار دیتھیں، الملی کی درآ مرا کا کہ بین کا درآ مرا کا کہ بین کا میں
معاہدات کرنے کے لئے تیار دیتھیں، الملی کی درآ مرا کا کو بین افی صدی جرمنی سے آتا تھا
معاہدات کی وجرا کی کے اللے بنج گئی۔ اس مالی درآ مرکا کا دوی افی صدی فرانس سے، اس
مافی صدی امریکہ سے، مرو و فی صدی الکلتان سے اور دیا فی صدی فرانس سے، اس
تعنیف کی وجرا لملی کا شدید ( معمم کے معمل کی کھا نیزید کہ وو اپنی تجارتی قرضی کا
در نہیں کرب کی تھا۔

معاشی دباؤکایدمقصد کر مجلس اقوام کے بائیکائے فدیشے سے دبگ رک مبائے گی صاصل نہوسکا اللی کواس انقطاع تعلق کا ڈرنز تقا اور واقعات نے تابت کر دیا کہ اس کا رویہ

حق بجانب مقاءاس نے دیکھ ایا تھا کر مبعیت اتوام مانچوریا کے معاملہ میں منصفا میں ثبت ظاہر مریک ہے، ایمکن ہے اٹل نے یہ فرض کرایا ہو کہ نوا آبادی حاصل کرنے کے لئے مبشہ جیسے غیرمہذب ملک برحرمانی کرنا اس عامہ برحلہ کرنے کامراد ن نہ ہوگا۔ برمانیفطلی نے آسٹولیا کے معاملہ میں سکوت ظاہر کریا اور بعیدازاں علمہ کی صورت میں اینا آئندہ رویۃ عبی نہ بتایا ممکن ہے اللي في اس عالت كوفاموش اغاض مجابه، زوردار، واضع بغيربهم الفاظمي المستمير السياسية ك اعلان نبين موا، جب كدىر طانوى سياست اخلاتى لمبندى كيعروج برينجي مو ئى معلوم موتى عى، اس پر طروی کرمفاہمت کے دوران میں دونوں ملکوں کے لئے اسلحہ کی درآ مدروک دیگئی اور فیعل جلہ آ وسکے علمہ کی خاموش ائی دنگ کے لئے اِلک تیار سوحیا تھا اور سی مسلم كك شرقى افريقه كى اس مم بر الكرورس لاكه لائرخرج موطي يقيد الراخباس فام يرتب يد نہوتی توالی اپنے اسلی خود تیار کرسکتا تفااور صفیہ کے ایس اسلی خرید نے کے لئے نہ تو نقدروسیم مقانه ساكه كرهب سے اسلور ستعار لے لیتااور نہ وہ خودا بینے ملک میں ہتھیار ساسكتا تھا بسٹروكٹ فے صبنت میں جسل کی مراعات ماصل کی تھیں اور جن کے معاوضہ میں شاہ صبنہ کو نقدروسیمیں کی أسي وترورت عنى ل سكتا تفاان بردما وَدَّال كروانس كرديكُسُ ريدي اللي كحفل بهو ألى ائن رتنی سیسے آخر یہ کو مکومت اللی کوخوب معلوم تھا کہ حکومت فرانس آسٹریا کے متفا بلہ یر صفیہ يراللي كااقتدار كواراكر الحكى-

معاشی پابندیاں جنگ کا انسدا دکرنے میں ناکام نہیں ہوئیں، کیو کہ وہ اس مقصد کے
لئے ماید ہی نہیں گیئیں کسی سلطنت نے اٹلی کو لیگ کی کینیت سے خارج کر دینے کی دیکی
سنیں دی باوج دکیہ وہ علانیہ لیگ کی وفعہ نمبر لا کی خلاف ورزی کر کیا تھا۔ اس برائلی نے یہ تمیال
کیا داوروہ درست میں تقام کہ تعلقہ کوشیں لیگ کے آئیں کے احترام کے لئے کونسل کوجی یہ
مشورہ نہ دیں گی کہ الملی کے خلاف منتفظہ طور پر کوئی بحری، بڑی اور فضائی کارروائی کی جانے
کے وہ بتھار ڈوالنے پر محمود ہوجائے اور لیگ کا وقار تاہم رہے۔

٥ راكتوبر هسته كوالى كحمار ماندا قدام كااعلان كياكيا اورساشي ياسديان عايدكر في كا منصله الكور صلة كوبها بكن ان كانفاذ ٨١ رنومبرس يبلينبي بوا، يابنديال نورة مايدنبيريوس اورندوه تبسم کی تجارت اور کاروباری تعلقات برهادی تقیں جو دوسری مکونتوں اور آئین شکر جکومت كى الدين قائم تقے ما راكتوبر صند كوكلس اتوام كى آرادى نيس كميني في الى كى ساتە علما مالى ور کارو باری تعلقات کی ممانعت کردی ، الی کی حکومت کے لئے چندہ جمع کرنا ، شکو ل کا اس سے لین دین کرنا ، تجارتی مُنازیوں کا تبادلد اور دیگر فیرسم کے قرمند مات بند کرد سے گئے۔ یہ مالی تطع تعلق بہت سینت تھا اوراس سے تجارتی ملقوں نے دقت بھی مسوس کی لیکن علی اعتبار سے اس کی اجمیت صفر کے برابر فتی ، کیونکه الهی کی الیات پہلے ہی روبہ تنزل مقی (اورشا مدصشه کو ہڑے کرمانے کی یہ بی ایک وجہ مو) اس کا بیرو نی قرضہ اتنا کم تفاکدا سے کوئی دقت نہ موتی كسى سلطنت كيوام يا اجرميشيدلوگ اللي كو قرضة نهيس ديناع ستے ستھے بنيادلدزر بريور متعنب ہونے کے باعث غیر ملکی تاجروں کوسخت شکلات کاسامنا ہوا کیونکہ ان کوسر آمد کردہ مال کاروپیہ نهنیں ملتا تفا۔ اگست مصلیم تک سرطا نوی اجروں کی دولاکھ یونڈ کی رقم نقبایاتھی، تجارتی ہائیگا کے اس سے زیادہ کیومنی نہیں سے کہ اخلاقی فرض کے طور بر مجلس اتوام نے اللی کے ساتھ والشمندانه كاروبارى روية اختياركيا ـ

۱۹ راکتوبره مسلم کو یه تجویز پاس به ونی که انهی کی بیا دا را در مصنوهات کی درآ مدب کردی جائے بچاس مکومتوں نے اس برصاد کیا۔ ان کی مجموعی تجارت انهی کے بیشتر مال برآ مذبیق علی دیمبر می مسلم تا کہ دیمبر میں مسلم تا کہ دیمبر میں مسلم تا کہ دیمبر میں اسلام آمد دو کرور ڈوالر تھی جو سے مسلم کھنٹی کیاس انہی مہینوں میں ایک کرور نو سے مسلم کھنٹی کھائی کیاس کا کھر وگئی۔ باسی درآ مدکی دیوار مائل مہوجانے سے ملکی تجارتی تباہی کا ندایشہ موجال تھا۔ امر کمیے کی درآ مدخوری مصلیم دو لاکھ ڈوالر تھی جو مارچ مسلم میں درآ دی تباہی کا ندایشہ موجال تھا۔ امر کمیے کی درآ مدخوری مصلیم دو لاکھ ڈوالر تھی جو مارچ مسلم میں دولاکی سے ڈویر مدل کھ تک بنج گئی لیکن امر کمیے نے میں ... و ڈوالر رگئی ۔ فرانس کی درآ مدخی دولاکی سے ڈویر مدل کھ تک بنج گئی لیکن امر کمیے نے

ارچ مراسی میں الی سے اتنابی ال خریدا حبنا کہ حبوری مصلی میں خرید کیا تھا رائیں ایک لاکھ سائے ہزار فال جرمنی نے بھی خریدیں کی کر دی لیکن مارچ ساسی میں یہ تعدا د بڑھ گئی سوئنر لینڈ نے اپنی خرید لفعت کر دی داسٹریا اور ہنگری دولوں نے اپنی خرید کا تناسب بحال رکھا یا کبھی کیے فرید کو کردیا کہ بھی اسٹریا اور میں معدد کی دوست اٹلی کار دپیج برمنی، آسٹریا اور مہلک کے دخر متنا وہ ہیں سائی کا کہ دواس رو بے سے دوسرے مالک سے اپنی صروریات خرید کے ۔

اٹلی کوئی انسی چزیں تیار نہیں کرتا جو دور کے ذرا کع سے دستیاب نہو کمٹیں واٹلی کوا**گ** کر دیا جائے توکسی چیز کی کمیا بی کا اندایش نہیں ہوسکتا الیکن دقت اٹلی کے ان قرضِ خواہوں کوہوئی جن کے مطالبات اطالوی مال کی شکل ہیں اوا کئے جاتے تھے۔

وقل مدیمه Ban ) المؤیم اورلو اوغیر و این اس کر دئے گئے اسی ذراید سے اٹلی کی درآ مدہبت حداک کم مرکزی۔

اس م کی معدنی بابدیاں طویل عرصے کی راوائی میں بقیناً کارگر سوسکتی ہیں، بشر لمیکدو ہ کمل ہوں اورنیم تیارشدہ چیزوں برحاوی ہول۔اٹلی کی لوہے کی پیدا وارسات لاکھ ٹن ہے اور بیہ مقداراس کے لئے کا فی تہیں، جنائخہ دولاکھ ٹن لو ہا اسے باہرسے سنگوا نا بڑتا ہے ۔ لو سبے پر یابندی ایک طویل المدت حبک میں اس کے لئے نظیف دو ہوکتی تھی کیونکہ جو دھاتیں آلات جنگ کی تیاری یں کام آسکتی ہیں ان کے لئے اٹلی کا انصار دوسرے مالک بر سے کی جو کل جگا۔ بر عبا نے برنتی جس بن کارووسامان حرب علی تم موحاتا ہے ،اٹلی اس کی کونیم تا ارت چزوں کی درآ مدسے پوراکرسکتا تھا ( مسمعال جنو ) اور آہنی سلاخوں کی درآمد کی اسے امازت على جلدمدنيات كى ماياندىيزان جورسبر كالمسترة مين ٨٠٠٠ عرض تعيى حنورى المسترة مين ١٨٠٠٠ اورمارى للسيئيس . . . ه ائن رهكي اورمار ع كسيئيمس يير . . . ٢٦ من سركني يمنوع فولاد كا سامان جرمنی آسٹریا اور امریکی سے آثار ہا اور غیر ممنوع چزیں روس اور فرانس سے آئیں بہان كهارج ملت ياك اللي كي درآ مدمهتر حالت مين بهوكئي اورد بسلطنتين ان يابند يون مين مشركيب ند تھیں ان کو بھی فائدہ ہوا۔ کو لد، تیل اور تا نبے سر کوئی پابتدی ندمتی اللی نے اپنی کو کلد کی ورآمد بهت مدتک کم کردی. دسمبر بهت اور حنوری مصله عین ۱۱ لا کوش کی در آمدیتی جوار چی مسلم میں و لاکھ سترہ مزارش کے گھٹ گئی سب سے زیادہ نقصان برطانیہ کو اٹھا ناہر احس کی سیامہ م لا کھ ۲۰ ہزار ٹن سے صفر کے سراسر ہوگئی۔ حرسنی، بلجیم اورام ریکیہ نے فائدہ حاصل کیا، پاپندیا عائد كر في والى للفنتول كواكر حيتيل بيجيني كى احازت على تاهم اس كى برآ مدس بيت كمى واقع موگئی دکروڈ ایل) دسمبر سے مہار ہومہ بن سے فروری کاسارہ میں تین ہزارتیس ئن اورارع ين وبزار عسوم فن بوكيار . Moter Oprit ، كام آمدار عظ میں ۱۲ منزار ۱۷سو ۸ من تقی جو فروری مسلم میں ۱۲ منزار اسوم عفن روگئی اور ماری کستام

یس ۹ ہزار دوسوس ۲ شن برگی گیس آیل اورایندهن کی برآمدد مبرست عیں ۹۹ ہزار هجوسوه ۱ شن سے جنوری سلست عیں ایک لاکھ ۲۱ ہزارا یک سو بوبیس شن بوگئی اور مار چ سلست عیں امہ ہزار مسو تراسی شن تک بنج گئی ( ملنه وسنمان خدمات خدمات گردنهات کی برآمد دربرست میں ۲۹۸۷ شن سے گھٹ کر مار چ سلست عیں عرف 99 شن روگئی۔

پابندیوں کے اشراندازمو نے سے پہلے ہی ائی اپنی ضرورت کے لئے سامان حرب کا بطرا فغروکر یکا تقاراس نے اپنی تیل کی صروریات امریکہ سے خرید ناشروع کر دی تقییں جو ساسیہ مسیم سے مرسی ہوئی اس کے بین مہنیا کرتا تھا سے میں ال پھرائی امریکہ سے ۱۱ ہوئی معدی تیل فرید تامیا اوراسی سال حبیل میں بینیوں بینی اکتوبر، نومبر، ومبریس یہ تعداو > الم فیمیدی میں فرید تامیا اوراسی سال حبیل کے تین مہنیوں بینی اکتوبر، نومبر، ومبریس یہ تعداو > الم فیمیدی کے تین مہنیوں بینی اکتوبر، نومبر، ومبریس یہ تعداو > الم فیمیدی کے بیل کو ملریکہ بینیا اوراس کوبر طانبی فطنی سے بدلہ لیے کامو قع ل گیا۔ امریکہ فیمی کے بیل کو اس تابن کر دیاکہ وہ روا نیہ اور روس سے بدلہ لیے سے ، روا نیہ نے اٹمی کی کہ بیل کی اور کی برآمد زیادہ مرکبی کے بیل میں ایک تبائی روس کی برآمد دیادہ مرکبی کے بیل میں ایک تبائی روس کی برآمد زیادہ مرکبی خور میں سے امریکہ سے کو بیل میں ایک تبائی روگئی۔ بابندیاں عامد کرنے والے لکوں کی تا نے کی برآمد زیادہ مرکبی میں سے امریکہ سے کو بل مرکبی بیا کہ دیا وہ تا نبہ مبیا کرتا تھا۔ چونکہ ان منڈیوں کا دروازہ اٹمی کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل میں ایک تبائی روازہ اٹمی کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل میں ایک تبائی دروازہ اٹمی کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل میں ایک تبائی دروازہ اٹمی کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل میں ایک تبائی دروازہ اٹمی کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل میں ایک تبائی دروازہ اٹمی کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل میں ایک سے کو بل میں سے امریکہ سے کو بل کو بل کو بل کو بل کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل کو بل کو بل کو بل کو بل کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل کے لئے کھال ہوا میں سے امریکہ سے کو بل کے لئے کھال ہوا میں سے کو بل کو بل کو بل کو بل کی بل کے لئے کھال ہوا میں سے کو بل کو بل کو بل کو بل کے لئے کھال ہوا میں سے کو بل کو بل کو بل کو بل کو بل کے بل کو بل کے بل کو بل

حکومت امر کمیے نے اٹملی کو تین سیمبنا بندنیس کیا۔ قالونی غیرجانب داری کے التحت" آلاتِ حکات کی برآ مدروک دی گئی تھی کین میر مجافقینی طور پر واضح نہ تفاکر مموں کے لئے ایندھن یا بارو د آلاتِ حباک کی تعرفیف میں شامل ہے ۔

مجلس اتوام کی سلطنتوں کے لئے شاید میکن تفاکہ وہ بابندیوں کی مدا نعامۃ حکمت عملی سے تجافی سے تم اور کے بیش اور کے بیش اور کے بیش اور کے بیش قدمی شروع کر دیں تاکہ بائیکا شیس صفتہ لینے والی حکومتیں ان حکومتوں کا الملی میں ال بیجنا بندکر دیں جو بائیکا شیس شرکی بیشیس اور بیاس طریقہ سے ہوسکتا تفاکہ نہرسویز

اورجبل الطارق برال روك ليا جاتاء امركيه كى رائے عامّد شايداس كى تاب شالسكتى كيوں كم غيرجانب دارى كالميامغهوم حس كالمشارا مركميه كوهنبك مصطليده ركهنا تقاا ورجوعيرجانب داريو کے اختیارات کے استعال برنمبی ملک فرایض برزوردیتا تھا، انھی تک عام طور برنمبیں سجعاگیا تھا۔ لیکن معاشی پابندلوں کے اطلاق نے حالت جنگ فرض کرلی جو علد آور طاقت نے لیگ کے تمام اركان كيفلات بيداكردى تقي إلىل اس كى فاطررافغاندمعاشى حبك رونابين الاقوامي آئین اورامرکین رائے عامد کے روسے درست تقاامر کیدکواس بات برآ مادہ کر نامکن تھا کہ و ہ نال كى برآ مدىندكرد سے جونصورتِ ديگرا سے حنگ كى كىپيٹ میں لاسكتی تقی امر كميے كى حكومت كاروتيكسى طرع عى ايسے تصادم كے فلات شاتھ اجامريكي أيين اور وجوده سياسي حالات كے ماتحت مکن تھا۔ کاروباری علق این نغع کے خیال سے شایا سپرمِقرض ہوتے بالحضوص اس مالت بیں کدان کوامر کید کے تیل کے لئے مستقل منڈیاں باتھ آرہی تھیں۔ان کی مالفت کوہی طرىقىدسىد دُوركىيا جاسكنا ئقاكدا مربكن كمنيال تيل كى وەمقلار جوائلى تىجى جاتى تقى ان سەخرلىتىل. تیل کی صنعت کے اجارہ دارانہ انتظام میں بیات بہت آسان بھی۔امریکہ سے یہ درخواست کرنا بھی مکن تھا کہ وہ ربر اوز کل عالب غیر سے سنگواکر بھی اٹلی کو مدینا نہ کرے لیگ کی دفعہ نمبروا کے اتحت معاشی پابندلوں کے عامد ہو نے سے معاشی حیا کی حالت سیدا ہوگئی اور معافی گ معاشی دباؤ کی مدتک پہنچے بغیر کامیابی سے بنیس الری ماسکتی مامر کید کی مکومت کاروت مناسب طور برجائيا نهيل كيا أكرية امرصاف الغاظمين بيان كرديا جانا كه خبك كي حالت مذهرت اللي اور حبشہ کے درمیا ن ملک اللی اورجلس اقوام کے ابین قائم ہومکی ہے توکیا امریکید کوتیل، تانبا، راجاور كل فرونت كرني برامرار بوسكاكفاء

مجلس اقوام کی مکت علی نامکس تھی، نصرف بیض سامان حرب شلا تیل پر پابندی ماید بنیں ہوئی ملکہ جہازوں کی آمدور فت، سیاحوں کی تجارت اور تارکان وطمن کی ترسیلات زریں بمی مدافلت بنیں کی گئی۔ اٹلی کارویتے صاف اوروا ضح تھاکہ ہم تمام پابندیوں کا جب تک کروہ ہیں ہت سخت نقعان ند بنجائیں ، مقابل کریں گے اوراگر وہ عدسے بڑھ گئیں تو م اطیں گے۔ اب لیگ کے لئے صوف دو ہی صورتی تعیں یا تو وہ اللی کا چینج منظور کر کے اس برائی پابندیاں عاید کرتی کہ اس کے لئے لؤانا نامکن ہو جاتا یا بچواس بات کا اعتراف کرلتی کہ عبشہ کی آزادی عالمگیرضگ کے مقابل میں کچھ تعین میں بہت مکن تقاکد الیں خبگ بیش ہی نہیں آئی لیکن لیقینی طور برنہیں کہا ماسکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سے مناف کا مربی۔ دباؤ اگر الاہی ندگیا ہو تو ناکا می کیسی ؟ ندیدا مر بھی است مواسکتا۔ یہ نہیں کہا جا سے کہ معاشی دباؤ او النے سے حباک کا پیش آنا لاڑی تقاد اگر اللی کی مکومت سے مسے جا اور مقول کی کہ متاسب طراقیہ یہ مدتقا کہ وہ لیگ می جو اوراکی می کو درا کے مخبوط الوالی سے حباک کا بیش میں اگر فی معقول تھی اورائی کی باگ ڈو درا کے مخبوط الوالی سے حباک مناسب طراقیہ یہ نہ تقاکہ وہ لیگ سے جاتھ میں فی جو مفطر ب ہو کر ساری دنیا سے ٹکر ان چا ہتا تھا تو ابندا ہی صکومتوں کی اکثر بیت کو مکری توت استعمال کرنا چا سیائے تھا۔

لیگ کے اجلاس میں اٹلی کو ظالم قرار دیا گیا کہ اس نے ایک مقدس آئین کی فلاف ورزی کی کی کی کے ایک مقدس آئین کی فلاف ورزی کی کی کی کی کی ساتھ ہی اس افلا تی مجرم کوس نے دانتہ لیگ کے قانون کی دھمیاں بھی دیں، درخواست کی گئی کہ وہ باقاعدہ اس کارکن بنار ہے۔ لیگ کا فیعل اسقدر غیر مناسب بھاکہ اگر ادی شکست منامی ہوتو اخلاقی شکست بھینی ہے۔

مان کوائی کے ساتھ سیاسی تعلقات فایم رکھنے کے فاص اسب ہوں اورایسے تعلقات فیرالکین سے بھی ہیں ایکن اٹی کولیگ کارکن بنا کے رکھنا آوراس کو تمام مراعات سے استفادہ کوئے کا کوقت دینا باوجود کو اس نے بنیا دی قانون توڑویا، ایک ایسا کھلا نداتی تقاص سے اٹلی کو کہس مدتک بہننے کی مبارت ہوئی۔

بابندیوں نے اٹلی کے لئے کافی شکلات پر اکردیں اس کی عزوری اشار خور ونی اور ا اجناس خام کی درآمد مارکرور پچاس لاکھ ڈوالر سے گھٹ کر مار چر ساستا یہ تک دوکرورسا مط لاکھ رکھی اورشا بداس حاؤ کی شِدّت اور کھی تیز ہوگئی ہو۔ سونے کا ذخیرہ ختم ہونے اورغیر کی تباولہ رکھ جانے سے فالبالمک کے اندر تحطرونما ہوجاتا کین اس اثنار ہیں ہوجودہ ذخیرہ اور جُرُرسی آٹرے آئی نیز سونے
کے ذریعے مال کی خرید بخیر کمکی کفالتوں ۔ تارکا اب وطن کی مُنٹریوں اور سیاحوں کے مصارف کی وجہ
سے ملک کے اقتصاد پر ناقابل ہر واشت بوجو بنیس پڑا تاہم بڑھتی ہوئی گراں باری کا خدشہ موجود مقا
اور شاید یہی وجہ ہوکہ انلی نے زبر بلی گس کو استعال کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح ایک اور مقدس ضا لبطے
کو تورادہ ۔

چونکہ دنیا ئے تجارت کی حالت بہتر ہورہی تقی اس کے پابندیا سے الدی سے بعض کمکوں کی کل میزان تجارت برکوئی زیا دہ انٹر نہیں بڑا۔ بطانی کا کی ہرآ مذہ رائی کے .... ۱۱۸۰ درگیارہ کرورات کا کھی ہرآ مذہ رائی کی برآ مذہ سے درگیارہ کرورات کا کھی ہرآئی۔ اٹلی کی برآ مذہ سے کھی کا کہ رہ گئی۔ اٹلی کی برآ مذہ سے کھی کا کھی منڈیوں میں برطانیہ کو جو نقصان بنجاس کی دوسر سے ملک کھی منڈیوں میں برطانیہ کو جو نقصان بنجاس کی دوسر سے درآ مد ملک کم نوش تسمت نابت ہوئے۔ اٹلی کی فرانس سے درآ مد مارچ سے میں مترہ لاکھی سے مارچ سے مارچ سے مارچ سے میں میں اشیا کی برآ مد باس کی دوسری اشیا کی برآ مد باس کی دوسری اشیا کی برآ مد باس کی حسانہ میں کہ دوسری اشیا کی برآ مد باس کی حسانہ میں کرور سے انجاس کر دوبرگئی۔ دو انسی کی کل ما بانہ تجارت مارچ سے بارچ سے مارچ سے میں برار سے دو باس کے انہوں کر کا در آئی کی اور اٹلی کے ساتھ اس کی تجارت آگاہ لاکھیس برار سے دو لاکھانیس بزار رہ گئی۔

اب لطنتوں کی جنیں الی کی درآ در بزرہ وجانے سے اورا ٹلی کی منڈیاں ہاتھ سے چلے بنے
کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ تھا ہا ہمی اردادوا عائت کی تدابیر سوچگئیں بشتر کہ فنڈ کی تجریز منظور
منہ ہوئی کیکن تجارت کی کی لوراکر نے کے لئے آلیس میں ایک دوسٹر سے کو بعض اشیا فرتقل کردیئے
برا تفاق ہوگیا یکن ج کم غیر ساوی نقصا نات کا حادث ناگزیر تھا اس لئے بعض توہیں ایک وسری
برا لزام لگاتی رہیں، اور شاید ہی وجہ تھی کہ المی بردباؤ کا الرجم ہوتا گیا جیا کہ مارج سات کے اعداد
مشار سے نظامر ہے۔

العابر ب كيملس اقوام كے اركان كے لئے ايك ضدى قوم كے خلاف كيسا ل معاشى

مکت علی کامباری رکھنا دشوار تھا اس مالت ہیں کہ خودان کے باہمی سعاشی اغراض ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ اقتصادیات میں مبارانہ نظمی ہدا ہورہی ہو توسیاسی حیثیت سے اجتماعی امتابیم بنیس روسکتا۔

اہلِ غرض طلقوں ہیں نقصان کے باعث قدرتاً لیےاطینا نی کا افہار ہوا،اب کے ہرونی اطائه صول فنت کے لئے بہترین موا تعیداکر تی رس این یوں نے ندمرن ایسے موقع کھودئے مراه معن عنوعات کوخاصہ نقصان بنیجا ایمکن ہے تعنی نقصانات موہوم ہوں اُٹلی کے ہاتھ مال فرق كرناآسان تقاليكن رويداك تفاكر ناشكل تقاريابنديون في تجارت كى مفدار عين كردى اورلقدلين من هاری کرکے، ہے سے کاروبار کو قائم رکھا، لیستی سے پابندیاں عایدکرنے والی عکومتول نے اپنے الل ملك كولية تجارتي نفقهان كي لل في كرف سي الكاركر ديا ورويقيقت اس تم كوها الله کویوراکرنا آسان میں ناتھ الیکن آخراس کی کیا وجہ ہے کہ معاشی جیگ مبدل کا ہار گراں روگوں کے الكفاص طبق كوالفانا يرس بمشلاً الساكيول سي كمبرطا نوى كوئر فروش خياره مرداشت كري هالانكه سرطانوى تيلى فائده المفاربيم بهون ؟ أكرشروع مي بيدا صول تسليم كرايا ها ما كه خاص فاص صلقول کی بجائے پوری قوم معاشی حنگ اوجھ برداشت کرے تو منالفت بہت کم سوتی مزردیا جارها مذاتعدام كرف والح كوصاف طور ركبه دينا حاب تفاكاس كي وجه س تجارت كوجن العرفق ا بهنچ وهاس كى تلافى كا ذمه دار موكاية اوانى حنبك ببااوقات ايكت م كاناما برسكس بروناب اكثرو بيشتر فاتح البين كو مدالت كاستصف قراره مسكراين مي نقصانات كالتمين لكانا بيليك ليك ار کا ان بس کے تواعد کیک بانی فیاد نے جو فودی اس کارکن تھا توڑد سے تھے توا فی کاحق رکھتے تھے۔ بابنديان أكرحياسي موثرنة غيس مبساكسوفاعا بيئتين تام لبك فيهي ايك حريا لمل كي خلاك مثما كياا وبراس ككدليك اركان اورعكما ويدلطنت بي صلح بوجا فياس تجمياركوركه دينااس اسركا كمدلا ثبوت ہے کو دُمه دار طاقتیں اس معاشی حربے کو یا تواسعال ہی کرنانبیں جا بھی تھیں یا پیران میں اس سناسب استعال كى بيت ناتمى بكن ساس كى ونول وجهي بهول -

كلامآزاد

اب نه وه مهر ومحبت كالحافط
اب نه وه صاحب الامت كالحافط
کچه مرى و برینه خدمت كالحافط
دل هے اور اس کی عیت كالحافط
اب نه وه او قات فرصت كالحافظ
اب نه وه وق ق طبیعت كالحاظ
اب نه وه سودات عشرت كالحاظ
اب نه وه سودات كانموشت كالحاظ
اب نه صورت كانه سرت كالحاظ
اب نه كرت كانه قلت كالحاظ
بوچكا حصرت كانه قلت كالحاظ

اب نه وه ارباب الفت كالحاظ اب نه وه بابم وگرطت كى شرم كيم مرح قبائ الفت برنظر اب نشرة ماب نشرة المان نهين اب نشرة قصد گذار استعل نا و نوش اب نه وه شوق طرب كا احترام اب نه وه ارال بهجب كا ادب اب نه وه ارال بهجب كا ادب اب نه في كانه وسوت كاخيال اب نه نظم المربرنه باطن نظيس و اب نه في كانه وسوت كاخيال اب نه نظم المربرنه باطن نظيس و المناب المناب نشخ صاحب عائي كانه وسوت كاشرم حائي المربرنه باطن نظيس و المناب المناب نشخ صاحب عائي كانه وسوت كاشرم

حضرت اَزاد آخر تاکی ایک یار بےمروت کالحاظ

کچه اسرار دل می نبال اورهمی بی مفا دات عشق مبستال اورهمی بی مقا بات امن و امال اور همی بیس ابمی مسیکیشول امتحال اورهمی بیس ابمی مسیکیشول امتحال اورهمی بیس کچه آثار رخ سے عیال اور عجی ہیں فقط وجم قرب حسد انہی نہ مجھو حرم میں بنا ہیں نہ باکسکنے والو إ

روايات مبنده ستال اور محابي

محم چون وجس را نہیں نہیں رحم کھی نا روا نہیں نہیں ایک صاحب وفا نہیں نہیں وردگی کچھ دوا نہیں نہیں آئکھ فٹکل آسٹنا نہیں نہیں لائن اھست نا نہیں نہیں میری قیمت رسانہیں نہیں میری قیمت رسانہیں نہیں میری واسطانہیں نہیں دولت دوس رانہیں نہیں اب جومیراییت نہیں نہیں قدر نعم ایست نہیں نہیں سنکوہ غم بجب نہیں نہ سبی
انتہائے جعن نہیں نہ سبی
انتہائے جعن نہیں نہ سبی
اسیکٹوں فوبیوں کے الک بوتا
آپ نے دردسن بی سوتا
دل ازل سے تراسننا سلب
میں مجی سرکار ہی کا بندہ ہوں
میں مجی سرکار ہی کا بندہ ہوں
الفت معنوی بھی کیا کم ہے
الفت معنوی بھی کیا کم ہے
باطنی قرب اسل عزت ہے
دولت درد دل توقال ہے
اب کا توبیت مگا ہی لیا
اٹ کے غم برطال کا کیا کام

## برانسم معرست زیرادارت: داکٹرسیدعالبرین ام اے بی ایج ہوی

فیرست مضامین فاضی عبر المحید منا بی ایج دی تا مرح دای در همون میلانات آل احرصاحب سرور ام که ۱۵ میلانات آل احرصاحب سرور ام که ۱۵ میلانات آل احرصاحب بی ای (آکن) ۱۹۵ میلانات ماه می عباست مینی صاحب تکفنو ۱۹۵ میلان مناب ریاض الدین احرصاحب بی ای دجه می میاب مرزا تا قب الکونوی ۱۹۵ میلان میاب میزا تا قب الکونوی ۱۹۵ میلان میاب مرزا تا قب الکونوی ۱۹۵ میلان میاب میلان میلان میاب میاب میلان میلان میاب میلان میاب میلان میاب میلان م

خاب مرعب فغورصاحب ام ك ١٩٦

في يوجب مر

هجرم ۱. میلانان بهندکانصد البعین ۱۰ جدیداردوشا عری کے میلانات ۱۰ داخت ۱۰ مرآة العروس ۱۰ مهندوستان اور مز دوری ۱۰ مهندیب حاضر کا خاتمب ۱۰ خزل ۱۰ خزل ۱۰ رقبار عالم ۱۰ رقبار عالم ۱۰ تعلیمی نیا

قيت سالاز صرر

(پرنٹروبلیٹر محدمجیب بی ك داكن محبوب المجلابع سرتی برنس ، درمی - )

الراجع درا وماغي كام كرنے والون كسيلتے ايكب اوكاسك كستول عيراك زنك كمرمانا بحرستى وقوانائي بره ماتى بد-ا و کا مساکے استمال سے اعضائے دئیسنٹی قوت بحدوس کرنے لیکے ہیں۔ الوكاهسا ك سنعال مضملال ، طِيرِان ، نيز دوسرى اعصابي سياريال دورموماني ہیں ۔ اور آدی کی کام زائل شدہ قوتیں عود کرآتی ہیں۔ بحالى قوت رفته كاوقت گذرجائے اوڭآسا كا بستعال تنروع كرديج سوميوں كابكس دس روبے عطه م أزاكن كے او ملحيال چاررو بے للدر اولاساکے ہنتمال سے محمل فائڈہ حصل کرنے کے لئے ضروری ہوکہ نئی اور ٹازہ اوکاسا کی تحیال استعال کجائیں ۔ ہس کی نشاخت ہیںہے کہ تا زہ اوکاساکے ڈیبر پر ایک سرخ فلیۃ ہوتا ہج ادکاسا مردوا فروشسسے ماسکتی ہے با دل کے بنے سے بھی شکا سکتے ہیں ؛ اوکاسا کمپنی برلن انڈیا (لمٹیڈ) نمبرہ ریمپرٹ رولوسٹ بنائر بربینی

## مُسِلما الن مبندكا لصب العين

تو موں کی زندگی کسی نصب بھین کو میٹی نظر دیکھے بغیر قائم نہیں رہ کمتی ۔ انسان اور حیوان بی سب سے بڑا فرق بہی ہے کہ افیان کسی مقصد کی تعمیل چا ہتا ہے حیوان کے سامنے کوئی مصد نہیں ہوتا ۔ حیوان کے سامنے کوئی مصد نہیں ہوتا ۔ حیوان کی حرف جبلت اور فطری خوا میٹ ت ہوتی ہیں ۔ انسان میں مجی بحثیریت ایک حیوان کے بیچیزی ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ افعیں ایک عقی نظام کے تحت لا تا ہے کہ متعینہ مصد ماصل کر سکے جن افراد اور اتوام کے بیٹی نظر کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ چو باؤں کی طرح ذندگی گذارتی ہیں ۔

سلمانان مہٰداگرچ پاءُں کی طرح زندگی نہیں گذارنا چاہتے توانعیں اپنی زندگی کامقصہ۔ متین کرنا چاہئے۔ اغیں وہ نصہ العین واضح کرلینا چاہیئےجس کے حصول کے لئے ان کی تمام مدوج پر مخصوص ہے۔

نصربالعین کاتعین آسان کام نیں ۔ اس کے سعین کرتے و تت ہیں بہت سے عناصر پر نظر کھنی چاسیئے ۔ سب سے اہم تو وہ عناصر ہیں جوان نی زندگی میں ازلی اور ابدی ہیں جن پر تمام انسانیت اور تمام کا کنات کی بنیادی تا کم ہیں یہ ان انی زندگی کے ایر دی عناصر می دوم ہر توم کی لکی مخصوص تاریخ ہوتی ہے وہ اپنے نفی خواص کی بنا پر اس تاریخی عبد میں ایک فاص انداز پر نشو و نما باتی ہے ۔ اس تاریخی ماحول سے توم کو کلین علیمہ و نسیں کیا جا سکتا ۔ قومی زندگی کو اگر اس ماحول سے علیمہ و کر دیا جائے تو دہ اسی طرح سوکھ جاتی ہے جس طرح ایک بو دادور کی کا ساز گارومین میں میں میں عالی انسان کی ساز گارومین میں میں میں جا جاتا ہے۔

ا- اسلام اکائنات کے ازلی اور ابدلی قوانین کو دوسرے الفاظیں اسلام کہاجا تہے - اسلام خالق اور کائنات یں رہنتے کا نام ہے - وہ بندے اور اس کے پیداکرنے والے کے درمیان مضبوط کشی سب وه اطاعت کی کا نام سب واس مه گیرقانون کا جوفرش وعرش - آسان و زمین. عا ندسورج - و ن رات غرض نطرت کے سرمنطبرا در قدرت کی سر نیزنگی میں جاری و ساری ہے. کوئی فرد ادر کوئی توم جب تک اس نطری قانون کی بسر دی نه کرے دنیا و اکر قایں سرخرونی عاص نبیں کرسکتی - قرآن می مسلم کی دعاہے . سرخرونی عاص نبیت الدّ فتیا حسست به وَق فی ان کی جنوب حست کا

بنیا و کے بغیر نسانی زندگی اور تدن کی عارت کھڑی بہنیں کی عاسکتی جب قدر شدت کے ساتهدا قوام عالم كواس حقيقت على كا احساس موكا اس قدراهل ترقى وسرخرو أي حاصل كرس كي جرفيار وہ اس ازلی رشنی سے دور مونگی اسی قدر ارکبی کے ہیت اک غاروں میں جاگریں گی۔

مسلامان بندكواس كاندت سے احكس بونا عاسية كه وه لم بي فدلے اطاعت گذاربندے ہیں۔ وہ اس فانون کے سروب جس کی تفین ان نیت کے رسماازل کرتے أك من - وه آدم وا براميم - رام وكرش بيده اوركنفوش - عيني و روى ادر محرك بين کے عال میں - وہ اس کے قا کُ مِی کہ روعانیت کا ایک عالمگیر نظام اس مادی دنیا میں جاری وساری ہے وہ ایک الی عالمگیررد کا نعنی خدا کو تسلیم کرتے ہیں جواس کا کنات میں روجود مجی ہے اوراس سے ماوری عی .

٢- اسلامي تمدن إس دوهاني بنياد يرابلام كي موسس آخر الخفرت محرا في مدن كي ايك عمارت قائم کی تی ۔مقاصدردمانی کی تعمیل کے لئے انبان کو جد د جبدارعل کی ضرورت ہے۔اسلم ترک دنیا کی تغییم نہیں دیتا۔ وہ نجات انسانی کے لئے فاروں اور پیاڑوں میں گوشہ نشینی کی مقین نس كراس كاتصور كائنات نبوتى ب - وه زندگى مربقين ركه ب - وه زندگى كى تورول کو بیدار کرنا جا بہا ہے ، کہ کا مُنات کے سر ذرہ میں جو خفی قوتمیں میں انجرس اور نشو و نما پائیں ، وہ اسی سے عقل اور سائنس کا بہت بڑا موئدے -اسلامی تدن عقلی قرائین پر قائم ہے تحسیسرنی ما منس کی بہت بری فدمت کرنے والے عرب تھے وہ دوسرے تدنوں سے منا تر می بوٹ

توان کے صرف اُک ہی عناصرسے ہوعقی تھے غلاطون سے زائڈا رسطوسلمانوں ہی مرغوب سوا - ما بولالطبیعات سے زائڈعلوم طب کے چِرِحے مسلمانوں ہی دہب ۔ جدیدمغر بی عقبی تمدن عرب تمدنی تحرکیک کاصرف ایک سلسد ہے ۔

لین اوی اوعقی رقی کی اسلام میں کوئی بالذات حیثیت نہیں وہ اسے انبان کا خادم بناکردکھنا جا جناب وہ اسے انبان کا خادم بناکردکھنا جا جناب وہ نہ سائنس کا مخالف ہے اور نہ شینول کا لیکن وہ بیضرور جا ہتا ہے کہ اس کے ساتھ انسان کا اخلاتی اجناعی احساس مجی ترتی کڑا جائے ۔ بیر انبان کو بھی وہ صرف انبان نہیں رکھنا جا ہتا جکہ اس کی نشو و نما کے امکا نات لا محدود ہیں ۔ وہ انبانوں کو صفات اولئہ سے متصف کرنا جا ہتا ہے ۔ وہ ان میں برم عدل ، انصاف اور قوت پیداکرنا چا ہتا ہے اس معصد کو میش نظر رکھ کر رسول اللہ نے تعدن اسلامیہ کے اصول مرتب کئے ۔

سیاسی ، سعاشی ، ساجی ، اخلاقی دوینتهی غرض تمدن کے تمام شعبوں کے لئے اسادی اصول مرتب کئے گئے ہیں ۔ یدان اواروں ہیں بمنزلد روح کے ہیں ۔ ان اصولوں پرج ڈوھانحی کھڑاکیا گیا ہے وہ شریعت اسلامیہ علیہ یہ شریعت بقول شاہ ولی اللہ محکمی قوم کے حضائص ذاتی ۔ اس کی تاریخ - اس کی روایات اس کی ذہنی سطے کے معیار غریشکہ اس زمانہ کے پورے محل کی بند ہوتی ہوئے ہوئے ان تمام خصابکس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی اخلاتی اور دو مانی تربیت کی تھی تاکہ بھروہ دوسری اقوام کے لئے شال کا کام نے پہلیں . ان کی اخلاتی اور دو مانی تربیت کی تھی تاکہ بھروہ دوسری اقوام کے لئے شال کا کام نے پہلیں . اب ع ہم میں بنام ہم بی اتباع ہم اس زمانہ کے عرب کی اخلاتی زندگی ملانوں کے لئے بمزلد مثال کے ہے جس کا اتباع ہم سب یرفض ہیں .

ان اخلاقی اصولوں پرج تعدن گذششتہ تیرہ سوبرس ہیں قائم کیا گیا ہے اس می پیغی ایسے بے بہا حفصر میں جواس وقت تک ہار سے سلنے مفید میں ادران کو بر قرار رکھنا ہم سارا فرض سبے۔

اسلام اوراسلای تدن کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ہاما فرص ب كرم دنيا كے

سائ کوان کی روشنی میں مل کرنے کی گوشش کریں "اکد سماما دجود انسانیت کے لئے نیادہ سے زیادہ مفید سر

لیکن افدانیت سے ہماد واسطہ براہ راست نئبی ہے - بیلے ہم ایک مک بینی مزد کوستان کے با تُندے ہی اور اس ذرایعہ سے اف نیت کے ایک رکن ہیں -

- مند کستانی قومیت ایندوستانی قومیت کامسکه مارس سنے اسی واسطے بہت اہم اسے بہت اہم اسکے بہت اہم اسکے متعلق ملا ان بندوس فدر ذہنی انتثار ہے اس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا بعض حضرات قومیت کے فلاف شیمت میں بعض قومیت کے سنتے میں اس متدرسر شار ہی کہ اسلام کو اس کے مقابے میں ایک فیر ضروری چیز سیمتے ہیں اسکے مقابے میں ایک فیر ضروری چیز سیمتے ہیں اصل یہ ہے کہ پر حضرات حب ان مائل پر افلار خیال فراتے ہیں تونہ تو اسلام کا می مقسم میں ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور نہ تو میت کا و

ب نک ده تصرر تومیت جو با لذات مقصداعلی سمجها جائے جو توم کے مفاد کے لئے انسانیت ، اخلاق اور خدم بکو بر با دکوڈالنا چاہے اسلام کے فلان ہے ۔ قدمیت کے لیسے مفاول کے باعث دنیا میں کشت وخون ہوتا ہے ، خونخوار اتوام جامکہ انسانیت کو بارہ کودتی میں ہم دنیا صرف حرص و ارکی جولانگاہ بن جائی ہے ، بڑی طاقتور اقوام غریب اور کمزور اتوام کوفاک وخون میں ملا دنی ہیں ، انس نیست بمشمن بنتا ہمیت اور معاشی دمت و برد کی بلامی مبتا ہوجاتی ہیں ۔ انس نیست بمشمن بنتا ہمیت اور معاشی دمت و برد کی بلامی مبتا ہوجاتی ہیں ۔ فقور قرام کے افلاق بر با و موجاتے ہیں ۔ فاتح مغرورو تنکر بہوجاتے ہیں مفتوح برول اور خوش مارپ ند اس نسم کی قومیت کے تصور کی گھین اور اقوام اور باب تک اسی برعائی ہیں ۔

لیکن تومیت کا ایک تصورای بی سے جواس کے باکل فلا نہے - اس تصویح تحت کک و توم صرف ایک ذریعہ سے ان نی ضرمت کا - چو کھ تام انسا نول کی ضرمت انسان بیک و تت نہیں کرسکتا اس لئے کسے انبی جدو بہدا نبی قوم و کل کک محددد کرونی جا ہے جس طرح

> سارے جہاں سے اچھا مزدوشاں ہارا ہم ببلیں ہیں اس کی وہ گلتاں ہمسارا

اقبال اگر میج تومیت کے جذبے سے سرشار ہو کر میکل مشانی کرتاہے تو ووق مجانب ہے - اس میں جار حانہ ند موم تومیت کا گذر تک نہیں -

بھرا تعابل تومیت کے درج سے آگے بڑھ کر بین الاقوامیت کے ربگ میں ڈو ب کر کتنا ہے کہ ہ

> جِين وعرب مها را مبدو سسستال مإرا ملم هي تم وطن ہےس راجها ل مإرا

وہ مبدوتان کی میج توسیت کے تصورسے انکار نہیں کرنا بلکہ وہ بحیثیت البان اور زیادہ مرکم ر ہونا چا ہتا ہے حالیا نیت کی محبت میں اس کے نذو کیک مبدوستان کی محبت لاز تا شال ہے۔ اقبال كا تصورِ توميت روحانی اورا فلاتی ہے - البتده ميكادلی كی جارحانہ مذموم توميت كامخالف ہے - اسلام اقبال كے لئے كائمات كی روحانی بنيا دہے جس پر توميت كواستوار سونا چاہئے -توميت كے اس اخلاتی روحانی تصور كے لئے مہيں اپنی جانميں يک قربان كروني چاہئيں - مجارا فرض ہے كہ مند برستان كو حلد از جلد غلامي سے نجات ولائميں -

مند رستان کے موجودہ سلانوں میں شکل ایک جو تھائی اسیے ہوں گے جن کے آباد احداد دوسرے مالک سے آئے تھے پیران میں ہی بیشتر نے پس کی عور توں سے شادیاں کی تھیں۔ بقید سلمان یا تو مند د تھے یا بدھ مت کے بیرو حضوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔

چھے ہزار برس میں انکسلانوں نے بھی جو با ہرسے آئے تھے ہندوستان کو ا بنا کسیں بنا لیا ہمارا اس ملک براسی تتدری ہے جس قدر کر آریا کی اجوم کری الیشیا سے آگریاں آباد موسے جس قدر مہارات اس ملک پر ہے اسی قدر اس کی محبت بی ہیں کرنی جاسکے - ہمیں یہ اسی طرح عزیز ہونا چاہئے جس طرح عوب عوب کور کور کرکوں کو یا ایران ایران میں کور

یکے سیکر وں برس میں ملا بان مہدنے ایک نے عظیم اسٹ ان مہدی کم تدن کو قائم کیاہے جس سے ہدوستان کی زندگی بحثیت مجدی بالا بال ہوگئ ہے ۔ صناعی ، تعیر ، رسیقی ، علم ، اوب سیاست بعیشت ، خرب غرض تمدن کا ہر شعبہ ملاؤل کے نیف سے سیراب ہواہے ۔ مینگ اس آد کئی رور میں فلم وجر کی بی دات نیں لئی ہیں ۔ گرکونسی الی قوم ہے جس کے صفات ان دافعات سے فالی ہوں ، مہدوستان کے ملان مہدی ہیں اور مہذی بن کر دسے ، وویہا کی دولت لوٹ وٹ کر با ہر نہیں لے گئے ۔ چند فاتحول نے باہر سے آکر مہدوستان کو ضرور لوٹا مگر اس کا مقا بھرس طرح مہدور کی ای طرح ممالوں نے عبی ، ان کے نظام مکومت میں مہدو کو رسید بر میں اور مہدوری نہ تعالی کو مرت کی وہ دنیا کی دوست برا کی حصد تھا ۔ بیٹک طرز مکومت جہوری نہ تعالیکن جہوریت کا باقا عدہ نظام توصف دوستو برس سے قائم ہوا ہے ۔ مہدوستان میں اس وقت جی تحقی کومت قائم تی وہ دنیا کی دوسری کے مورت قائم تی وہ دنیا کی دوسری میں جو رہا بہتر تھی ۔ دوسو برس سے جدوجا بہتر تھی ۔

نفسبليمين كےتعين مي ان تارنجي واقعات پر سجٹ نہيں كى جائكتى ۔ مختصر پر كەسسلمانان مېزد كو اس مېندى لىم تمدن پرنوكر كا چا سېتے جوصرف اسلامى مې نه تقا بلكداس كى تشكىل ميں مېند وۇل كاملى بېرىت برا حصد تقا -

مبندوستانی اخلاقی روحانی تومیت کی تکیل کا درائل ید بپلا دورتھا - تمدن کے مشترک عفاصرکے علاوہ اس وقت مبندوستان کے نهدوسلان ایک بی سیاسی اورمواشی بعنت میں مبلا میں غلامی اور عزامت نے وو نول کو تلاش کردیا ہے - حرف معاشی احتبار ہی سے نہیں بلکہ اخلاقی اور والی اور منائل اور مزام ہے احتبار سے بھی معاشی زندگی برباد مولگی ہے - قومی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اب اخلاق اور مذم ہے کا بھی خاتمہ مواج اور اخلاقی اور والی مختب کی سطی اور کی حکومت کا خاتمہ مواج اور اخلاقی اور والی مضبوط اخلاقی اور والی مضبوط اخلاقی اور والی مناز دول کو کھو کھلاک نا چا مہی میں و

م - انسانیت اسلام اورا فلاتی روحانی تومیت کے تصور کے تحت می ہم بہنی جارحان تصور موت کے تصور کے تحت می ہم بہنی جارحان تصور فوت کو تعیم نہیں کہ کو تعیم نہیں کہ کہ ملکانان بندا اور بندرستان کے قام فرقوں کی اس کئے خدمت کی جاہتے ہمی کہ ان ہیں وہ طاقت پیدا ہو کہ وہ فلائی کی زنجیروں کو توڑ کرد کھدیں ہم تومیت سند کی ایک سر بفلک تا ہے آزاد منبسیا و پر کھڑی کرنا جا ہے ہیں ۔ اس لئے نہیں کہ ہم دوسروں بی فلم کریں ۔ اُن کے حقوق غصب کریں جکداس لئے کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ فدرت انجام مانے مکیں ، ہائے لئے قومیت بین الاقوای مفامیت کے لئے صرف ایک زینہ ہے ۔ ہیں کی سے نفرت نہیں ہے دیکین ہم

یر می نبی جائے کہ کوئی ہم سے نفرت کرے ہم کی کو حقارت سے نبی و کیسے نکین ہم بیر می گوارانس کے کوئی ہیں جھے نظروں سے ویکھے - میندوستان کے مہان تو میت اور بین الا توامیت کے درمیان مسبسسے بڑاد مشتہ میں - ایک طرف بحثیت میندوستان کوہ مندوستان کو آزاد دیکھینا جا ہتے میں دوسری طرف بحثیت ملمان وہ بیری گوارانس کر سکتے کہ مبدوستان میں شخص مینا مہت کا جذبہ بیدا میروباک اور وہ دوسری مہا یہ اتوام برنظر رکھے - دو عالم اسلام اور مبندوشان میں کرشت ہے اتحاد و محبث کا کوسلے میں رسف تا اتحاد و محبث کا کوسلے میں ۔

غ فلدمل أن مندوك ال كنصر العين كم من عاصر م.

ا- املام

۲ - تومیت اور

مور انبائيت

ملانان مندکا فرفن ہے کہ وہ اس نصرالعین کوعلی جامہ بنانے کی کوشیش کریں۔ غریب
مندوستان کی دکھ بھری کدازان سے التجا کر رہی ہے۔ منطوم ان نریت ظلم و جورسے نگ آکر
ان سے املاد کی طالب ہے - اسلام کی ازلی وابدی روح ان کوچنے چیخ کرخواب غفلت سے ہوٹیا ر

کرنا چام بی ہے ذندگی کے مازنتمہ بیدا کرنے کے لئے بے آب ہیں وہ عرف مرو مون کے مفراب علی
کے ترشہ ہیں ہ

## جدندارد وشاعرى كعض ملانات

(بقيرسسله گذشته)

غرض اقبال کا درجد اردوس عرب مرف اکن کی نفظ تراشی اور جدید ترکیبوں کی وجسے بلند به نسب مالا کمداس میں جی دہ اردو کے کسی شاعری کی خالب تک سے کم نبیں - بلکداس وجسے بلند به کہ دہ مفار ہی ہیں ، دہ استے بہت جانا ہا جہتے ہیں اس کے تام خلات دمصا تب سے آگاہ میں ، جو تمثل کی جو مفار ہی ہیں ، دہ میں ، جو تن اگن کے برخلاف شاعر سنا اور جانکہ دہ شاعر تباب میں اس کئے شاعر انقلاب جی ہیں ، دہ جو انی کے اس سے اموی روانی آئی ہے ادر بیری کے اس وجسے فلاف میں کہ اس کی وجسے ایک مراس کی کمرخم ہے ، طلانکہ جو انی اور بیری ، جدید میں کہ اور قدامت دونوں میں محمن نام کی وجسے ایک گرون زونی اور دوسراسر پر مجملے کے قابل نبیں ہے ، لیکن جوش کا خیال ہی ہے ۔ نعرہ سنساب میں خواتے ہی ۔

کام ہے میراتغیرام ہے میراسندا ہوئی میرانعرہ انقلاب وانقلاب وانقلاب وانقلاب وانقلاب وانقلاب وانقلاب وانقلاب وکھیکر میرے جنوں کونا ذرائے ہوئے ہوئی ہوئی ہے کہ موت شراتی ہے ہیراسنے آتے ہوئے الاہاں ہو الاہ اللہ کہ اللہ کہ میرے جوٹی کی کما اللہ اللہ کہ میرائی کی کما اللہ اللہ کہ میرائی کی کہ اللہ اللہ کہ میرائی کی کہ اللہ کہ اللہ کہ میرائی کی کہ دانوں کا میں ہوئی کھول کا کو اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ الفلاب کے انقلاب کے دو انقلاب کے انقلاب کے انقلاب کے دو انقلاب کے انقلاب کے دو انقلاب کے انقلاب کی درجہ سے نہیں ۔ دو انقلاب کے انقلاب کے دو انقلاب کے انقلاب کے دو انقلاب کے انقلاب کی درجہ سے نہیں ۔ دو انقلاب کے انقلاب کے دو انقلاب کے انقلاب کی درجہ سے نہیں ۔ دو انقلاب کے انقلاب کی درجہ سے نہیں ۔ دو انقلاب کے دو انقلاب کے انقلاب کی درجہ سے نہیں ۔ دو انقلاب کے دو

ہولیتے ہیں ۔ اُن کی نظراس فاک دخون سے گذر کرآنے دالے سم جی نظام ادراس سے غیر ممولی حن تک نہیں پنجتی جس کے ساسنے فاک وخون کا کھیل کوئی وقعت نہیں و کھتا ۔ ہیں ٹٹا یہ اسپنے آپ کواچی طرح دامنح نہیں کرسکا ، بغا دت کے چذشعر لملاحظہ ہوں سے

البان دا لوندمیری کوک سیدانه او میرکدویی الب کی طوی قتل عسام البان دا لوندمیری کوک سیداملال او خون سفای گرج طون تر دی تقال بر حیال البان دا لوندمیری کوک سیداملال او خون سفای گرج طوفان بر با دی تقال بر حیال البان البان کنار از بیش ایم کروشت کماتی بول می موت می خواک میری موت بر میتی بول می بیاس سے با برکل پر تی سیدان او سیم کروشت کماتی بول البوکی ندیا ل بیاس سے با برکل پر تی سید بری زبان او سیم کمتی می سم سیدان البوکی ندیا ل ادراس بنا دت کی ابتدار طاحظ موس می

جب انل ہیں سجد ہ کوم کا آٹھا تھٹ سوال ہو اسی بجل کے موقع پر کہ تھا وقت زوال خود خدلئے برنز و قبار سے انسلاک پر ہو کی تھی ہیں نے گفتگو اکھوں ہیں آٹھیں ڈال کر اس جیا نک بلکہ کرریا لمنظر تصور کے بعد ' اقبال کے اطبیں کا جواب ملاحظہ فرائیے ۔ وو فون شمسوار کا خیال ایک ہی جگہ پر سنجا ہے گروو فول کے افداز بیان میں کتنا فرق ہے ہے

حقیت بہ ہے کہ جوش کی نظر صرف استہا کی فارجی حیثیت پر دہتی ہے ۔ آن کی منظر نگا دی جو اس کے منظر نگا دی جو استحادات تو استہارات تو استہارات تو استہارات تو استہارات تو استہارات تو استہارات کے میں استحادات کا خیا کہ استہارات کو استہارات کے استہارات کا خیا کہ استہارات کی حدسے نہیں جی گرج کمہ ان کا خیا کہ ل اور مربوط اور گرانس ہوتا اس کے انکی نظیمی و تنی اور در نگائی کی حدسے نہیں برصتی ۔ آن میں وہ گرائی نہیں جو شعر کو اہدی بناتی ہے ۔ جو فرت آدے اور برد گینیڈ البند ہو کر جی آدے نہیں القبال اور جوش کی مشاعری میں ہے ۔ آد مے بہترین پروگینیڈ ہوتا ہے ، پروگینیڈ البند ہو کر جی آدے نہیں ہوسکتا .

ذہبی دنگ ہاری شاعری میں ابتداسے نمایاں ہے ۔ حدونوت اورمرا فی دما تب کا آوکی شار نہیں لیکن صوفیا دخیالات مجی اس ذہب ہی آتے ہی ۔ گرسجھے اس وقت ان سب کا فروا فردا ذکر کرنا نہیں ہے چکد می یہ دکھانا جا ہا ہمیل کہ ذہبی حالت کا ذکر جد پرٹ عری میں کہاں تک حاسب - ادماس کے کس کس مہلو پر ذور دیا گیا ہے ۔ ای ذین میں سب سے بینے توسلانوں کی زبیں حالی او کو طروری ہے جس کا مونا شروع سے رویا گیاہ اور اس اور اس کے دوراول کے کارناک حالی داستان بیان کرنے میں صرف ہواہ ۔ اس سے کانظموں میں اسلام کے دوراول کے کارنامے میں دراول کی مادگی پر زور دیا جا باہے ہی اسلام نفو حات بر کبی قرطبہ وغز نا طہ کا تصیدہ پڑھا جا تاہے تو کمی بغداد ومعرکا اور آخر میں اس کا مورز نہ حالی فتو حات بر کبی قرطبہ وغز نا طہ کا تصیدہ پڑھا جا تاہے تو کمی بغداد ومعرکا اور آخر میں اس کا مورز نہ حالی کی بہت حالت سے کہے کمت اسلام یکو جش دلیا جا تاہے ہے ہے تحقوطور برمرکزی خیال اُن بیشار نظموں کا جو ستر اس کی میں دیات ہوئے میں اس کی تامی کی گہرے اور تام خیال کے مائخت نہیں کمی جا تیں اُن کی تدیں دیادہ ترجہ بات ہوئے میں اس کے اگر ان کی تدیں دیادہ بی تاریخ کی اس کی میں خواد کے بہاں کی گئی ذیلے گی لیکن حال کی معودی اور موجودہ ہی کا دکور سے کیاں بڑا جیش مورات اور دا تعیت کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

ا خاره كرتے مي تواس براكتفا كرتے مي كد ك

کتے ہی شب ور در ملاؤل کی تفسید و بیٹے ہوئے کچے ہم ہی توبیکا رئیں ہیں ملے میں میں توبیکا رئیں ہیں محر آگے میں کرا کرکے بیاں اس جنگ کے دونوں رخ کھتے ہیں - دہ ایک طرف مولوی ادر ہا ہم می کا داندے کتے ہیں ار دوسری طرف اسس کا داندے کتے ہیں ار دوسری طرف اسس برمتی ہوئی ہے دیکھتے میں سرسید کی تحر کیک کی رجہ سے بیدا \ برمتی ہوئی تھی۔ میرسید کی تحرکی کی رجہ سے بیدا \ بروئی تھی۔

معیبت یہی ب یا دخدا آئی نہیں اکو پر دعا مخدست نظی پاکٹوں کو وہ لی تھیں۔
تواس کے ماقد ما تعدان کی آئھیں اس نظا دس سے بھی نخاک ہوجاتی ہیں سے
ترتی کی ٹی را میں جو زیرا مسلمال تھیں ہو سیاں سیرست نظے اور جم سے بیریان تھیں
اس اثنا ہی علما اور دوام کے درمیان جو نیجے تھی دہ اور می کوسیت ہوتی گئی ۔ پہلے عرف طعنر کا نی مجھی باتی ہے میں مولوی اور طاکے خلاف مبیت کچر داور جو د
تی اس کھم کھلا چر ٹی ہوئے گئیں ۔ اور جنگ عظیم کے بعد کی ثنا عری ہی مولوی اور طاکے خلاف مبیت کچر داور جو د
ہے ۔ اس کی وجریہ ہے کے مملمانوں کی فرصتی ہوتی ہے دنی کو اگر ایک طوف خربی تہذیب و تعدن اور مُنافی

دروانه عوام پربندکے - اور فرب کا ایک کار دباری اور مفادی تصور پیش کرکے اس کے لئے میدان

تیار کیا ہے - ایسے ، م نباد مولوی اور طاجب جنت کے نفیا کی بیان کرتے میں قدان کی نفو خوشوی

باری تعالی پرنہیں دہتی جنی لذا یہ جسسانی پر اور انفوں نے ہر ذہبی تصور کوجبانی رنگ دیکہ بے خوض

فدمت اور ہے لا بجر سیواکا سوال بھی افعادیا ہے بین بیلی نے اس طرورت کو محکوس کرے ندف

می بنیاد رکمی متی - دہ حالات زمانہ سے واقعت لور حربیت پرسند عالم بیدا کرنا جا ہے ۔ گران

کی کوششش کا جوحشر موادہ افہ مرائی مس ہے - اب دوز ہر دوز یہ محوس کیا جارہا ہے کہ نام نباد

مولولوں اور طاوں نے نور ہدایت کی شعل پر انبی تنگ نظری اور عصبیت کی گو اس قدر دوال دی

سے کہ اصل دوشنی بھی مرحم ہو گی ہے - عکم المفول نے جونصر العین بیش کیا اس کی طون خود بھی

عمام ذن نہ ہوئے - یا اکر خرم ہو گی اس طبقہ کی طرف سے بائی جانی جانی جانی میں افہا رجہ بیشام کی میں بہت کھی ہو تا ہے - جوش کھتے ہیں ہے

ہوئی اک بولوی سے کی لاقات ہو صفیہ میں ہوگراب و ممبر

دی ہول گے جو فرروس بری ہیں ہو فداکے نفس سے حدول کے تنویم

م و صفو کے نیف سے شا داب داڑھی ہو فداکے خون سے چرہ گل تر

ام کے تذکرے کی ک فرے سے ہو دان کو ناب اسمی میں کبولا کو یہ

نظر سے گہوار ہو افراد یز دال ہو زبال آئمیٹ مثل ہیں اللہ اکمب ہو گلگر انکھوں میں منافی تج سسم ہو ریا کی حیث سکیں اللہ اکمب ہو گرجون کی اس نظم میں مولوی پرا کی سیاست کہ دہ مولوی کیوں ہے ۔ اقبال جب گرومونی کور مولوی کیوں ہے ۔ اقبال جب طلاو صوفی لور مولوی پرا عزامن کرتے میں تور حقیقت اس ذہب کی حقیق تعلیم کے منافی طلاو صوفی لور مولوی پرا عزامن کرتے میں تور حقیقت اس ذہب کی حقیق تعلیم کے منافی

جا بیشکسی فارمی الشد کو کر یا د الع مرد فداتحكوده توت نس ماصل سكيني ومحكوى ونوميدي حساويد بالمسجكاب تصوف بوده اسلام كرايجات كادال يمجناب كداملام أزاد لاكوجوب بندمي محسك كي اجارت دوسری مگرارات د مونات س ہوئےکس درونعتباں حمیے تفیق خود بدلتے نہیں قرآن کوبدل نتے میں ب كرسكهاتى نبس ون كوغلامى كيطريق ان غلاموں كا يملك كركم أص يوكتاب بال جري ا تبال اتم كرت مي سه شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تبی ہے رہ مکئے صوفی وطا کے علام اے ماتی اور دوسری مگرمین کے ساتھ کہتے ہیں۔ كر كي دار محشر كو شرمبار اكب روز أو كتاب صوفي و لاكى مباده اوراتى اس رجمه بي اكن كالكيد اور فاص شعر الاحظه موس عتس عيارب سومبس بنالتي ب ي عشق بيجاره توالما ب نصوفي نمكيم صرب کلیم می ایک مگر فراتے ہیں ک عجبنس كدخداتك ترى رسائى مو ، زى گدسے يو فيده آدى كا مقام تری نازمی باتی جلال ب نجال ب تری ازال بینبی بحری حرا بام

میں نے کے مرسپ تری سپر دکھی ہے ہوا گئری نمٹیرسے خالی ہے نیام قوم کیا چرنے قوموں کی است کیا ہے ہو اسکو کیا جس سے پیچار وورکعت کے ادام کا دوسرے الفاغ میں جب اتبال کا پرطعنہ زن ہوتے ہی تواس کا مقصد اس فر ہنیت بواحز ہی ہوتا ہے جس کی وجرسے زندگی اور ذرہب می نصل بیدا ہوگیا ہے۔ اور جس کے انتخت اف اول میں مہ کہ اضی اف انیت کا کریس دینے کے بجائے فافقا ہول میں ذنیا سے بتعلق کا درس میا جا جمہے۔ تعالی

اس حارت کے قابل میں جوزخم دل کی ٹیسول کی پروردہ سے ادراس وجست کہتے ہیں ہ كىكى بىر مرم ترى ما فى ئو اب بر مرم ترى ماجات سوكيا مکن نہیں تخلیق خودی فالقبول سے و اس تعلیہ نم خوردہ کو تو تے ما شرر کیا مراقبال جاست كياب ادران كانرب كياسب يرحب ولي دونظول سعمطوم موكار ا کیسے پھوٹی کی تظمی تین اشعار کی محدود دست میں موجودہ حالات ہر نہایت جا مع تبصرہ کرستے میں اوراس کے ساتھ سائھ اس درو کا علاج می بتاتے میں ۔ ملاحظ موس صوفی کی طریقت می نقط ستی احوال و ملاکی شریعت می نقط ستی مخفت ار شّاع کی نوا مروهٔ دا فسرده دُلب ذوق م خو افکارمی سمِست نه خوابیده نه میدار ده مرومها بدنظس رآماً نبس مجكو ير مهيسك رك في مي نقطمتي كردار ارالیے تی کر دار کو زمب کی فاص بہان بتاتے ہی ت مردسلمان ان کی بہتری تعلموں می مشدار کئے جانے کے قابل سے جس میں اغوں نے مذہب کا بلند تری تصور میں کیا ہے ۔ بر لحفد ب مومن کی کی آن انی شان و گفتاری اکردار می الله کی بر این تباری وخفاری وقدوی وجروت کو به چاری احرمون تو بنتاسیم سلان ہمایہ جبرال امی بمندہ فاکی ہے ہاں کانٹین دیجنارا درختان یہ راز کسی کونیں معسلوم کرمون کو قاری نظراً نا بوقیقت میں ہے قران فذرت کے مفاصد کے عیار ایک ارائے ج دنیا می مجی میزان تیامت می مجی میزان جس مع كولالدي المنظك موده تبنم ي دريا ول كراجس كرول جاكي عده وا فطرت كاسرود اذلى اس كے شب مدز بو آبنگ بى كيا صفت سور كار منن بنتے ہیں مری کارگرف کریں انجم و سے اپنے مقدر کے متاسے کو توہویان ووسرت شعراء مثلاسا غواورجوش حب مذمب براعتراص كرتے مي توان كا مقصد استهزا مو تسب " اجمیرا در بریاک میں طرح نو ڈانے وائے " بھی جدید میت کی زجانی کررہے میں اس کئے

کہ آپ یہ مذبہ می مت موی میں نظم ہور ہے گر امی اس کے ، تحت خیال کی گہرائی نہیں ہے ۔ یہ اشخاص چ کہ ہر قدیم شے کوگردن زونی قرار دیتے ہم اس لئے ذہب ہمی آن کی بارگا ہ میں معون ہے ۔ بوشس نے اپنے مدیر مجموعے میں جس میں "شعلے " بھی ہمی اور" شبنم " بھی اسلامیات سکے باب میں جو کچھ کھاہے اس میں جوش کا کہیں بتہ نہیں ۔ صرف ذاکرسے خطاب میں وہ سبح دل مسلمنے آتے ہمی ورز دوسری نظیمی خوشنا الغا کا کے بحوم کے باوج دعمی کا میا ب نئیس سم

غرض ذمبي معا لات مي ازادى ، شور شاعرى مي زندگي كے راسته سے آئي ہے - ايك طف ندمب می آزادی کا مجیح اور صابح تصویب جوانبال کے بیاب مناسب جس میں بندگی اور خدائی دونول كالك ببترنص بلعين بني كياكيا ب ارجب مي صونى والداورمغربي تهذيب ك عارتكر اترات دونول كااتم كيا گیاہے اس کے ساتھ ان کی رہنائی کے لئے ذہب کا وہ تعمیری تصور شی کیا گیاہے جس کی طوف میں مرد الله الله و الله الرجوا الله الله الله الله المال المرابك بنيادي و دوسرى طون فدمب مي آذادى كانياتمورسى جورش ادرساغرك يبال لمستب - ان كاخيال چ ككمسل مراوط اورگرانسي اس لئے ان کے سخل کوئی صحیح تفریہ مرتب کرنا بریشکل ہے ۔ حرف اتنا کہا جا مکتا ہے کہ یہ اٹخاص مرجود مذبرب سے بیزادیں ایک تواس وج سے کہ بیان کے تصور اوران کے خیالات کے لئے گخواکش نسی نکال سكتا دردد مرس اس وجدس كراس كي ارمي مبت كيد مظالم نوع انساني بر تورث محري من الكرابت یبان تک دمتی توضیت تعالین اس کے ماتد ماتداس مذہب کے بجائے کھی توید وطنیت کادرس دسیتے ہیں اوراکی نئے ذہب کی کتاب زرنشاں کھتے ہی جس کے اتھے پر مبندوستان ثبت سوتلہ اور مجی افقلاب کوائی شرلیت قرار دستے میں خرمب کو قدر اعلیٰ اسنے کے بجائے یہ اشخاص کمجی اس وطنیت کو ننداعلى تراردية بيجس كى محدوديتيت ابتليم كى كى ك اركمى اس انقلاب يرايان لے آتے بي جس كے تمام امكانات اور پیلوك پرخودان كى نفونېي - اتبال نے تايد النيں كے لئے كہا ہے -مکن ہے کہ توجیکو مجستاہے بیاراں و اورد س کی نگا ہوں ی ووسوم بوخزال کا ٹا پرکرزمی ہے میک اور جا س کی ہو ترجم کو سمجنا ہے فک لینے جال کا

## والمشتخ

وانة جيے برانے اديب كے مالات بيان كرنے كامقصد الني فوامت ليسندى يا ماريخ كى المهيت حبّا مامنس بيديم اس وقت لورو بي سياست ا درتمدن كى طرح لورولي إ دب كو . ویا برراج کرتے ہوئے ویکھے ہیں اور ہمارے لئے یفلطی کر ابہت اسان ہے کواس شن کو بعول میں جس نے پورویی او بیوں کے قلم کو جا ووبیا نی سکھائی اور اوپ کو ہرایت اور لطافت کا خرانہ بناویا اکی بات یہ بھی ہے جے یں حیبا نامنیں جاستاکر حال ہی ج تحنین خاص طور پر سپین کے ایک عالم سنیور پھل مسین نے کی ہے اس سے یہ ابت ہوگیا ہے کہ واننے کی عظمت اس وقت کے الینسا کی اور لورو بې مسلما نول کے اوب اور علم کی پرچپائیں ہے ۔ لورو بې قوموں نے اوب کے مسیران میں ہاری پر مرسر أنفى كميركر ملينا مسسيكها - اسبم ان كاسبارا فيقهر - ان كا احسان مانتے ہيں - توكيا براہے كهم اب اب کوه و زمانهی یا و ولائم حب مم اسا وسے اوروه شاگرو - اور اس طرح سکھنے سکھانے كاد السلاح انساني تحرك كاجوبرب لورا بورا اين سائ ركيس - آج كل يركها جانات كومن بورو بی نسلیں تہر۔ دیب اور تمدن کا فتم ی گر مجاری بوجه اطفانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ایک دفت وه تعاكر جب سين كمسلان عالم ابن خرم اورسعيد إلى بي خود اعمادي كم سائه كهريكة تع كربوروني قومي علوم اورفنون مي ترقي نهي كرسكتين - دونون خيال اين زان يكسائ ميح ممراسة جاسكة إيد ووسرے زالے كائے خلاب بارے زالے بى ياخيال ميح معلى بواب كرتبذيب كيصلاحيت مرت لودولي قرمول بيسب واستعسك زمانيس يا علط تعا اودوانے کی شہرت اور علمت اس کی گواہ ہے کہ وہ کس قدر علم تھا۔ دانے اللی کے شہر فلورسس كارب والائعاده معلى لله عيل بداموا - اس كمال باب ترلف ادرات دولت مد تفک اے اچی سے احمی تعلیم دلاسکیں۔ دانے کوعلم عاسل کرنے کا غیر حولی شون می تھا اس کے

اساد ادر ہم موردست اس کو بہت ملتے تھے، اٹھارہ برس کی عربی اس فے سنو کہنا ہی شروع کر دیا۔ میں کا اس زانے بہ تازہ جرچا ہوا تھا۔ ایک لوگی برکہتے ہیں عاشق میں مرکبار گرشادی کر دیا۔ حس کا اس زانے بہر کی سیاسی زندگی ہیں حصہ لیے کا شوق بھی کیا۔ لیکن فاوس ملکہ تمام اٹھی میں اور سے کی اور اپنے شہر کی سیاسی زندگی ہیں حصہ لیے کا شوق بھی کیا۔ لیکن فاوس ملکہ تمام اٹھی میں وقت پار شیال اور عدا و بس بہت بڑھی ہوئی تعیس۔ دانے کا ول آنا جو با ندیم کی دہ میں اور کھنے سے بھر و ایس کے جمالا فول نے آسے مبلا وطن کرا دیا۔ اپنی عمر کی باتی دیت اس نے بے محد و معمل نے کھیت بھر نے گذاری اور اپنی ارزوؤل اور حوصلوں کو کا غذام کے سپر دکر تاریا۔ اس کی وہ تصنیف میں ندیم کی نام اب مک زندہ رکھا ہے عمرے آخری سالوں میں کھی گئی۔

دانتے نہایت گروی طبیعت کا اومی تعا۔ اوراس کے چبرے برایک اُداسی معالی رہی تھی اینے زیانے کے لوگوں کی طرح وہ رینگیلامنیں تھا۔ اور اس کے دل میں ان چیزوں کی کوئی قدر منیں تھی۔جن برونیا جان دہی ہے اس نے ان المینی شاعرد سے کلام کو مرصانیا جب کی سادگی بلاکی دل موہنے والی ہے ۔ گراسے شوق طبسے ، علم نجوم باکاش دویا کا تھا۔ وہ زندگی کا تطعف اُ مُعانانبی جا تا تھا۔ اُ مُعانانبی جا تا تھا۔ دینے در انے کی زندگی کوسدھا سنے اور دنیا کے کاروبار کی صنیقت معلوم کرنے کی فکریں طرا رہنا تھا۔ اور اس کے خاف اورطبیعت کی بی خصوصیت تمی جس نے اس کی نظر کو اونجا اً معایا - اس ساری دنیاکے علم اور عقیدوں کو پر کھنے پر آبادہ کیا ۔ اور اس کے دل کے وروازوں کوائل طرح کھول دیا کہ ہرطرت کی ہوا اورخ سنسر اس کے اندربغرکس رکا وط کے بہنے سکے ۔ ہی ك زملت مي عيداني زمب تعصب جالت ادركتين كي ال كوهمري بنا بوامفا لكن واست فیرطک ادرغیرندمب دانوں کی کچه زکمی قدر کرسکتا تھا۔ اگرچ اس نے اپنے ملک کے باہر قدم سبيركها وه عربي مبنى عاناتها ليكن عرب فلسفيول اوراديول كارنامون سع واقعيما ادران کا ذکراس نے زیادہ ترا دبسے کیاہے اس کا استاد پر اتو اوطین کی سال کے بین ين ده جِكاتِما الدغالباء في الحي طرح مانت ما واست ني اسطم كمضيف اني باس مجالي

ادر لاطینی کودیکوکری تاید اس میں برخواہت بیدا موئی که اینے زمانے کا سارا علم مال کرے حب کے منے یہ تھے کرع لی کی متنی کتابوں کے زمیم ہو چکے تھے امنیں فرھے اور دہن تنسی کرے۔ دانے كى بدرات سى كى دوسورس بيصلىبى فلكون ماسك تروع بوكرانها عيساتيون ادر مسلمالؤن كاتعلق تجارتي بي بنبريقا فلسطين بي عيسائيول كى حكومتين قائم برئى تقيى وسلى اور سبین می سلمانوں کا اورجهاں کہیں بھی دونوں ایک دوسرے سے س کررہے۔ عیائیوں نے ملانوں کامینا دا ،ان کا سار من سهن اور اکثر اُن کے خالات اور مبت سے عقیدے می ختیا كتے ۔ كيين كے ايك عيمائى باوشاہ الغونر دنے ص كو دانش مندكا لقب في اگرا تھا اور سلى كے بارشا فریرک روم نے جو باربر وسالین طورسیل کہلا اتھا عواوں کی تہذیب کے ساتھ ال کے علمے مجی بھیلانے کے ٹیرے جس کے الیفوٹرونے ایسے مدے کھولے جہاں عرب استادم لمان ا وعبائی طالب الموں كوساتع ساتد برمعاتے تھے عربى كتا بوس كابرے بيلنے بر ترحم كرايا اور عرفي ك كمتب خلن قائم كئے الفوز درنے قرآن شراعی کا داطینی زبان میں ترصہ کرایا ٹاكد لوروپ سے تلم تیلم ا فیزلوگ این پرمتکیس ۔ فرٹڈرک نے اس سے مجی بڑھ کریے حصل کیا کہ عیسائی مذہب ہیں آ**ل** ا زا دخال کانت زنگایا جراس و قت سلما نول کی خاص صغت مجمی جاتی تھی۔ اس میں شک مہیں کشلما فوں ادرعیسائیوں بر برابراز اتیاں ہوتی دہی ادرعیسائی ذہرے کے محافظہ می خصالو کے اٹرکا مقابلہ کرنے اور اسے مٹانے کی ہرطرح کوشیٹش کی لیکن اس وقت کی ان کتابوں کو دکھیے جن ميها لم م ادر المانون كو مرام الكراكب المياب تون مي اليون اورعد سيون كاحواله وما ما كاير اوریہ بات چی پہنیں رہتی کر مخالفوں کوسلمانوں ہی نے طریعا یا تھا۔

ولنَّة اگرخ د کا د حال نه بوتا تواس و قت کے تقریباً تمام شہور عیسانی عالم جوفائیہ یاخوف کے سبب ہے یا در اور کلیساکی خوشا در بُسطے ہوئے ہنیں تھے اس کولیتین والسف کے سے موجود تھے کہ طم احد مبرشر سلمانوں ہی کے ذریعے عاص ہوسکتا ہے۔ روج ریکن ، البری سنگنس، ریزنڈ ال اور ان سے پہلے کے عالم اوفلسفی سب اس بات کوصاف صاف کہدیجے تھے الوجن برمینبط تکهه معه مهه همه ای عالم سرری طرح ایسے بھی تے جینب اُن کے احتفا در سلانوں کے اوب کلیساے گزلینے پرا مادہ کیا۔ لیکن داننے آزاد خیال اور علم دوست تھا ادر سلمانوں کے اوب اور طلسنے کا اس کے اوبر لورا اور بڑا ، اس کی نه تعصیب نے روک ٹوک کی نه زبان کی غیرت نے اس کے کہ وائیے کہ وائیے کے داننے کے سراہنے والے اب کمک ونیا کو اس برتعب کرنے کی دعوت و یتے تھے۔ کہ داننے نے اپنی طبیعت کے زور اور نئی اوبی دفع ایجا دکرنے کی قدرتی صلاحیت کے کیے شوت دے۔ نئی تحقیق دنیا کو اس برتعب کرنے کی دعوت دیے جب او بیوں اور عالموں کی تو شہ مینی کی ادر کمی کو دعوت دے رہی ہے کہ دانیے اور عالموں کی تو شہ مینی کی ادر کمی کو تہ کھی منامیا۔

اب کے اسے کی نمایاں کارگذاری یہ مانی جاتی تھی کہ اس نے اپنی ماردری زبان کو ادبی زبان کو بان نبایا اور اس میں کیا تک موسکتا ہے کہ دانتے نے اٹالمین زبان کو بڑی عزیجتی کی نمایاں سے بھی پہلے لوگ چوٹی تھیوٹی نعلیں اور گیت بول چال کی زبان میں تکھنے لیگے تھے اور اس دواج کا کیر سالسلی کے وربار کے ان گویوں سے ملتا ہے جنوں نے عرب گویوں کی دیجا دی اس مواج کا کا در میر لکھنا تنمر و ع کیا۔ ای طرح سپن میں بھی بول چال کی زبان مسلمانوں کی سرب تی میں اور بی زبان مسلمانوں کی سرب تی میں اور بی زبان تھی اور بیچ تو یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی آبا و جوتے دہاں کی بولی ان کے ہا تھوں بردان چرمی۔

دانتے کی شاعری کے انداز اور اس کے نرا معشق کو دیکھئے تو وہ مسلانوں ہی کے دہنیں الکہ ایک مامن کے انداز اور اس کے نرا معشق کو دیکئے تو وہ مسلانوں ہی کے دہنی مشرق کے دہنے مامن کھان موا ہو ہم مشرق کے دہنے والے المیصنتی اور المیصے عاشقوں کو توب جانتے ہیں جو خدا کی ذات کو معشوت مشراب کی نشخ کو ایس کئے کو تیز مشراب کی نشخ کو اس کئے کو تیز کرنے دالی جانس کی جو دیکھنے میں نہیں آتے ہے کہ میں المیاعتی اور المیصے عاشق کھی دیکھنے میں نہیں آتے ہے کہ المی اور اللے عاشق کھی دیکھنے میں نہیں آتے ہے کہ اللہ عاشق کھی دیکھنے میں نہیں آدمی کا حشن کھیت اور اللہ عاشق کھی دیکھنے میں نہیں آدمی کا حشن کی شاعری میں آدمی کا حشن کھیت آدمی آدمی اور خاص طور بر مرد عورت کی حس

تقی اوراُن کے نزدیک یہ دعوے کر ناکر محبت ہیں روحا سنت شال ہوسکتی ہے با محبت آدمی کو ضداکے قریب بہنچاسکتی ہے۔ اپنے آپ کو بے وقوف بنانا تھا۔ بھر عیسائی ندم ب نے آکر عوت کوسٹ بطان اورعورت کی محبت کوشیطان کے جال بیں بھیننے کی سب سے آسان ترکیف بتایا لیکن دانتے کی ظمول میں ہم دیکھتے ہیں کہ الی محبت کا دعولی کیا گیا ہے جو دنیاوی اور حبانی خوش کے لیکن دانتے کی ظمول میں ہم دیکھتے ہیں کہ الی محبت کا دعولی کیا گیا ہے جو دنیاوی اور حبانی خوش سے باکل باک ہے اور اس کی معشوقہ اسے حبت کی سیرکراتی ہے اور حب قدر کہ الن ایک ہے ادر اس کی معشوقہ اسے حبت کی صورت میں انو کھا رنگ آپ ہی آپ انہیں اختیار کیا اور اس کی معشوقہ بٹیرس بھی عورت کی صورت میں انو کھا رنگ آپ ہی آپ انہیں اختیار کیا اور اس کی معشوقہ بٹیرس بھی عورت کی صورت میں کوئی فرسٹ تہنیں تھی۔ دولؤں کا خیال ابن عربی کی تصامیف نے اس کے دل میں طوالا۔ دانتے کے صفت بی کی صفت بس یہ خیال بھیل بھول سکتا تھا۔

یشخ ابن عربی نے اپنی فتوحات کی میں ایک دو مگر اس کن کا فاکد کھینجاہے جرکاسہارا ان کے عشق کا حذبہ لیا کرتا تھا۔ اور کتاب کا مقصد یہ تھا کہ دو، اپنے عشق کی صفائی اور حق بہتی تاب کریں ۔ دانتے کے تصوف میں اتنی گہرائی بہتی تھی۔ لیکن حن کو اس نے دہی مرتبہ اور فریب فریب دو بنی طاہری صورت دی ہے جو ابن عربی نے ، دانتے نے اپنی معشوفہ کا نام بیٹرس رکھا، یہ ایک اور کی کا نام تھا، جے اس نے بہلی بار نوبرس کی عمر تعمی حب دیکھا ۔ اس کے لعد رست یہ ایک وفر کا نام تھا، جے اس نے بہلی بار نوبرس کی عمر تعمی حب دیکھا ۔ اس کے لعد رست چھنے دوا کیک وفر صاحب سلامت عموئی اور اس ۔ بیٹرس کی تنادی کسی اور سے مہوئی اول بی بیٹرس کی تنادی کسی اور سے مہوئی اول بی بیٹرس کی تنادی کسی اور سے مہوئی اول کے بیس برس کی تعمی حب مرکبی ۔ دانتے کے عشق نے در اصل اس کے مرف کے بعد ہی مبٹرس کی ذات سے کچے تعلق دکھا یا ۔ نگر یہ تھی یا در کھنے کی بات ہے کہ دانتے نے اسی واقعے کے دو سال کے اندر شا دی خود کرلی ۔ معلوم یہ مؤتا ہے کہ دانتے نے اس طیس فرض کرکے اس کوائی اس کی صورت الگ نبائی اور حسن اور روحا نیت کی تام خوبیاں اس میں فرض کرکے اس کوائی فاص رنگ کی عبت سے حاست لگا۔

واستے کی پہلی کتاب اُنٹی زندگی کا انداز ابن عربی کی نتوعات سے لیاگیا تواس کی درسی

تعنیف "دحوت" ابن عربی کی نرجان لاشواق کوسلسنے رکھ کر بھی گئی ۔ برکتاب نرم ہے يع بيح مي نظيس أجاتي بي اوراس كامقصد كوياعلم اوركسف كالخواميني كرابي اس بي دانتے تے جو كيوبان كيد وه استراقى صوفيول كي تعليم بي حس كسب عرب المناسف التحسي ان جلتم . به توسيش تحي دان كاكارنامراس كي نظم (Divina Gmadia) يا مقرسس داستان ب جرس اس في دوزخ ، دوزخ ادر حنبت كي بيح ك مقام ، اعراف اود محرحنبت میں جانے کی کہانی سنائی ہے اور روحوں کو سکلیف ، سکول یاسرت کی حن کمیفیتوں مِن دیکھا وہ سب میان کی ہیں یسٹیور منگل اسین ، جو دانتے کے منعلق مبت تحقیق کریے ہیں ا<sup>م</sup> کتاب کو پھی دونوں کے مقابلے میں ا در بھی زیا وہ سلمانوں کے عام عقیدوں اور شیخ ابن عربی كى كتاب "الأمرا" اورفتومات كى نقل نابت كرتے ہيں عيسائى دوزخ اورجنت كوتوبے نمك مانتے تھے، مکن ان کے بیال بس به عقیدے شعر بن کی زنفصیل کی گئے تھی نہ ان کے با رہے ہی كوئى روا مات شهر تولي راس كے برخلاف مسلمالوں ميں فران سرلفيف كى حيدا تيول اور حيد *حدیثیوں کے سہاں سے خیل نے بڑی ملیڈ پر وازیاں کی تعیب - اور حنبت* اور دوزخ کا حیرا فیہ اتمیٰ نفصيل سے معلوم كرايا تفاكر جسے سب كى الحھ كى ديكھى ہو ئى جگہيں ہى۔ بەردائىتى عبائران ير عيليس - توليدوك أراح لب روور كوليمي ته ( Rochigo Xumerez ) فالمني نبان می عواد الک الک اریخ بھی جس میں مواج تعنی رسول خدا کے پاس بلائے جاتے ہار ير متنى حديثين صيح ملماد رنجارى بن بي سب جع كروى كئي بن اور اس طرح امك اوركتاب مي جو سنیٹ بئیر ہاسکال نے اسلام کے خلا من تھی۔مواج کا بیان مت ہی۔ لیکن دانے کو آئی دور جانے کی حرورت نہ تقی ابن عربی نے اپنی کتاب الا سرا اور فتے حات میں ایکھا ہی کہ وہ کس طرح موزخ ، اعراف اورحنت کی سیرکو گئے۔ اوروہال کیا کیا دیکھا۔ واتے نے وورخ اور حبت كاومي لقشه بالاس جرابن عربي في دوز مي جر محلف قدم كى مزائب دی جاتی یں ۔ ده دی بی جنت میں جر اسد کی تغییت ہے وہ دہی ، فرق مرف انا

ہے کہ اس نے دوزے اور حبت کو اور لوگول سے کہا وکیلہ۔ ابن عوبی کا مقصد اپنی ایک روحانی
کیفیت بیان کرناتھا۔ دانتے کا مقصد اپنے زیانے پر ادر اپنی قوم کی تاریخ پر رائے دنیا .
اور اصل میں متعدس داشان کی سب سے بطیعت حصوصیت ہیں ہے ۔ دانت نے
ماری عیماتی ملت کو لینے سامنے بلایا ہے اس میں سے چن چن کر لوگوں کی سرگذشت خود اُن کی
زبانی بیان کی ہے ۔ انعین جو مزائس وی گئی ہی یا جو آئند نفید ب بواہے اس کی مصلحت بھیا تی ہو اُن کی
اس کی نظم ایک و نیائی کہانی بن گئی ہے جو نیک اور باک زندگی لبر کرنے کا سبق و بتی ہے ۔ اس می
نادل کا بھی عروسے اور موت کے بعد ان نامعلوم حالتوں کی حبلک بھی نظر آتی ہے جن کے خیال
سے ول تھرا جاتا ہے ۔ دانتے کی سادگی ، اس کی عقیدت ، اس کا آگئی اضلاقی حوصلہ ایک روایت
میں جو کہ سرا مرافسا نہ ہے ، حقیقت کی شان بیدا کرتا ہے ۔

یبی دحب که دانتے کی مقدس دا سان کا اس کے شائع ہوتے ہی بہت جرجا ہوا اور ابتذک دہ و دلیٹر نے یہ کہر ابتدا کہ دو دلیٹر نے یہ کہر ابتدا کہ دو دلیٹر نے یہ کہر کہ دانتے کی شہرت کھی کم ذہو گی اس لئے کہ کوئی اس کی کنا بوں کو ٹر متا ہیں ۔ دانتے پر ٹر سخت چوٹ کی ہے ادراب مینو رہیٹل آسین کی تحقیق نے اس کی آبرد کو اور صدمہ بنجا یا ہے ۔ لیکن اور دب نے اس کے دانتے کی ڈیکول سے دنیا دیکھی اوراگر دیے آسے دہی نظر ہا جوام کے اور دیکھ چکے تھے اور دکھلے جکے تھے اور دکھلے جام کے انسان در کھ چکے تھے اور دکھلے جکے تھے اور دکھلے کے اور آئیا موا۔ اُس کی اینی آنکھیں تو تھیں اور آئیا ول تو تھا

## مرأة العروس

مولاناندرا حدی سب سے بہای تاب جو فال انعام بھی گئی، "مراة العروس" ہے ۔ یہ کتاب عام طور بر اکبری اصغری کا قصہ " کباری جاتی ہے ؛ اکبری اصغری دو بہیں ایک ماں باپ کی پیدائیں، ادرایک ہی گوری، دو قیقی بھائیوں محدعاقل اور محدکا مل سے بیا ہی گئیں ۔ اکبری سے اپنے کر تو توں سے باس سے بیٹے کو چھڑا یا ، علیمدہ گھرکیا ، اور با لاخر حدور حب افلاس و ننگ وستی کی زندگی لبر کی ۔ اصغری نے ابنے حن اخلاق سے سارے گھرکو افلاس و ننگ وستی کی زندگی لبر کی ۔ اصغری نے ابنے حن افلاق سے سارے گھرکو گرویدہ نبایا ، بے کارشو ہرکو باکار نبایا، ساس کی خدمت کی ، اور خسر کی اطاعت ۔ نندگی شادی رجانی اور اس طرح مشہور ہوئی کر نیلے کہا شہر بھرکی شریعیت زاویاں اس سے تعلیم مال کرنے اس کے گھراییں ؛ اور کھے اخلاق کے ساتھ حمزہ مسلیمیں ، اچھے اخلاق کے سیکھتیں ۔

اکبری اور معری کی سیرلول فرق است ان دونوں کی سرتوں کے فرق است ان دونوں کی سرتوں کے فرق الکبری اور معرف کی سیرلول فرق الاسب بوں بیان کر دیا ہے در جوالا کیا جمٹن میں لاڈ پیار میں راکرتی ہیں ، اور منر اور سلیفے نہیں کمتیں ۔ یوں ہی اکبری کی مال اور مانی کے لاڈ اور بیار نے کمیں صیب میں رکھا، الذین میں نہ توکوئی منرسکھا ، اور نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح مونی 2

گرمفینف نے کسی مفام پریہ ظام زنہیں کیا کہ صفری کو بھین میں کس نے تربیت دی ا ادر اُخراس نے کبول سارے ہزریکھ لئے ؟ مال باب اور مانی نے آخراً سے کبول لاڈ پیا دینے کوا؟ مضعت کی فروگذاشت کی دجہ سے ہیں اکبری ادر صغری کی سیرت کی ارتفائی منزنس بنہیں سلوم ہوتی یا در شاید ہیں وجہ سے کراکبری کا قعد اکمیٹ طرح انتدائے کتاب کے خیصفوں نیجتم ہوجاتا ہے ہے۔ البتہ جِنکہ صفری کے ذریعے مصنعت کو تدبر نمزل کے تام اصول او تعلیم تبات کے ابتدائی ادر صفروری صول سے محبث مقصود تھی ، اس لئے اس کا فکر اُخریک باقی رہا۔ بلکہ نبات انعشس سے میں میں رہا۔ میں میں جاری رہا۔

اکبری کی کہانی کا آغازیوں ہوتاہے: ۔ " ایک بے دقوف لڑکی کا بیاہ ہوگیا تھا ا اس نے اپنی بے دقوفی سے مصسرال میں برس دوبری میں بناہ نہ کیا۔ بیاہ کھیتے یا پانچوں ہی جینے میاں پر تفاضا کر نا تشروع کیا کہ تمقاری ماں بہنوں میں ہاراگذارا نہیں۔ ہم کو الگ مکان ہے دو گ

جب طرح طرح کی شکر رنجیوں ، لڑائیوں اور تو تو ، میں میں کے بعد الگ مکاں لیا گیا تو برلیفگی اور بھوٹرین کی حدکر دی ۔ نہ چزیں سلیقے سے رکھیں ، اور نہ مال واسب باب کی جیا<sup>ط</sup> کی ۔ کھانا لیکایا تواس قدر لذید کہ اس کے ذکر ہی سے بھوک بھاگ جائے یا

" روٹی بیجائی توعبہ صورت کی ۔ نہ گول نہ جو کھنٹی ، ایک کان اوھر سکلا ہوا اور چار کان "وھر، کمنارے موٹے ، جیچے میں ٹکیا ، کہیں علی کہیں کچی ، وھو کیں میں کا لی ، وال جو کیائی تو با فیال وال الگ !

سائدگی اُسٹے بیٹے والیاں ، محرم رازسہلیاں مھوندو مھٹیارے کی بیٹی جینیا ، اور بختو ملعی گر کی بیٹی زیفن ، کموں سقے کی بیٹی راحت ،مولن کوٹے کی بیٹی سلتی !"

نینجہ یہ جواکہ نئے گھری آتے ہی چنیا کا بھائی میرن دن دہا طب تمام برتن جرائے گیا۔ گر اس نقصان سے کیائی اکبری برکوئی اثر بڑنے والا تھا ! وہ بی بی دونوں آنکھوں کی اندھی اور کانوں کی بہری تھی ! جنانچہ انھیں دنوں الک کلٹی آنکی ، اس سے میل ملاپ بڑھا ۔ اس نے فین دلایا کہ میں ایک شاہ صاحب سے تمارے جاندی کے زیوات سونے کے بنوا دوں گی ،اور سونے کے ڈگنے کرا دول گی۔ اکبری نے ساسے زلیراس کے حوالے کر دیتے ؛ اور وہ سب کا سب سے دے مے جبی بنی غرض بی آبری بڑھ ط کو گھی اور جے نزاج ، اپنی برسٹی تھی اور غرکفایت شعاری کی وصب بهنید عد در خرکلیف وهیبت میں رہیں . مخفریه کداکبری کو حد درجہ بر فراج ، تندخو ، کمینی فصلت ، خود غرض ، کم جڑی ادر تام دکمال عیوب سے مرصع دکھانے کی کوشیش کی گئی ہے۔

اصغری کی سرت معند نے یوں بیان کی ہے ہ۔
اصغری کی سرت معند نے یوں بیان کی ہے ہ۔
ید درکا کی اس گھری الیسی تھی جیسے باغ ہیں تھول ، یا آدمی کے حبم میں آتکھ ۔ ہاک طرح کا مہنر ، ہرایک طرح کا سلیقہ ، اس کو عالم تھا عقل ، ہنر ، حیا ، کھا فہ ، سب فتیں خدا نے اصغری کو عنایت کی تقیں ، لڑکین میں اس کو کھیل کو و ، ہنسی اور چھیڑسے نفرت تھی ۔ بڑھنا یا گھرکا کام کرنا ؟

میں اس سے قبل مولانا کی خشک مزاحی کا تذکرہ کر کیا ہوں۔ دیکھنے اصفری کی سیرت کے بیان کرنے ہیں مولانا نے اس کے عیال کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ لظکین کمیل کو د بہنسی قول کئی کے دن ہی ہوتے ہیں ؛ گرمولانا کی ہروئن اِن باتوں سے بجبن ہی سے متنفر تھی ! عام تجر ہوئی کے دن ہی ہوستے ہیں ؛ گرمولانا کی ہروئن اِن باتوں سے بجبن ہی سے متنفر تھی ! عام تجر ہوئی کے بہتر کہا ہے کہ اس طرح کے بچل کا ، جن ہیں اس طرح کی باتیں نہ موجود ہوں ، حبضیں جہائی ہیں مسرت و خوشی کے اسساب کا مہا ہونا ،

له " اسس موقع برخم ابک للیف بادایا استہونی مجتبد علامہ علی کے متعلی مشہورہ کہ وہ فوص بری کے سن بی نام علم برحادی تھے اور صاحب اجتباد ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی سن بی ایک دن آپ ممبر بر تنف رلف فراستے ، اور موغط، بی مشغول تھے کہ وفعت آپ نے وقت آپ نے وقت ایس بی کوالی بی کوالی بی کوالی بی کی وجب سے آب نے موغلہ اور بہند وہی چھوڑا۔ اور مبر سے کو و جلدی سے عامہ قار کر ان چلا بیاں بریکنیک کے انھیں پکڑ لیا الم مجلس می وعظی خشک واولی سے محل کے مصومیت کے کشت ندار ہی جارہ موفوت کی مجربروں برمسر سا ورا میرکی لہری ووٹ نے تھی کا کی مجربروں برمسر سا ورا میرکی لہری ووٹ نے تھی کا کی مجربروں برمسر سا ورا میرکی لہری ووٹ نے تھی کا

مددر جشکل مو ماہے ۔ اول تولوگ عام طورسے اسی طبیعت الوں سے عبت بہیں کرتے ، دورے انسان کی عبَّهُ مینم خشک سمجو کے اُن سے کھی اپنا در جو دِل نہیں بیا ن کرتے ۔

ین دجہ کے کسارے قصے ہی کوئی البامقام نہیں ملاکہ جہاں دل برجہ ٹائی ہو، یا
اصغری سے اصطواراً کوئی نعل الساہوجا یا ہوجہ سے یہ معلوم ہوسے کہ وہ محض تہذیب کی بنلی
اور اخلاق کی شنبن ہی نہ بلکہ ایک انسان کی طرح پہلو ہیں دل اور ول ہیں درد کھتی تھی
مسس کی سپرت کا اہم ترین بہلواس کی ٹیخٹک چھلیت ہے۔ جب وہ اٹیار بھی کرتی ہے تو بہت
نیادہ سوج مجھ کے ، اور تمام مواصل اور تمائج پر نظر کرکے ابتلا تیرہ برس کے سن میں جب وہ
بیابی جانے نگی ، توعوا قب براس کی اس قدر گہری نظر تھی ، کہ اس نے بہن سے زیا وہ جمیز
بیابی جانے نگی ، توعوا قب براس کی اس قدر گہری نظر تھی ، کہ اس نے بہن سے زیا وہ جمیز
بیابی جانے نگی ، توعوا قب براس کی اس قدر گہری نظر تھی ، کہ اس نے بہن سے زیا وہ جمیز
بیابی جانے کا ایک ایساا مرہے جواس کی سیرت کو حدور جرجبو ب نباسکا تھا۔ نسکن
مصنعت کا قاتم اس موقع پر اس قدر شکی سے حبلا ہو کہ اس سن کی لڑکی کی آئی اہم قربانی آئی ایک معمولی
میں بات ہوکر رہ گئی ہے ۔ بلکہ اس سن وسال کی لڑکی کے منہ پر البی با تیں ایجی معلوم نہیں ہوئی
ہیں ۔ دیکھتے ندیر احمد اس کو کیوں کر دیکھتے ہیں ؛۔۔

"اصنوی نے ابنی خال زاد بہن تا نیا خانم سے کہا ت کوئی امّاں کو اتنی بات مجھائے کہ کہا ہے تو اور ایک جیز نہ دیں تہ تا نیا خانم سے کہا تہ کوئی امّاں کو اتنی بات مجھائے کی تور موج وہ دی کہا دہ ایک گور اس نے کہا میری انکی وکھتی ہیں۔ خدا دلوا تا ہی کہ کیوں انکا کرو یہ اصنوی نے کہا یہ دلوا تا ہو، اس میں کئی قباصیں ہیں جہائے مزاج سے تم داقف ہو ؟ ان کو صرور رہنے ہوگا ، ناحق امان سے برمزگی ہوگی ، مجھ سے ان جمائی بیدا ہو گی یہ جھ سے ان جمائی بیدا ہو گی یہ جھ سے ان جمائی بیدا ہو گی یہ جھ سے ان جمائی بیدا ہو گی یہ ا

ناشا خاف نے کہا یہ اس بی رخ کی کیابات ہے ؟ اپنی ابنی سیت ہے ادر سجھنے کو سوطرے کی بائیں ہیں۔ ان کی لیسم اللہ کی شادی ہوئی ، روزہ رکھاگیا ، جار برسس تک شکنی رہی۔ تبج تبوارا ن کا کون بنیں جوا ؛ ان کی کسراد صر تھج لیں یا اصفری نے کہا۔

"بى بى ، گرنام توجيز كا بى جيونى كوزياده الح كا توبيرى كورنج بويى ا ، ايك گوكارسنا، روز کا طاحلنا جس باسے دونوں پی فرق طرے ، کیوں کی جائے " تاشا خانمنے كها يمن ماحي تم إنيا نفصال كرتى مو ، الجي ميني دو جيني مي سب معبول لبسرها سُ كَ مِي اصغری نے کہا " ہی التد التدکر و انفخ نقصان کیاکہیں ال با پیسکے دینے سے لہری پڑتی ہے ؟ اور جیزے عرب کتی ہن ؟ خدا اپنی قدرت سے دے ، تم اس بات میں امرارمت كرد ابين ي كوئى دومرى ندب ركرون ؟ مجدكوكس فع منظورنبي " دیکھئے طرز تعلیم تھی باکول طری لوڑھیوں کا ہے معلوم ہو اسے کوئی تیرہ برس کی اکر دہ کا دار گفتگوننبی کررسی سے ، ملکہ دنیا کا سردوگرم و تھے موتے ایک سا بھرس کی کھوسٹ بڑھیا ب دى دورراموقع وەسى جال مال كوسىجا كجيك نوكرى ريسسالكوط ميجاسى اس وقت كى آلیں کی تفتالو مرکبیں مھی خدبات محبت کا شائر بھی نہیں با یاجاتا ، اور نداس کو شوم رکے ساتھ محبت کے افلار کی خرور یحسوسس مو تی ہے وہ اُسے زندگی میں کا میاب اورخوش حال و عینا جا ہتی ہے۔ د عُمَا مِحسب يسك بال السِّيا أي خصوصيت معنى والمعدوم ب إلى فخواه وه بران م ڈھنگ کی سہی گربٹے کا کا ہے کوسوں جانا ہے۔ پنہیں کیا ۔ گربیوی کے چہرے ٹیکن بنیں! ا<sup>ل</sup> أكاركا عكم ديا يكامل خود هي بي حاسبات مكر صغرى منع كرتى ب مصنعت محصر مي :-اصغرى نے كہا ي صلاح الديونى ب الدول كى خوابش الدبوتى بے - ول كى خوابث لَوِيقِي كُدُمْ بِهِا ل رہو۔ گھركا انتظام مرف تمعارے دمے ہے ، آخر گھر ہي كوئى مرد بهى چاہئے ؟ ادرصلاح لوجھو توجانا مناسب ي حب ايک حاكم خودبل كے تم كولئے جاً اس الوم ورائي مله بيني كربهت سلوك كرك كا ي محد كا الن كها و إني روي کے داسطے کیا دو تین سوکوس کاسفر ، میرا ول تو نہیں جا سنا ؛ وہ مثل ہے گھر کی آدمی نه بابرکی ساری 2 اصغری نے کها وی ان کا واضتیارہے ۔ لیکن السا موقع تقریرسے اللب معرائق أكري اورسفركون نهي كرنا؟ بارس آبا ، متحاك أبا

دیجوان لوگوںنے عمری سفریں ترکر دیں، ادر بالفعل پابنج من لئے گئے ، گئے بابئخ بیں یہ غرض اصفری نے زبر دستی حرت کرممہ کامل کو جانے پر راضی کیا یہ خودمصنے منقول <u>حصہ کے آخری جلے میں میر</u>ے خیال کی وضاحت کر دی ہے! دہی زمی عملیت یہ!

رہ، اس موقع پر بھی جب اسے یہ معلوم ہواکر میاں نوکری پر رنگ لیوں ہیں شعول ہیں ، تو اس میں سوت کی ڈاہ یا جلوبیں کوئی اس میں سوت کی ڈاہ یا جلن نہ بدیا ہوئی ، اسے اس کاخیال بھی بہنیں ہواکہ میاں کے پہلوبیں کوئی تعلیمات ہوئی ۔ بلکہ اسے جوخیال آیا تو ہی کہ میاں باوجو واس قدر کمانے کے گھر کے خرچ کے لئے کانی روب پہنوں جی ا، اور اس طرح گویا اس کے مسال باوجو واس قدر کمانے کے گھر کے خرچ کے لئے کانی روب پہنوں جی ا، اور اس طرح گویا اس کے گھر کے خرچ کے لئے کانی روب پہنوں جی ا، اور اس طرح گویا اس کے گھر کے گرٹے کے گھر کے خرچ کے ان امور کومصنف نے کیوں کرظا ہر کیا ہے :۔

" محدکال - - - - - - - - - - - - سرست دار بون تک مستولا بواتها فرچ می می برابرا کا تھا ، خود محتار بوکر را ، بری می افران فرخیار بوکر را ، بری محبت مل کی - بهبت حلاحطول بین کمی بونا شروع بوئی - اصغری تو بری دانش مندشی می می بونا شروع بوئی - اصغری تو بری دانش مندشی می کمون ، که دال مین کالا سے - بہت دنوں تک اصغری فکر بی دی که اب کیا تد بر کردن ؟ آخر کو سوائے اس کے ادر کی می میں مذاکیاتھویں مذاکیاتھویں مذاکیاتھویں مذاکیاتھویں مذاکیاتھوی کے دول کا کہ دول

اصغری کی حکد اگرکوئی دوسری عورت موتی ، تو وه کیسے کیٹے برے خیالات دل میں لاتی ،
ادرکس کس طرح کی کڑھتی ۔ گروہ تو محدکال کی آنا لیق تھی ، اسے جذباتی تعلقات سے کوئی کام نیشا
وہ آبالیق کے فرائف اداکرنے سالکوٹ گئی ، اورشاگر ورسٹ میری ٹری گو دخالی موگئی ہے ، توہی ایمانی طبری ٹری گو دخالی موگئی ہے ، توہی کی بہری ٹری گو دخالی موگئی ہے ، توہی نے زیادہ وجزے فزع نہیں کی ، نہ زیادہ روئی مجلی ، نہ اس کے دلی حذبات اس کے کسی اضطراری خل کر فالم موقعہ بر بھی ما متا معلوب اور علی خالب دکھائی وی ہے ۔
فلام موت میں ہے کہ اس موقعہ بر بھی ما متا معلوب اور شائی میں جو کھی جاسے کرسکتی ہے ۔ ندیر احداد

نے اس سے بہترین مصرف لیا ہو۔ لین معلی اِ میلین وصلحین ہی کا کام ہے کہ وہ تمام انسانی کم ندایو سے پاک موں ، اورائے نفس کو اورانی اولا دکو اپنے مقصد پر قربان کرویں۔

مے۔ اصغری کی سرت میں ایک نایا ن صوصیت فیرت سے وہ نہ خود کسی کی مرمول منت مونا چاہتی ہے ۔ اور نہ اپنے اعزامیں سے کسی کے لئے یالیب ندکر فی ہے ۔

دالفت) اس امر کی وہ اس قدر ختی سے با نبد ہے کہ حب شوم رنے یہ خیال ظامر کمیا کہ وہ لینے خرکے باس اس کئے جانا چائیا ہوکہ اُن کے ذریعے سے تلامش محاسٹ کرے، اور اپنی لوکری مح حال کرنے میں ان کے امر ٔ اور ان کی مدوسے کام نے یہ تواصفری کی غیرت نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ دیکھے وہ کیوکر شوم کے اس ارا دے کی خیالفت کرتی ہے ؟

"کی کاسہاں کپڑ کرنی کرنا کھے تھیک بات بہنی، بلاے تقوشی ہو۔ برائی قرت بازوسے ہو ا آباکوئی غیر نہیں، رشتے ہیں بھی تہسے ان کا ہاتھ او نہا ہو۔ اِن سے لینا یا کھے ما گھنا بھی عیب نہیں ، میر بھی فعالسی کا احسان مند نہ کرے ، مدا ان کھ جھک جاتی ہے ، ایفوں نے منہ پر نہ دکھا تو کہنے میں المدد کھے سوآدی ہیں۔ منہ درمنہ نہ کہیں گے ۔ تو پٹیمے بھے کہیں گے کہ دیکھو سرے کے مہا سے نوکر ہوئے" منہ درمنہ نہ کہیں گے ۔ تو پٹیمے بھے کہیں گے کہ دیکھو سرے کے مہا سے نوکر ہوئے" منا درمنہ نہ کہیں گے ۔ تو پٹیمے کے لئے آسانی کا عہدہ قبول کرس ، اور وس رویے ما ہواز تخواہ ! قوبا و چو کہ منگی سے لبر ہوتی تھی ، گر اصفری نے اس امر کو لیندنہ کیا ، بلکہ فری خوب صورتی سے بالمعا وصنہ خدمت کرنے سے انساز کیا ہے۔ اس نے مائی جی سے جواباً کہلوایا ہے :۔

" دونون بيم صاحب كو ميرى طرف سع مبهت ببت سلام كبنا . اور كبناك جو كج براا

ے بہاں پر یہ ماضح کرونیا خردری بجتا ہوں کہ اس فورے میں معلمے دہی لوگ مراوی ،جن کاشا رہی طورپر انسانیت کے محنین میں ہوتاہے ، ندکہ ہالیہ ی خیرہ ذرب اسکولول اور کا لجوں میں مرجعانے والے!

فیرکو آنامے ، مجد کو عذرانہیں۔ اسی واسط انسان ٹر متا لکھتا ہے کہ دوسرے کو فاکہ اس بہنچاہے۔ اور ٹری بگی صاحبہ کی لڑکی کو ٹر صادب کی کو ٹر صادب کی کہ بھاتی کی اور میرا جی بہت جا ہتا ہے کہ بگی صاحبہ کی لڑکی کو ٹر صادب کی بہت کہ بہت ہے ہیں گئی اور خدمیرا جانا ہوسکتا ہی " مائی جی نے تنواہ کا نام وصادب نے لیا لیکن دبی زبان سے کہا کہ بہگی صاحبہ ہر طرح سے خرق جات کی فرمہ ای فرصادت نے لیا لیکن دبی زبان سے کہا کہ بہگی صاحبہ ہر طرح سے خرق جات کی فرمہ ایک کرنے کو موجود ہیں ہے اصنوی نے کہا ہے برمب اُن کی دہر یانی ۔ ان کی ریاست کو کہا نام بھی بات زیباہے لیکن ان کے زیرسایہ ہم سب بھی ٹرے ہیں ، لو خدا نشکا کھوکھائیں رکھنا ، بے داموں کی لونڈی بن کر خومت کرنے کو بیں حاصر میں اور اگر شخواہ وار کھنا ، بے داموں کی لونڈی بن کر خومت کرنے کو بیں حاصر میں اور اگر شخواہ وار

رج ) بہی غیرت اس و فت بھی کام آئی ہے ، حبب نند کے رشتے کی گفتگو نوالوں اور شہزاول میں چیڑی گئی ہے ، لوگوں کا خیال تھاکہ بھبلا اصغری کے خسر اسپی بیٹی کو کیا و سے سکیں گئے ، گئر اصغری اسپ انتظام کئے بیٹی تھی ۔ اس نے کبھی مقابلے کا لفظ زبان برند آنے ویاں گرحب جہز کی باری آئی \* تواس وریا ولی سے کام لیا کہ رؤسا اور اُمرا بھی عن عن عن کرتے تھے ، اور مہرکہ و مدحرت سے آجھشت برنداں تھا ۔مصنعت ہی کے الفاظ میں اُن کی تفصیل سننے ۔ اور ان کی قا در الٹکلامی بھی ملاحظہ ونے راسی واسیئے ۔

م اصغری کا استام ، عده سے عدہ جوٹے تیار ہوئے اور چرم از اور نبا ، وہ شادی ہوئی کہ مولوی صاحب کی کئی نب توں میں نہ ہوئی تی ۔ اور سمد صیائے والے ہی سامان دیچہ کر ذگ ہوگئے ۔ جو سامان تھامتعدد اور بمبن تیمت راور جو چرنے کئی نئے طدی تھی کے دوجوڑے تو بیٹے والوں کی طرف سے کئے ۔ ایک ریت کے واسط محد کو کری ٹائن کا ۔ ود مراج تھی کے واسط کا چ بی ۔ اور کیٹے جہیز اور چڑھا دے کے طکر توبیا انتہا تھے ، ناک میں نتھ اور کہیں ، ماتھ کو ٹرکیا ، جھوم ، بنیا ، کا اول میں

بالی، ہے ، بڑا کو ادرسا دے ، چھپکے بائے ، کان جائے ، گرمرکباں ، کبلیاں ، کرن کھول ، جھکے ، گلے میں گلو نبد ، طوق ، جہا کلی کمنٹی ، نوٹرا ، وحکدگی ، جندن ہار زخیر ، مالا ، باز در پر چہشن ، نورت ، بھج نبد ، نوٹنگی ، بھوں میں کرٹے ، نوگر ہی ، جہب د نستیاں ، کچھے ، وست بند ، انگلیوں میں انگوٹی ، جھلے ، جوٹر ، با دس میں بازیس ، قوٹ ، جوٹر ، بادن میں بازیس ، قوٹ ، جوڑر یاں ، کھیے ، جھلے ، کارچوبی ، جال دار ، مصالحہ دار سب بلاکر بایس جوڑے ، دوسربرتن ، اور اسی حیثت کا بالائی سامان کا

۵ - اصنوی کی سرت بی سب بیلی چزرانی صوصیت اس کی سلیقد مندی اور بوشیاری بی ای فی فی سازت بی سب بیلی چزرانی سسال می دیگی ده و بال کی بنظمی ادر نفول خرمی تفی و میسب ماعظمت کی کارستا نیال تقیی - بیم جمیب فریت تفسیت کی عورت تھی جو کہ اس طرح کے نوکر مرشخ اور بیگرانے دالے گھری صرور بائے جاتے ہیں - اس کے فرا تفقیل سے اس کی سبرت پر نظر کیے بر

ی ورت بیس برسے اس گھر من کا در بھیتہ لوشنے پر آناد د تھی۔ دل کی بات جو قوجیب جائے ، آئے دن اس کا فریب ظاہر جواکر آ تھا ۔ کئی مرتب کا لی گئی ، حب موقوت ہو کی بنئے ، بزاز ،سنار ، قصائی ، کخوے ، جن جن سے ان کی معرفت اجات قرض دفیق تھی ، نقائے کو مھوجود ہوئے ۔ اس ڈرکے مارے بھر لیائی جاتی تھی کے لوں چور ادر مرزددی ما اعظمت کی تھمت میں تھی تھی مجا کرلینی ادر تباکر حیرائی ، دکھا کر نھائی ادر محداکہ کمر جاتی ہے۔

اس برگھر پراس قدر حاوی کدکیا جال کہ کوئی ٹوکسسے۔ اصغری کوجود و چارر وزج لھے کی نظرانی کرتے بایا۔ کی نظرانی کرتے بایا۔ دل میں کھٹک گئی ، بی بی بے کان بہو کی طرف سے بھرنا شروع کر دے ، میال کا مل کے ول میں بھی بی بی کی طرف سے جھوٹ بول کرمیل ڈال دیا۔ وہ بھی ایسے سا دے کہ اس کم افتراکوئے مجڑنی بی سے مذم مجلا بیٹھے اِمصنف نے بہت ہی سچ فرنایا ہے کہ :۔ سدوستورہ کہ میاں بری میں بگاٹر اسی طرح کی جہد فی جہد فی بانوں بی بیریا ہوا کرنا کہر ازلبکہ اکٹر جہد فی عمر میں بیاہ برجا تاہیے عداکے نصل سے عمل صلحت الدلیٹ نہ میاں میں ہوتی ہے نہ لی بی میں ، اگر ذراسی بات بھی خلاف مزاج دکھی توسیاں الگ اکرٹے بیٹے میں ، بی بی الگ مند اونٹر عدائے لیٹی ہیں ، اور حب ایک عگر کار منہا سہنا ہوا تو فحالفت کی جہد فی جھوٹی باتوں کا بنتیر واقع ہونا کیا تعجب سے ۔ یہ نحالفت کثرت ہوتے ہوتے آئی کے اتحاد اور باہم کی مواقعت میں طرافتور بیدا کرتی ہے اور دونوں طرف سے لحاظ اور پاس اٹھ جاتا ہے، اور تمام جو تیوں میں وال شبق ہے ؟

گراصغری برسپ خوسیمحتی تھی ، اس لئے وہ اس وقت توخاموش ہورہی ؛ لیکن اس نے اسی وقت سے انتظام کیا، باب کوخط انجما جسر کے باس بھائی کو خاص طور سے بھیجا ، انھیں اوکری بیسے بلواکے ماعظت کامعالمدین کیا،حب ساری فلعی کھل گئی ،اور دوکسی طرح کالی گئ ؛ تو تعیراننی لیسندکی ملازمدد کھی ، اورجاری ون میرحن انتظام سے گھرکو چارجا ند لگا دئے۔اب اصغری کی مگر کوئی ادرعورت موتی تو دہ حلدی میں بغیر سمجھے او حصے کوئی ایسا فعل کر بٹھیتی ، کہ ما ماعظت براس کی بد فالفت فوراً مات موجاتی ، اوروه ساس كواتجاركر طرى بهوكى طرح تھوٹى بہوسے بھى را اورى لتے د نول تک چیکے چلیے عظمت کی ساری جالیں دکھتی رہنا، اور موقع و محل کی نتی ارہنا۔ تیرہ برسس کی كم بى لاكيوں كو أناب ـ بى وحبرہے كما صغرى سے باب بھي خوش ہے . اورخسر كھى ! ودنوں محرف حدول برکام میں اس کا مشورہ اورصلاح میں متر مکی کرنا عزوری سجھے تھے ، اصغری نے صبحن دولی سے نند کی تبادی طے کی ہے ، وہ بھی اس کی وہانت اور عمل پر وال ہے ،عجب نہیں کہ حب دن سے حن أراكي تعليم كے لئے أئى ہو ، اسى دن سے اس فے سارى باتيں اپنے دل مي طے كرلى مول - اوربيى وجررى ہوكہ اس نے اس كے گر بحركو اپنا ممنوں اورزر بار احسان بنایا ہو۔ اس شا دى كے اخراحًا كانتظام معى حس خوبى سے كيا كيا ہے . وہ ابھى اس كے حن تدبير بر دال ہى العلم كا وہ طراقيد بھى ح نذر احدنے اصغری کے فریسے دائے کر اچا ہے ، اکی لب پیامصندن جا سہا ہے ۔ لیکن مختصراً

ہے کل کے حدید ترین طرلقہ تعلیم میں بہترین ماناجا اہے۔

ندیرا حدث بھی ہر نوع اصغری کا کردار بہت ہی خوب نباہا ہے ، اور ترقیع سے اُخر تک ایک حدور ح بتین اور خوش سلیقہ ، غیرت دارا و رُصطحت اُندلیش عورت کا کیر کیٹے بیش کیا ہے ، انفول نے اس سیرت کے بیش کرنے میں حذرو ید بیدا کرنے کی کوشیش نہیں کی ہے ، اور اسی لئے و ہ فنی حیثیت سے اس میں بے حدکا میاب ہوئے ہیں ۔

سراہ اور کو کے مرد اور میں کا کی کٹر ، سواس میں محد عاقل تنرلیف سہی ، گرودوج مراہ اور کھائی دیت اول الذکر بر بوی اس طرح عاوی ہوئی کہ دس روپے کی نوکری میں علیم و مکان کرنے کی طہائی اور الذکر بربوی کی نظرے او حیل ہوتے ہی زنگ رکیوں بی شغول ہوگئے۔ رہے ان کے باب دہ سواتے ما عظمت کے معالے کے اور کہ بربی چی پیٹ پیٹ بہیں و کھائی ویتے ، خود موری کے باب العبد ایک فہمیدہ اور بخیرہ بزرگ معلوم ہوتے ہیں یا آن کا وہ خط جو آخر کتاب میں شال ہے اور دور جو اس قصے کے غیر دلجیب بنانے کا بری حد تک فرمہ دارہے ، اس امر کا بین شوت ہے کہ دور جو بن دارتے ، اور دنیا کے نشیب و فراز براغوں نے کافی طور برغور کیا تھا!

محدکائل کے اعزار خاص میں سے ایک صاحب صالح نامی بھی ہی ان کی عمر کے بیان ہی مصنف نے خلطی کی ہے۔ بہتی بار حب اُس کا کنار ف کرایا گیا ہے ، تو وہ مو قع ہے ، جب اصغری میاں کی نوکری سے والبی کا قصد رکھتی ہے ۔ اس نے یہ سو رح کے کہ محد کا مل کے ساتھ اگر عزیز دل میں سے کوئی رہے تو ان کی بھیلی عاد تیں عود زیر نے پائیں گی ۔ میاں سے فرماکش کی کہ د۔

« تم اب خالازاد بهائی محدصالح کو طالو ، وه تمعارے پاسس کچری کا کام سیکھے گا، درٹرسے کا کھی ۔ اور کہس شاید اُوکری بھی لگ جائے !! امریکم کو خطاگیا ، اور اصغری کے رہتے محدصالح پہنچ گیا۔ یہ لوکا نہا میت وربھ کا نیک

تھا، اور محد کا ل سے دورس حیوا اتھا ا

اکے مبل کرصب محمد وہ کی شادی کی نسسیت ساس سے گفتگو ہوئی تو اس میں محمد صالح کا ذکرلوں ایا ہے ،۔

" ساسے کہا۔۔۔۔۔ " میں ایک عکرسوجے میمی ہوں ، محد صالح کے صابح کے ماتھ ممودہ کی شا دی کردل گی !!

اصغری نے کہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "کجامحدصالح ادر کجامحمودہ! بھیائی محدصالح کی عربھائی جان سے کچید کم نہ ہوگی ؟"

محد کامل کی مان بولس .... میں اس عاقل حیم فہینے محد صالح سے بڑا ہے۔ ایک ہی برس کے یہ دونوں بیدا ہیں "

نظاہریمعلوم ہوتا ہے کہ ہاتو یہ کوئی ووسرے محدکا ل ہیں ، باان کی عمر دوبارہ بیان کرنے ہیں مصنعت یہ معبول گئے کہ وہ المضر محدکا ہل سے دوسال حجوظ بیان کر میں ہمرنوع خواہ وہ محدکا ہل سے بول یا حجوظ ، گر الفول نے قصے مجرمی سوائے اس کے الد کوئی کا مرمنین کیا ہے ، خبنا کہ ان دونوں ٹکڑوں میں بیان کر دیا ہے ۔

مع المعرف المعرب المعالم المعرب المع

۱۱، شالا وهٔ مکرا ملاحظهٔ دِحس میں شاہ زمانی سکیم ادر اصغری سے محمودہ کی شاوی کے متعلق گفتنگر ہوئی ہے ۔

" شَاه زماني بيم نے كها ميں تو داساني جي كے كيسس عباتي ہوں" حن أماكو

ساتھ ہے کراصغری کے باس کئیں ،اورکہاکہ استانی جی تم اتنی بڑی تو عقل مند اور آنا شعیس که دسشت مات برامریے ساتھ ہونا ہے ۔ علی خان کے گھرے اس بات برقعہ بھاکہ انفول نے مونے کا چھر کھٹ تہیں مانا ۔ مھلائم محمد دہ کو کیا ددگی اصغری نے کہا" بیم صاحبہ میں نے تو رو کھی کے بیاہ کے واسطے ایک یات کہددی تھی ، کھے اولی کے مول تول كا پدا مهنین دیا - شهرس اگرچه اب كل رس سيجو كمي بس ايسن يين دين وين كا حكوا كبير بنير مسنا وجيشي دي كا وكل أنهار كه كائد باني دسي برابري سوطا برسي كردولت كے اعتبارے تو يہاں علوى خاں صاحب جو تہائى نہيں ، ليكن أب تولاكا باتمي ہیں ، آپ کوجہنر کی کیافکر! لڑکی وین ہوتوانسان میربھی سوچ کے کہ بھائی لڑکی کاگذر دیکه لو اب کوئی غرب مو اور بہو کے جہزریرا دھار کھائے بنٹیا ہو، وہ اس کی فکر كرك تو كا ب - أب تو بلي لين بن و ادرسب كيه خدا كا ديا موا أب كي بيال موجود ہے۔ آپ کو تولولا کی چاہئے ، سولوکی آپ کی دیجھی مہوئی ہے ، کوئی حال اسسے آپ کا فی نہیں ۔ وات جو کچے مری مجلی ہے آب کومعلوم ہے " شاہ زمانی نے کہا" کیا ہوا کھر میں چڑد کیھ کربات کی جاتی ہے ہ<sup>یں</sup> اصنری نے کہا <sup>ہر</sup> بگھ صاحب خطا معامت ر اب جوٹر کہاں ہے ، جوٹر توان دلوں تھا۔ حب علی نقی خان نے اسی گھرمی بہن کو بياه ويا تھا، يا يه دہى گھرہے كربيٹى لينے كے واسطىمىي جڑ بہنى! اب كيااس گھرب كيرك چرگئي و دولت بني، سويه طرا بول خداكو بنيب عياتا يه اصفرى نے شا وزماني كوالساأنك باتمول لياكربات ندين يري - ادرشاه زماني نے كہا "استاتيجي تم خنا ہوتی ہو" اصغری نے کہا" بیگم صاحب میری کیا میال ہے ، مجھ کو تو اسیقی كُاّبِ اس بات مِس امدا دكيجة كا ، شكرخود آب بي كو ناگوار بيد " شاه زماني شي كها استانى جى برا انو يا مجلا جراننس بير اصغرى نے كہا - دولت ميں بم جرانني ذات ميں برابری کا دعوی ہے - سنرس النشاء العدوه بهارے جوار ز العموس میں گی ؟

کی معن انعت را کی بات می ده کم ، ایک بات می ہم کم ، ہماری المی ہو دنیا میں جراغ نے کر وھونڈھتی بھری گی تو نہ ہے گی " ناہ زہا نی سیم کم اسمانی ہے کہا م اسمانی ہی ، اقبال مندخال کے لوگے کا رقعہ کیوں نہیں شگوائیں ؟ اصغری نے کہا ہی نے شنا تھا کہ اب کے گھر بات ہوری ہے اس سے میں نے خیال نہیں کیا۔ اور وقول کی کوائمی ہے ، لڑکیوں کو لوگے بہت اور لوگوں کو لوگیاں بہت ، میں نے توسوط تھا کہ ہزا ور دولت کا ساتھ ہے ۔ یہ چیز ومیروں کے لائق ہے ، اور امیراس کے زیبا ہیں ۔ بات ٹھر جائے تو دولؤں کے لئے اچھاہے ، اور اگر منطور انہیں تو آپ دلدار جہاں سے نسب کر دیجئے شناہ زبانی نے کہا تعمی دلدار بحبت ہے ۔ اور میرا ارادہ میر کراس کو غیر جگہ دوں ، رہنے میں رست نہ بے لطفی سے خالی اور میرا ارادہ میر کراس کو غیر جگہ دوں ، رہنے میں رست نہ بے لطفی سے خالی

رور اور اسخری اور اصغری اور اصغری اور اصغری استان استان استان استان اور اصغری کی ماس بی دو دو با بین بهوتی بین و کیکه کا بیت النسان استان بیک حوام کوکیا اطرے با بھول لیا کم ماس بی دو دو با بین بهوتی بین و تکیف کفایت النسان استان به کر کور بین کسیا جی طرح دسوا بوکر کالی پیکی می مرج دو ایست اس دفت کھانے سے فراغت بوکر کور شے پر اصغری بان کھاری تھی، کفایت النسار سے کا بار میں با منظمت بولی تنی استان النسار سے کہا میں اور استان بولی می موری کون نوکر بہنی کرتا ۔ دیکھویہ گھروالی موجود کی موری کون نوکر بہنی کرتا ۔ دیکھویہ گھروالی موجود بین با جواہید ، چردی کون نوکر بہنی کرتا ۔ دیکھویہ گھروالی موجود بین با مواہد میں بالندر کے امیرکا گھرا در امیری خرچ ، براروں رویے کا سودا اکھیں بھو سے کہا باحق وست توری یہ کیوں کر کہوں بین بالیا ؛ انہا تو ہم فوکر دوں کا دھرم ہے سے کہا باحق وست توری یہ کیوں کر کہوں بین بالیا ؛ انہا تو ہم فوکر دوں کا دھرم ہے جاسے خدا جاسے خ

دس ایک گڑا اس وقت کاتھی طاخطہ ہو ،حب کر تعلیم کے اصول اور اس کے موضوع سے بحث کی گئی ہے :۔

در ایک دن چارگھڑی رات گئی ہوگی ، فضیلت کو جانے میں دیر ہوئی سنیہ ن اس کو مینے آئی ، توکیا دیکھتی ہے کہ محدودہ کہانیاں کہہ رہی ہے ، اور کمتب کی ب اور کو داست نی بھی لاکبوں میں بیٹی کہانیاں ن لوکیاں اس پاس بیٹی کہانیاں ن رہی ہیں ۔ اور فو داست نی بھی لاکبوں میں بیٹی کہانیاں ن رہی ہیں ۔ تب تو نوٹیوں کا اس کا رکھا ہے ۔ جب بھی فضیلت کود کینے آئی بھی بی نے اس کو بڑھتے نہا ایک محتب کی اجا ہے کھیل کا بہانہ ہے ۔ تب ہی تو لوگیاں دول دولوگر آئی ہیں " ن ان کو بڑھتے ایک محتب کی اولوگیاں دول دولوگر آئی ہیں " امتیار ہے ۔ ابنی لڑکی کو اُٹھا ہے جا وائیگر محتب برنامی کا الزام مت لگاؤ۔ کھبلا امتیار ہے ۔ ابنی لڑکی کو اُٹھا ہے جا وائیگر محتب برنامی کا الزام مت لگاؤ۔ کھبلا میں تھے دوں بڑھا یہ میشن میں تھے دوں بڑھا یہ خواج عین الدی ہے کہا" میران جی کے جڑھتے جا نہ اس کو بھیا یہ تھا ، مدار بھر طربھا ، خواج عین الدی کے میں فضیلت نے کیا بڑھا وائی کی بھر بڑھی رہی ، ماہ دوج ب سے تھا رہ بہاں ہے یہ اصغری نے لوجیا " مائی ج

فغیلت دوری دوری جاکرانپاکشیدہ اٹھالاتی سِنعیہن ایک بات کے وس دی جواب سن کر بہکا لیکا بوکررہ گئی 2

کادلیب بنادنیا چاہئے کہ ناظر شروع سے آخر تک کتاب کو پٹر سے برمجود موجائے۔ مولانا نذیر احمد
کی ساری تصنیفات میں سے اگر کسی میں یہ لجیسی آخر کک باقی رہ جاتی ہے تو وہ صوف تو مراہ نصوص ہے ، مرآۃ العروس اور نبات انعی دغیر م کے بلاط بن عطلقا کیسپی بنہیں . فالباً ہی وجہ ہے کہ صاحب ڈائرکٹر بہا ور نبجاب یا خباب نواب فعد شائے گورٹر بہا ددائی نقر لفوں میں مولوی تذیر احمد کی اس تصنیف کو کتاب کے نام سے موسوم فر باتے ہیں اور کہیں بریعی اِسے ناول کے لفطوں سے کا در نہیں کرتے ہے مجی اسے با قاعدہ ناول کے نواس اور نبیں کرتے ہے مجی اسے با قاعدہ ناول کیے مراسی کے ساتھ ایم اسے اددو ادب ہی وہی مگر دنیا چاہتے ہیں جو فرانسیں زبان اور تعلمی و نبا میں روسوکی "المبیلی "کوما ملل اور سے اور ا

## هندوشان اورمزدوري

فباب دیان الدین صاحب ام الد " مبدوستانی مردر تحریک کی ایک فقر تاریخ"

عفوان سے ایک کتاب تیار کررہے ہیں یکل کتاب یا بنج صوب برتی ہوگی۔

دام سرا اللہ: و سر سرا اللہ: و کہ سرتا الوں کا دور۔

دم سرتا اللہ: و سرتا اللہ: و کہ سرتا اللہ: الله: ال

ان عندانات کے کت مزدورول سے شعل ان قوائین کا بھی ذکر ہوگا جود قدا فوقتاً حزورت کے مطابق نا فذہرتے رہے ۔

بلامنرن السلے کا بہلاب ہے۔ ادر انبائی انہدکی حیفیت رکھا ہو ایلی طرح کی دولت مندوستان ایک بہت بڑا زراعتی الک ہے 'جسے قدرت نے طرح کی دولت کی حلیمان کیا ہے۔ یہ ملک زرخیز میدا لوں اور وا دیوں کا وہ خطہ سے میں کی شاد ابی د نیا کی حلیمانہ نگا ہوں کو بہیشہ ماتفت کرتی رہی ہے۔ یہاں کے دریا وُں اور مندروں کی بے بایاں طاقت اسلیم سے جلنے والی شینوں اور موجودہ منعتی کا روبار کے لئے کھلا ہو اپنی بے بہاں کی دری اور معدنی دولت کے امکانات 'حاسدانہ نظروں سے ویکھے جارہے ہیں۔ گرامنسوس قدرت کی اس فیامنی نے میں کی فرونیزی کے بی بی سے میں مناویا۔ اس کی زرفیزی کے باوجودیم نراحت کے طریقوں سے بیکی نہ دریا وی اور دریا وی اور مندروں کے باوجودیم مناس اور خرصنعتی بین دہے حرفت سے عاری رہے۔ بیکی کی بے بہا دولت ہے با وجودیم مناس اور خرصنعتی بین دہے حرفت سے عاری رہے بیکی کی بے بہا دولت ہے با وجودیم مناس اور خرصنعتی بین دہے حرفت سے عاری رہے۔ بیکی کی بے بہا دولت ہے با وجودیم مناس اور خرصنعتی بین دہے

لوہے ، کوملے اور دیگرمعد نی خزائن کے باوجودہم دوسروں ہی کے دست نگرر ہے۔ اسودگی اوروش مالی نے مزیدتر فی کی راہیں ہم پر بند کر دین اور سپیاوار کی کفرت سے رعایا اورزمیندار دونوں کو بے نکو اورفار خ البال بنادیا یکریددور بحلی کی طرح میکا اور پانی کی طرح برس نرخم بوگيا ينئ مكومت اور تهذب حديد نووار دوس كى كثير تعدا داييخ سائق لاالى يهلوك عكومت كفشيس ست فق خودنائي اورميش ليندى ان كاسلك تفا- الفيس مغربی وضع قطع کے شہر پر تکلف دو کانیں اور شاندار نبگلوں کی ضرورت بھی۔ ان کے لئے مصارف کا بوجه اسی غریب کسان بربرا عود بهات کی بے کیف زندگی می ان کی ضروریات كومحنت اورجانفشاني كے ساتة يوراكر في كے لئے مجبور مفا يھروين بنبي ملكمان كاعزا اوراقربا کے اِخراجات مجئ جو دور درا زمغر لی ممالک میں برورش یار ہے تھے اُنہی کے سرٹیے ان كصنعتى كاروبار كوفروغ دينا عابني هام بديا وارى ان كى خدمت ين شركرنا ، ان كى تياركرده چزیں فریدنا وغیرہ سب کے سب اس فریب کا حقد تھے جس کا نام کہان ہے۔ ملک کی تہذ اور اروبار کانقٹ وب اس طرح بدانا شروع موا آدیم دودھی اس سے عبال کر کہاں ماسکتے تقے یم نے بالآخر دیبات کوغداحافظ کہا۔ اپنی دولت کی کثیر قیس شہرول میں لا لاکر بھو تکنانتہ وج کیں۔ ہماٰ رہے گئے بھی آسائش کی وہ تمام راہیں کھا گئیں جیسی، دقت اورا فلاس کے عمیتوظارہ كى طرف رسنها ئى كەرىيىتىس ئىن طرنىيىيىت ئىرىسىي اس طرح سى ركىلىگە بىم خودىي اسىيناور این معالیوں کے نون کے پیاسے مو گئے۔

دیبات اور شهری تفاوت اس طرح ما بجامغر مل طرز کی نوخیزآبا دیاں اُمعرف سشهروں کے گئیں۔ شہروں کے گردونواح میں بل اور فیکٹریاں قائم ہو نے لگیں اور سندی کاروبار کاسلسلدوسیع تجارتی منڈیول کھ عظیم ایشان بازاروں کے گہرارول میں اشود کا بائے لگا۔ ایک طرن شہروں کی نظرفری کا بدعالم اور دوسری طرف دیباتوں میں توض کی زنجیری جہاجنول کی سخت گیری ، زمینداروں کی سحکومیت '

تحصیل لگان کے حابرانہ قوانین اسا مان خورونوش کی تنگی اور دہی تنظیم کا نقد ان کیدے لوزش مناظرين السي صورت مي يكن تدعقا كرمكس اورمجبور كاشكار شهري صنعتون اوركاروبا رميضة ندلیقے۔ وہ دیباتوں سے ترک رفاقت کرنے اور احاطہ بل میں طازمتیں حاصل کرنے کے لئے تتی جس کے وہ عادی تقے ،اس آزاد نضا سے لبرنید نقی جوان کی زندگی کامطیح نظر نقا۔ اس میسی تعموروا ج کی تحل نیقی جوان کا ایمان تقاله نها با وجو دا فلاس اور تباہی کے عرصہ یک وہ اس خوش مناخیال سے جوشہروں کی صورت ہیں پھیل رہا تھا بیچتے ہی رہنے کی کوشش کرتے رہیے شهروں سے پیوند لیکن بالاَحزیم وزرکا سز باغ کب تک مقبل عَقِول بندلاً بیشهری اینبتوں اور دلالوں کی چرب زبانی کارگر ہوئے بغیر بندرہ کی اور جابل اسجد اور فلس کا شتکاروں اور اُن کے بچوں کوشرقی طرزمِعیشت کوخدا عافظ کہناہی بڑا اوراس سے مفر کمن ہی کب تھا ہ جب دہی كاروبارى بالقدست ككل كين زرعى بيدا وارس منافع كي صورت بي باتى ندرسي - فارغ البالي اور خوش حالی کی کڑیاں اوٹ اوٹ کر گڑئیں تو دیہاتی مناظر کی تمام رعنائیاں بھی کیے! دیگرے خصت مبو نے لگیں یشہر کا دروازہ کھی حیکا تھا۔ ملوں اورنیکٹریوں کومز دور وں کی تلاش کھی۔ لہذا موقع سے استفادہ مذکرناکیونکر مکن تقاءلوگ جوت درجوق شہرول میں جانے لگے ۔ تمہم ون مجا كهيتول كيمشينول يرمون كرف لكراري كأدرى كمعينه اوقات كعلاوه جوكيم تويي بهت فرصت ملتی اسے وہ دیہاتوں ہی کاحق سمجھے علی الصباح لکلنا اورسورج عروسی مله الخطير . Indian Pausont uprooted باب اوّل ازاركت ايد -

على مثيرون سے عام فور برفيكري ماون مراد ہے۔

مع نبی روم کی قرابی سندوستانی خصوصاً دیباتی کے لئے بہت شکل ہے۔

می استدائی زانیس مزدوروں کی عربی کا خاص انتظام کرنا پڑتا تھا تفصیل کے لئے صفحہ واس انڈین ایر کب Indian. year Book الاخط بود ہے دہی کارو بارکا لوں کی بیدا واروں سے مقابلہ نامکن تھا۔

ہوتے ہوئے اپنے دیہا تی سکنوں پروائس آنا ان کا طریق کارتھا۔اس طرح دیمیات اور شہر اہ میں ایک رشة قایم ہوگیا ۔ گریہ رشتہ آزادی اور تق پر دری کانہیں ملکومہم فروشی اور جال فروشی كانقا، آسودگی اور نوش حالی کانهیں ملکہ نیمیوری اور بے کسبی کانقا دیباتی مز دوروں کے نوام لگر میمز دور برطانیہ فرانس اور جرمنی کے مزدوروں کی طرح نہ تح جن کی روزی کا دار مدار صرف صنعت وحرفت بر رتقا . اگرچه وه دیبات سے مجالگ کر شہروں میں آئے تھے گران کا دل وہیں تھا۔ زرعی کاروبارے الفیس المجی تک واجسی تھی۔ بلول می کیم ی عرصے کام کرنے کے بعدان کا دل دیباتی حبونیز لوں اور لبلباتے سنروزارو کے لئے بیتاب ہوجانا؛ اور وہ ملید ہی اس ٹرکیف دنیا کی طرف تھنچ حالتے فس کی تیا ہی اور حتدمالی می کیسی سے خالی نہ تھی ۔ شہریں جانے والعزوروں کی قومیں سرکھئیں۔ ایک وه جولول سي لمحقه ديبانول مي ربت عقد اوربرروزا بين كمرول كووالي آسكت عقد دوسرے وہ جو دورافتادہ دیہاتوں سے مل كر آتے تھے اور وزوالس نہیں ماكتے تھے۔ يه لوگ سال كابيشتر معتد احاطه لي كي تنگ دناريك كونفر لول مي مبركرن كم الغ مجبور تھے۔ گرفسل لونے اور کا لینے کے زانے انھیں می دیباتوں کی طرف کھینیج ہی لیتے۔ لہذا قرار ادر استقلال کے ساتھ بلوں کا بروجانا ان کے سب کی اِت دھتی ۔ نہ وہ اس مفتا سے مانوں لقے۔ندیہ احول ان کے مناسب مال تعا۔ندان کی خرور پات اور تن میں بہاں پوری ہو مكتى تىيىن -اس كئے غير تنقلى ان مز دوروں كى اہم خاصيت ہتى- يە كمزورى اپنى مگركتنى تى فطری کیوں نہ ہوسنعتی ترقی اور طوں کی کارکر دگی کے منانی متی۔

دیباتی مزدور دل کی دوسری مراسی کمزوری جبالت بھی۔ ملول اور شینول کا التغیس له اجدائی زیسندیس ملول کے اوقات انسٹ امیس طویل تقے اور مزدوروں کی تنذرستی اور حان کی

كه مزدود شهرون كى طون توشى سنبيل كئة تقع للكه يعكيل دينم كلئة تعد (ليمريش ساء)

عہ اجبرای رباعظیں موں ہے اوقات مسیما ہیں۔ حفاظت کے لئے کستی ہم کے قوانین مافذ نہیں تھے۔

کوئی تجربہ نتھا۔ دیہاتی کا روبار کی موٹی موٹی باتوں کے ملاوہ انفیر کسی چرکا علم نہ تھا اور درخقیقت وہ ذراعت کے بھی اہی اصولوں برکار بند تنھے جو ان کے باپ وادا کے وقت سے جلے آرہے تھے اس لئے دہ طول کے صنوعی شعبوں ہیں مہز مندانہ کا رکر دگی کے اہل نہ تھے گر بحد نت اورجا نفشانی کے تمام کام و انجو بی انجام دے سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ پہر سے مال بوسال اور دن برب وہ آزمودہ اور تجربہ کاربو تے رہ ب بیر صالت بی براتی رہی۔ سال بوسال اور دن برب وہ آزمودہ اور تجربہ کاربو تے رہ ب بایں بہہ وہ اسیخ حقوق اور اپنی قدر وقیمت سے نا واقعت ہی رہے۔ دن بھر محنت کرنے میں بہر جو دقی مام کو باتھ آجاتی وہی ان کا آصل تھا۔ انھیں کم وبیش کی تیز نہ تھی کھیتی کے بعد جو رقم شام کو باتھ آجاتی وہی ان کا آصل تھا۔ انھیں کم وبیش کی تیز نہ تھی کو ان براخر ساتھ یہ کام کو یا ایک کاروباری شخل تھا اور اس کی آمد نی ایک طرح کی نراید آمد نی تھی۔ اس کا نیتے بیہ ہوا کہ آجرت کی قلیل رقم با کر بھی و کھ طفن سے ، اوقات کار کی زیاد آبی کا ان براخر منظا۔ تنگ و تا ریک مکانات سے انھیں شکوہ نہ تھا۔ اور شعتی ہیاریوں اور آب و ہوا الی کے مضرا شرائ کا آوشا یہ دہ احساس بھی نہ کر کے تھے۔

دیمی تعلقات کی ضرورت الیکن کیا الیسی حالت بین بید مناسب نفاکه فردورول کے موجودہ دیمی تعلقات کو منقطع کرا دیا جائے۔ اوراس طرح ان کے ذریعتہ معاش کے اس مطحات چراغ کؤجوان کا آخری سہار انتقاگل کر دیا جاتا ؟ اگر نہیں تواس اکبرئے دیارکواور احبار کے کی کیول کو شیش کی گئی ؟ دیہات سے دور برخی بڑی ملیں کیدن تاہم کی گئیں؟ فریک نول کو شیش کی میں کہ دیہاتی محمونیز یاں تورکز شہری کال کو تھریاں کیول آباد کی گئیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ہرتوں کی دیہاتی محمونیز یاں تورکز شہری کال کو تھریاں کیول آباد کی گئیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ہرتوں کی منعت، حرفت اور تجارت کا دارو معارشہ دوں برنہیں ملکہ دیہاتوں برہے؟ آب کیدئی کے مفام بیدا وارکو صنعت وحرفت کے درائع سے تیار شدہ صورت بی تبدیل نہ کیا جا سے کہ کہ کا مقعد ان کو دیہاتوں سے قبلے تعلق کی کو بوراکر نے کے لئے شہروں بین نئے مکانات تعیر کئے گئے جو کا مقعد ان کو دیہاتوں سے قبلے تعلق کو اورا عمل ایش کا نظم ہوا نڈانڈین ایر بک سے مصفول نے اس مواہ ۲۵۔ کی میائش کا نظم کو ان کی میائش کا نظم کو لیک کے دورائع سے طافط ہوا نڈانڈین ایر بک سے مصفول نے اس مواہ ۲۵۔ کی میائش کا نظم کی کو دورائی سے مطافط ہوا نڈانڈین ایر بک سے مصفول نے اس مواہ ۲۵۔ کی میائش کا نظم کو لیک کے میں سے مطافظ ہوا نڈانڈین ایر بک سے مصفول نے اس مواہ ۲۵۔ کی میائش کا نوائی کی کو دورائی سے مطافظ ہوا نڈانڈین ایر بک سے مصفول نے اس مواہ ۲۵۔ کی میائش کا نوائی کو دورائی سے مطافظ ہوا نڈانڈین ایر بک سے مصفول نے اس مواہ ۲۵۔ کی میائش کی کو دورائی کو کو دورائی کے مطافظ ہوا نڈانڈین ایر بک سے مصفول نے اس مواہ ۲۵۔ کی میائش کی کو دورائی کے مطافظ ہوا نڈانڈین ایر بک سے مصفول نے اس مواہ ۲۵۔ کی میائش کی کو دورائی کے مطافظ ہوا نڈانڈین ایر بک سے مطافظ ہوا نگروں کی کی کو دورائی کی کو دورائی کے میائش کی کو دورائی کے مطافظ ہوا نڈانڈین ایر بک سے مطافظ ہوا نگرانڈین ایر بکا میائش کی کو دورائی کی کو دورائی کی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کے دورائی کی کو دورائی کی کو دورائی کے دورائی کو دورائی کی کو دورائی کو دورا

ا ورشہر کی منڈیاں ان کی خرید و فروخت سکے لئے قایم نہ کی جائیں تو دیہات کی سیاد وار کوڑیوں سکے مول بیکے اور کوٹرسے کی طرح بین کی جائے۔ یہ بالکل بجا اور درست ہے، گراس حقیقت کوکیا کیمے گاکہ ندوستان ایک برا زراعتی ملک ہونے کی وجہ سے صنعت موفت کے ان طور اور طرنقول کا تھل نہیں ہو کہ اہومغر بی عالک بیں برقے جارے میں برای برای لمیں اوفیکٹریاں جہاری دیہاتی منرمندلول کونسست ونا بود کر میں میں۔ ہارے سائے مامورو اوربے سودیں - اور شہری تدن اور دستور ہاری دہقا نی زندگی کی شان کے خلاف بے -درحقيقت منعت وحرنت كيموجوده طريقول فيشهراور ديهات كواكك دوسرك س حب طرح عداکردیا ہے۔وہ ہاری نلاح وہبود کے سنافی ہے۔ ممارے لئے تو دیباتی کاروبار کی صرورت ہے۔ دیماتی کاروبارس ہاری زندگی کی جان ہے۔ نوای کوشینی ہوں ، مُركم خرج اور مخفره ديبات كم مُعرف رئكا في عاسكين كام كانتسيم بو، كمراس طرح نبسين میسے بڑی بڑی طول میں ہوتی ہے، بلکاس طرح کرایک صنعت کے مختلف معتول اور شعبو کے الئے مختلف بنیں ہول اور بہرشین دیہا تی گھروں میں نصب ہو۔ ہر گھر اپنی پیداوار کو ایک فاست فليم كرساتوكس بلرى بل يا فيكرى بي جمع كرے جواحتامى مدارج كولے كركے بيادا كوكمل اورة خري كل بي فريدار كرسا منيس كريك اس طرح كويا صنعت وحرفت كا قرب قرسب کُل باراہنی دہنقا نیوں پر دالاجائے ، جواپنی صنعتوں کو کھی چکے ہیں اوروہ رفتہ رنتہ کٹائن کی نرقیوں سے فائدہ اعلی کرایے مردہ کار وبار کو پھرزندہ کرسکیں۔صنعت وحرفت اور دہماتوں کے درمیان آبس مے تعلقات یقینا اصلی اور خاطر خواہ بوں گے اور پی دیما توں کی تباہی اورافلاس كاعلاج كركيس كيك

مله اس وقع برلیکوشن کی اس تجیز کوئی فراموش ندگرنامیا سینے جد بلول کودیهات سے تعلق بیدا کر ف کا تاکید کرتی ہی اور ان کی بید کرنا ہی ان کی کوشش اور ان کی بید تخریک میں تاہمی فور ہے کر مکانات کی ساخت سے مزدوروں کے یا ول کا دیم ان بنا نے کی کوشش کرنا چاہئے ۔ جن ان بعض کی ریاستوں نے مزدوروں کی بائش کے سئے دیما توں ہی میں اور باتی مؤ آگذدہ ا

مزدور تحرکیک کا آغاز الحق کا رفاری ترتی کے دورجدید نے دیبی صنعتوں کا فاتم کر دیا وینبرو کی ۷۵ نیصدی آبادی می گذراو فات اورنشو و نما کے لئے عرف زراعت ہی زراعت رو کئی آب ئىمىجودًا ئىسى شېركى صنعتول يى ئىلال مىقىدىينا يىزا- گران كى شېرى زندگى مىصائىپ اورآ لام کا پیش خیمہ تھی۔ وہی کانتدکارجو دیبات کی نرم ذنازہ غذاؤں پر میرورش یارہے تھے شہروں پر مکت کے نئے ترہے کے۔ اعلیٰ اور الواع واقسام کے غلوں کے بچائے اونیٰ قسم کے کیپوں اور حو کے ائے ہی وہ دوسروں کے دست گررہنے لگے۔ دودہ ، گھی ، دہی صبیبی عام چیزیں ان کے لئے ىنىت غىرىترقى پرگوئىس يىل اورتازە تركاريا ى جن كى قدر دقىمەت كانفىس كو كى اندازە بى نەنقاان کی مدِ تصیل سے بالاتر مولئیں۔اس برنسکاری کے احاطوں کی گفیان آبادیاں، ہواکی گندگی ادر شورغل كابيجان البيضسا كة تستمسم كي صباني اور دبني بيماريان بهي لامير حس في مزدور ميشيه طعقه كى كاركرد كى كوبيت كمكرديا - اوقات كارحزورت سے زيادہ مليے - أجرت كامزے كرا موا اور الزرت كے ديگرحالات ايسے بابترا درغيرموزوں تھے كران كابيان امكن ہے - نہ بتوں كے ليُعمر كي تيديني - تهم عته والتعطيلو ل كاكو الي دستنور تفا - نبضظان جيم وجان كے قوانين افذ تقيد. دیباتی طرز کے سکانات تعمیر کو اس میں۔اس طریقے سے عکن ہے کومزدوروں کی کارکر دئی یا عیما اثریز ہے \* نگرانطاس اورمیکاری کاعلاج اس وزت کرنیس بورکتا جب یک کرصنعت وحوفت سابرد کارول سے مغاکر مزدورول کے باتھیں مذا عبا سے اور شہرول سے گذر کر دیبا تول میں د نہیج عباسے۔

سله مکومت منداب محسوس کرنے ملی ہے کہ دہی کاروبارسک زندہ کے بغیرموجودہ بیمینی اور بیکاری کاری کا مسئل بغیرموجودہ بیمینی اور بیکاری کا مسئل کی کاری کا مسئل کی کاری کا مسئل کی کاری کا مسئل کی راہ گذر سے بہت ور ہے بہت میں شعق تحسیم اور الی سے متعق اداروں کی مزودت ہوج نے مروت بلیل دہباتوں میں تائم مؤسکیں اوران کا انحف ارسائن کے ایے طرز صبید بر ہوجہ کی بیکا وارسے مقابل شہر کی مربی باری صفحة بن کے کہنا مکن ہوجائے۔

مالکان کو مرف پوندا ورسلنگ سے عرض تھی وہ یہ بھول عکیے تھے کہ عزیب اور بے زبان مردو بھی انسانیت کے برنا و کا ستی ہے ۔ دہ مزدوروں کے میم کالہواس وقت تک بوئے سے رہنے کے لئے ستعد تھے جب یک کمال کی شیدنوں کے پُرز سے گھیس گھیس کر جواب منہ دے جائیں ہے اس طرح دولتمند ساہو کاروں کے خلاف جو شیدنوں اور فیکٹر کیوں کے الک تھے ایک الیں گئے کا آغاز ہوا جس کی قدر تی طاقت اور بڑھتی ہوئی روانی کوردکنا ایمکن تھا۔ اس تحرکی کی ابتدائی ہدوجہدیں شراب جی شابورج نگالی کا نام جاتی ہے سے مکسا جائیگا۔

\*(·%):6-

مله طاخطير البدائي فيكرى توانين اليمنفيد ١٩م اندس ايركب،

### تهیت حاضر کا خاتمه پرب کے کورمغزوں نام

القىم كے جلے كہ" آئيدہ حبّك موجودہ تهذيب كا فاتح طبع دك و الله بار سنع ميں آئے ہيں تہ باہ بار سنع ميں آئے ہيں تہذيب كى تباہى اس قدرتفين اور ناگزرہ کو دہ وقوع ميں نہ آئے گئ" بار بار سنع ميں آئے ہيں تہذيب كى تباہى اس قدرتوں كو بارے ميں لورب كى ہر قوم كے سر بر آور دہ لوگوں كى طرف سے تبنيہ كى جائي ہے۔ تاہم يہ امركہ ہر قوم كے او بنے طبقے كے لوگوں كو آئے دالى خبگ كى تبارى كرنى جاسئے تعجب انگیز بنیں ، اس لئے كہ كوئى مطلق العنان حاكم كشاہى غير تمدن سہى ہو سالم سازى كے كا رخالوں كا يہ مقولدا بنى زبان ميں دہراسكتا ہى كئة صلح جاستے ہو تو خبگ كى تبارى كرو "كسى قوم نے مدافعت كے كا مسلح باس نے مقولدا بنى زبان ميں دہراسكتا ہى كئة صلح جاستے ہو تو خبگ كى تبارى كرو "كسى قوم نے مدافعت كے كا رخالوں اس نے ابنا حصد لورا كر دیا۔ اور اسے اس بر بجا طور بر فخر ہونا جاسمتے ۔

المربات کوعی سے کوب کھی سیاست وال اُنے والی حبک کے فی منظریاں کے میوناک نیا کے بہتری نظریہ ہواہ کو میں میارت مواہ کو علی بارے میں غور کرتے ہی توائن کے مین نظریہ ہواہ کو علی اس بھی اُن کے فائد کی کوئی صورت کی آئے۔ لیکن سوال یہ کو کجبگ جرکا الفون المعوں نے اندلینہ ہا ہرکیا ہو ایک اُخری تباہ کن حادثہ ہے تواس کا فائدہ کس کو پہنچ گا اِنصون وجن اُنحاص اگر بریٹ کے تو دے کی لیمیٹ میں آجائیں توان میں کسی کویہ مکر کیول موکہ پہلے کوئ تہ دجن اُنحاص اگر بریٹ کے دعہ حظر گئ توگو ایم سرب نے دخیا ہے اسک کھاتی میں میں میں میں میں میں اُنے ایک ویٹ اس کے دونوں کے لئے امن نصیب ہرؤگڑٹو یہ اصول حز جال بنائے تولوری کو شاید کیدونوں کے لئے امن نصیب

ہوجائے :۔۔

ایک اچھ انسان کی زندگی کابہترین صدوہ ہے جسے وہ بغیرنام ونمود کی خواہش کے ا دوسرول بٹیففت اورمحبت کے بریّاؤ میں صرف کر دے اور لینے اصانات کو بھول جائے " یا بھر برکہ" اگر دوسری خبگ بیٹراً کی تیمجھے ٹنگست ہوگی۔

کی نے حیال کوا خذ کرلینا نسبتاً آسان ہے، گریرانے خیال کونئے معانی بینا ناہو ناک طور پروٹنواری خلک منتاریہ بی کراس کے ذریعے ایناکوئی مقصدعاصل کیا جائے ، انسامقصد جن كا حصول ادركمي طريقے سے مكن نه مو-اس كے نئے معنى يه مول كے كه متبائے مقصود برجزكى انتها ہی جکن ہے کدلوگ دیات داری کے ساتھ اس حیفت کومٹن نظر رکھکر الیاکٹیا تروع کردی تائم اس حقیقت کو قبول کرلینا انعنی کو عجیب سامعلوم موگا . کیوں کریہ چیز انھی کک ان کے افکام كا مومنوع بنیں بنی۔ خبگ كا خطر و محض اسى دقت دور موسكما بحر حس دقت بیضیقت و حدا فی طو پر ال کے لئے خاک کے بارے میں غور و فکر کونے کی متہدین جائے۔ و نیائے اللی کھو بری کے حکام کو بامرد ہن سین کوانے کی حرورت بنیں کہ خبگ عیسائرت کی تعلیم یا قصا ویات سے منافی ہو ملکہ من سمجانا مقصود مرك فبك اب خبك بنبي ربى - ينو كرشي م ا درعفل دخرد ي متعل وسمني -نواً با ولول كى منطق الحروك وقتى طور رعقل سے كام يستى بى ان كو تھى اس تقيقت كامتقلا احسال مبنیں۔ قیام امن کے لئے نوا با ولوں کے مسلے کواز سرنو سلحھانے کی تجرز پیش کی گئی ہوا س مسلے برو دبارہ غور کرنیکے خلاف برطانبہ کی بہی دلیل ، جیمنوں کے مقدے کے بھی، یہ بوکر نوا باوباں ہاری متاع بنیں ۔ ملکہ بہت بڑی ومدداری کا حکم رکھتی ہیں۔ اور اس ذمہ داری کی حفا فلت کے لئے ہم آخروم مک لڑمیںگے ، دوسری دلیل یہ سو کہ نو آیا دلول کے صلی با شدول پڑ بغیران کی م<u>رضی کے عل</u>ے مے دم کا میں مینکر وں برس کا تجرب ہو۔ دوسرے کسی ملک اس کی اعبازت بہیں دنیاجا کہے۔ یہ جاتی ہوئے کرجرن کا وجود مالناکے لئے خطر ایک نہیں ہے۔۔۔ یہ ولائل گھروں کی چار دلیواری کے اندرخوا ہ کتے ہی معفول کیوں نہ معسد اوم بول اُو اول کے اس برانے اصول کے اعادے سے زماقت نہیں رکھتے کہ جو کچر ہارے پاس ہے آسے ہم اٹھے نہ دیں گے " العول کی حیثیت ہے یہ

مقولکونی زیاده وزن بنیں رکھنا۔ ایک امیراً دی کوکھی اس کی ترغیب بنی دی جاتی ،کدده انجی اس صرف اپنی فات برصرف کرے ، بلد جو کھی اس کی عزوریات سے زائد ہو ، اُسے دد سروں بر بھی فرچ کرنا چاہتے۔ چاپنے ایک فارغ البال ممکنت سے بھی اس نیم کی توقع بے جانہ ہوگی اب ایک اُڑا دخیال کو اس امرکا قائل کرنے کے لئے کرم منی کا مطالبہ نوا بادیات پورائیس کرنا جا ہے ، کسی زیادہ شائدار دلیل کی ضرورت ہی۔ اور دہ دلیل جرسب کوفائل کرسے یہ ہے کہ اُنے دالی ضک میں انہی اَ بادیوں کو ہادے خلاف الرا یا جائے گا۔

لکین آیندہ خبگ تو بہر صال تہذیب کا خاتمہ کرکے دہے گی۔ سواس کی کیا پر وا ؟

یورپ کے کوٹر مغزوں کے افعال کا تجزیہ کیا جائے یا اقوال کا ، ان میں یہ عدم مطابت
ضور نظرا کے گی سے تعنی یہ کہتے وقت کہ آئیدہ حنگ سب چیزوں کا خاتمہ کر دے گی ، اُن کا رویم
ایسا ہو ماہی ۔ گویا آنے والی خبگ محض نمونہ اور آغاز موگا اُس جنگ کا ، جوا یندہ خبگ کے بعد
پیش آئے گی ۔ شاید الیا دویہ اختیار کرنے میں وہ حق کجا نب اور اپنے زیاوہ یاس انگیز
مفرد سفے میں خسک ملی پر ہوں ۔ لیکن کمیا ابھی دنیا کے لئے وقت بنیں آیا ہو کہ وہ حق و باطل میں
مفرد سفے میں خسک ملی پر ہوں ۔ لیکن کمیا ابھی دنیا کے لئے وقت بنیں آیا ہو کہ وہ حق و باطل میں
فیصلے کا معیا رمعلوم کرے ؟ کیا یہ فیصلے آنے والی نیاوں پر چیوڑ دیا جائے گا ؟

اب اگرائے والی خلگ سے موجودہ تمدن کی تباہی تعینی ہے تو پورپ کے اوندھی سے
اوندھی کھو بری والول کو بھی جا ہنے کہ وہ سرح ورکو تھیں اور اس کا کوئی علاج سوچیں ۔ لیکن
اب تک اگن کی اجماعی کو تئیں ، جنگ کے قریب ترین خطرے کے خلاف مرکوزرہی ہی ، خاکہ
خود حنگ کے خلاف ۔ معاملات یہیں تک ختم نہیں ہوتے ۔ تہذیب کے فاتے کو ملتوی کرنے کے
لئے دومت فقہ کو شنیس ہو کی بی \_\_\_\_\_

١١، لوائي مي مبقت كرسف اور

دى، زېرىيگىس كېسىتغال تۇكەنے كامعابدە -

اس کے تعدی سب حکومتوں نے متفقہ طور براسسلی سازی اورگیس کے تقابوں کی تیاری

شروع کردی اوراپنے اس فعل سے نابت کر دیاکہ پہلے وونوں معا ہرے لغوا ور مہل تھے ، اس سے لبطاہر یہ معلوم ہو ناہو کہ ہمارے کا م اس کے یہ سے لبطاہر یہ معلوم ہو ناہو کہ ہمارے کام آنے والی حباب کو جو لناک بنیں مجھنے - برعکس اس کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجھلے وفوں اس فیم کے متعدد مواقع بیش اُ جکے ہیں ۔ حب آخری کمحول کی منعقہ کوشن سے حباک اُرک گئی ہے اور یہ اس امر کا بین شوت ہوکہ ان کے نزدیک آئیدہ خباک طرور خطاب کیا ہوا ؟

ساسسات عالبه كي عبيال :-

لیرب کی سیاست برحب عوام نظر ڈالتے میں تو بہک جاتے میں اور انفیں چرت موتی ہو کہ آیا وہ سچ مچ کی دنیا میں زندگی لبر کر رہے میں یا کوئی بھیا نک خواب دیچھ رہے ہیں ، سہے زیادہ برحواس کر دینے والا خیال جو ان کو آنے والی خبگ کی طرف اُئل کرنا ہو یہ کہ ۔۔ سیاسیات عالمیہ میں جو طرز علی دوار کھا جا ناہے روز مرہ زندگی کے طرز عل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ، کیو کہ یہ اعلی انسانی کے مسلم اصولوں کا نتیجہ نہیں ہوتا ۔ ہم ہلاکت کے مقابل میں اور سم اپنے کو اُگاہ مہی کرتے ہیں کہ یہ ہلاکت ہے ۔ اچھاتو بھر میہ ملاکت می میانہیں ؟ یہ کسی کو معلوم نہیں ، اور نہ کوئی اس معاطے کی تھین کی حذورت سیمجمتا ہے ۔

ساییاتِ عالیہ کے طلساتی خواب کی دنیایں کوئی سا وہ اور معقول نجویز بہیں کرنا عربی معلوم ہو الب ایم ہاری یہ تجویز ہے کہ آنے والی حبلگ کے بعد لورپ کی حالت کا جائزہ لینے کے لئے ایک بن الا قوامی تحقیقاتی مجلس منعقد کی جائے ۔ اس مجلس کو حاکمانہ اقداد تو حاکم انہ بہر ہوگا ناہم اس حد کہ افروز نحق ارجو گی جس حد کہ انسانی بہن بنی اور انسانی و کا ون اسے نیاسکتی کو کسی فی ارمطلق کو اس تحقیقات برا عراض بنبس میوسکتا کہ قومی عزم کو کر ورکر نے گئے کسی حقیق بی وعربی ہوکہ اس کے آلات بست ندیا بال شیوک نے برشرارت بھیلائی ہے۔ ہرخی ارمطلق کا بہی وعربی ہوکہ اس کے آلات میں میاروں کے مالی میں کیا دول کے یہ مفید مذہوگا کہ اس کے آلات کے یہ مفید مذہوگا کہ اس کے آلو کے یہ مفید مذہوگا کہ اس کے اللہ جس کے اور انے سے بردقت آگاہ کردیا جائے جس کی لیب طبعی وہ

خور مجي آسڪٽا ہي ؟

پال، اس تحقیقات برصرف یه اعتراض مهوسکنا سی کراس نے موجودہ خوا کیا طلسم تورکسی قدر حقیقات برصرف یه اعتراض مهوسکنا سی کرائسی قدر حقیقت کی حقیلک بپداکروی ہے ۔۔۔۔ کہ دافعی کوئی شخص کسی چیز برگرفت حال کرنے کی کوشیسٹن میں تھا ۔۔۔ اس سے ایک صداقت نا بت ہوجاتی ۔ اب ہراجلا سس برسفیر کی گفت وسٹ نبد ، ہر منبقہ کی شف بند تقریروں ، صلاح سازی کے کارفالوں کی ہرفرائش ، جہازوں یا فوجوں کی ہرنفل دحرکت کی تمہید یہ مونی جائے۔

" برگاہ یہ حقیقت بالانفا ق سیم کی جام کی ہے کہ یورپ کی دوسری خبگ تہذیب کے حق میں مسلک نابت ہوگا ؟ ایک باریہ حق میں مسلک نابت ہوگا ؟ ایک باریہ مقدمہ عام طور تربلیم کر لیا جائے تو لورپ کے اعلی طبقے کے سیاسیسیس اندھیرے میں شھوکری کھانے کے لبعداسی ایک نیٹیج پر مینچیں گے کہ کوئی دوسری جنگ بنیں ہونی جا ہتے ۔ کھلنے کے لبعداسی ایک نیٹیج پر مینچیں گے کہ کوئی دوسری جنگ بنیں ہونی جا ہتے ۔ در حرحہ از ورلڈ رادولوں

#### غسزل

دگرنہ موت تو دنیا ہیں ، کرسبھی کے لئی

یہ متحان تو ہوتا کبھی کبھی ہے لئی

مکاں وہ علی گیا تھوڑی کی رشنی کیلئی

ہو ہیں جوش تو برسوں کے تھا ہی کیئی

وہ آ بہے ہیں تماشائے جاں کی کیلئی

دہ نیکیاں نہیں اٹھی جو ہوں بدی کیلئی

رگیں گھے کی ٹرنبی رہی جھبری کے لئی

فقیر موگیا شان تو نگری کے لئی

نہ دوستی کے لئے ہے نہ دشمنی کے لئی

جھڑا تھا قصیروں ان کی دل گی کیلئی

جھڑا تھا قصیروں ان کی دل گی کیلئی

یس رور ما ہوں جو دل کو توبیکی کے لئے شب فراف کی روزانہ آفین تو بہ بہت سی عمر مشاکر جے نبایا ہفت اور و امن قائل سے توجو مجھے کیاکام یہ اور و امن قائل سے حجو کے کاکلام نہ کہ کھو کو کا لا ہے اپنی محفل سے قفس میں آج تماشا کے غم سے قابل دید فروغ حس بڑھا دل کی بے نوائی سی مقس میں جب نہ رہ خواتی کی کو نوائی سی مقس میں جب نہ رہ خواتی کی کو نوائی سی مقام برم میں جیایا ہوا ہے سناٹا

نسکایت ِحبن دہر کیا کروں ناقب ہوا خلاف ہے نسکن کسی کسی کے لگر

# چین وبرما کا سرحدی قضیه

جب ۱ رئی سنت نه سے اخباروں نے یہ خبر شائع کی کہ چینی بری ۔ سرحدی کمیشن کی رئی ۔ سرحدی کمیشن کی رئی ۔ سرحدی کمیشن کی رئی درطے محمل مہوگئی تو بہت کم اصحاب کواس کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ قضیہ تقریبًا چالیس سال سی چل رہا تھا ۔ معاطے کی اعمیت اس کی تقتین سے کہاس مسلم بر حجرانی ا در تاریخی نقط تنظرے کچھ رئی شنی ڈوالی جائے ۔

برا کی شال مشرقی سرحد پر حنبه بی شان ، کنیک طنگ ، منگ لون و ۱ اور شالی ثان کی ریاستیں ہیں ۔ اوھ میمین کی طرف چین بر صوبہ لیونا ان اس حدے ملا ہوا ہے۔ برمی علاقہ زیاوہ مرحکمو سے ٹیا ہوا ہے رلین پیا روں میں معد نیات کی بین بہاکا نیں بھی ہیں اور انہی کی دجہ سے یہ سرعد کا قضیہ اس قدر اہم ہوجلا تھا ۔ اس علاقے کے باسشندے بہت مخصوص خصوصیات کے مالک ہیں ۔ اس نستا چوٹے سے رقبے میں لا تعداد قسم کی عدا گا نه نسلیں متی ہیں۔ ایک قبلیہ دوسرے قِیلے سے طلق عداہے ، معاشرت ، رسم ورواج ، لباس وضع قطع ، زبان ، غوضکہ مرچز مر<del>قبہ</del>ے سے مخصوص ہے ۔ اور اس فدر بن کہ اس میں غلط فہمی کا امکان ہی لہنیں ۔ وریائے سالوین کے منوب کی شان ریاست ستوں میں تو مچھر تبذیب کی حجلک پہنچ دیجی ہے لیکن اس دریا کے مشرق میں ابھی کم دمین لوری تاریجی ہے ۔ ریاست وا سے بانندے تُواہمی تک انسانوں کا سکار کرتے ہیں ، اور ا بنے گا وُں کی چیال کو ہرسال کی فتوحات سے سجاتے ہیں ۔ شاید سی کوئی ایسا گاؤں موص کی حیال می متعدد انسانی کا سد بائے سر دلواروں کی زمیت نہ بنے ہوئے ہوں ۔ پہیلے یہ خیال تھاکہ یہ لگ مردم خورسي بن ليكن جدية تحقيق سے اس كاكوتى تبدنهيں عليا مكن يه حزور ہے كه يه لوك برال الفین برحله کرتے ہیں کو اگر یہ رسم جاری ندر کھی جائے تو کھینی باڑی سب تباہ و مربا و بوجا۔ عمواً بیصلے مین کے صوبہ لونان ریمونے ہیں ۔ اور چینیوں سی کے سراس تلاش اور کوٹٹ بٹن سے

جمع کئے میاتے ہیں۔

چین کے طائی بنگ کی نبا ون کے زبانے میں صوبہ لینان کے مسالان کو تصوصیت کے ماتھ ہے مدت باگیا۔ اس کی بہت کچہ وجہ یہ تھی کہ نبا وت طائی بنگ کا سرغنہ ایک عیسائی تھا جی نبا دت کو ذہبی زنگ دے ویا تھا۔ حب طلم وتعدی عدسے گذرگیا تو اُخر تنگ اُم بخبگ اُمد کے مصداق سین شاخر میں لونان کے مسلان لوائی براُ تر اُسے ۔ اُن کے سروارسلان سیمان نے بہت چا اِکہ اُنگرزاس کی مدوکریں۔ اسی فاطر اپنے بیٹے حن کو اُنگلستان ہی بیجا لیکن کچہ ساعت نہ ہوتی اور اُحرجینی خونیوں نے مسلمان مطلومین کو چیس ڈالا۔ اور موبری سیست کا کو مسلمان سیمان شام ہوتے اور بھراس صوبے کے تمیں نہرار مسلمان عورت مرد اور نیجے ذریح کو مسلمان سیمان شام رہے سلمان جائی تعدات قائم رہے سلمان جائی

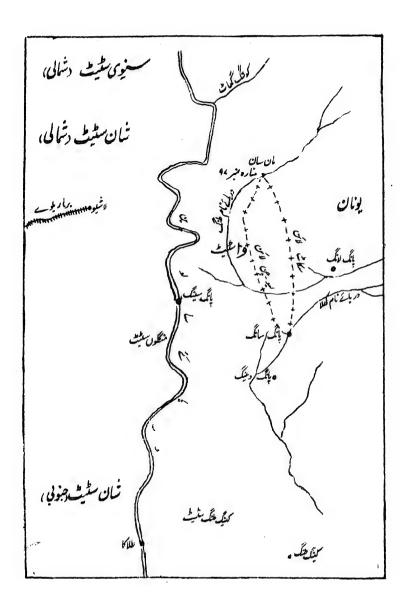

ریا وہ تراپ سے براسے ہی مصل کرتے رہے۔ ملکہ اسی سلیے میں اور اسٹ یاکا تبا وار کھی ہوتا رہا۔
اس تجارت فائدہ اُٹھاکر اور کچھ انگلت ان اور بریا کے سلانے ملن والے معاہدے سے مضبوط ہوکر
مہذو سینان کے انگرز آجروں نے جا ہا کہ چین سے برا وختلی تھی تجارت بڑھائی جائے۔ جیا بخہ
یہ جا کہا یا کہ ایک تجارتی وفد براہ ختلی بریاسے چین بھیجا جائے۔ یہ وفد کر نبل براؤن کی سرکردگی میں فی میں مصف طلنہ میں بھا موسے روانہ ہوا۔ اس وفد کے ایک جمبرمٹر آگسٹس مار گرے تھے۔ یہ انگرزی مفادت خانہ مقیم چین کے آوی تھے، بیکن سے بھا مو آئے تھے، اور اب وفد کے ساتھ بیکن جارت محمد لیکن واب بی بر ابن وین کے مقام پر لیفن چینیوں نے دھو کے سے وفد برحل کر دیا۔ اور اس میں مثر گرے فتل ہوگئے۔ کونیل براون انہ بھائی کام اپنے سکھ سے باہموں کی جواں مردی کے بدولت مجاگ کے واب بھا موات کے دیکن اس گناہ کی یا وائن بی جین کوچ الکہ ڈالر جریا نہ دینے بڑے ۔ نیگ سی کیا گئی واب بھا موات کے دیا رہیں چینی سفارت خانہ قائم برکئی بندرگا ہوگ غیر ملکی توان کی خاطرت جین میں معانی بھی نے دیا وہ یہ کہ سلطنت چین میں برگئی برئی ۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ سلطنت چین میں موانی نامگئی طربی ۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ سلطنت چین میں برگئی خربی ۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ سلطنت چین میں برگئی طربی ۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ سلطنت چین میں برگئی طربی ۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ سلطنت چین میں برگئی خربی کرنا بڑرا۔ ایک فی خان کی خان کی ذور داری لینی ٹیری ۔

سنشانیس انگریزوں نے بر استے کراب اس وقت چین سے سرحد کے معلیے برالخبا مناسب نہ خال کیاگیا۔ اس لئے بدفیعہ فورا ہی نہ اٹھا۔ اٹھ سال لبہ جبن اور سندوستان کی حکومتوں میں سرحدی شکے کا ایک عارضی فیصلہ موگیا کھیں کی روسے سرحد خیالی طور برمین کرلی مکن ای خیابی مرحد کو زمن برقائم کرنے کے خیال سے مشکلہ نویس ہر ود حکومتوں کے نابذوں کا ایک کمیش مقرمہوا - انگریزوں کی طرب جرارج سکا ہے اور جینیوں کی طرب جرآل لیواوی مشرح آل کے مہرتے اس مشرح آل کے مرب مرحد قائم کرنے اور سرحدی منارے انگریزوں کی طرب منال اور خوب دولوں جا نب سے شروع کیاگی تھا مشرک سرحدی کل لمبائی تقریز بارہ سومیل ہے ساراکام تو بخیر وخوبی ہو اچلاا یا یکن جب مشکل سام کی دوسویل میاست و اس مین کی دوسویل میاست کا در جب کوشائی اور خوبی مروے یا رضوں سے شروع کیاگی تھا مشکرک سرحدی کل لمبائی تقریز بارہ سومیل ہے ساراکام تو بخیر وخوبی ہو اچلاا کا یا دیکن جب میاست والے کی ورسویل کے ساراکام تو بخیر وخوبی ہو اچلاا کا یا دیکن حیب میاست والے کو رہ بہ بہنچ اور جب کوشائی اور حزبی مروے یا رضوں سے میں کل دوسویل

مست الله المحال المحال المحال المورس المراك المورس المراك المورس المراك المورس المراك المحل المحال المحال

۱۱، مشرالین ۱۱ لیل گروس - برما فرنظر سروس .

دہ، مشرجے کلیگ ۔ آئی سی، الیس ۔ دھونے پہلے سال کام کیا بھر بھار ہوگئے ، مشرسٹارک ٹولر ۔ چائمنیز کونسلرسروں ( مسٹر کلیگ کی عکبہ دو سرے سال کام کیا ) چین :—

(ا) مطرلبانگ لوکاؤ - (کونسارد وزیرر لموے) در مشرکیز گائی ایک می دمتیر وزارت فارحیر)

یکنین صوف النه بس برا بینج گیا۔ اور یکم دیمبر صصف الکومنارہ نبر ، 4 کے قرب کو کام شروع کروباگیا۔ طریقہ کام شروع کروباگیا۔ طریقہ کار کے متعلق بسطے کیا گیا کہ جینی دریائے نام طوست مشرق کی طرف بھی کھا تک سروے کرب اورو ال سے مغرب کی طوف کے جصے کا نفشہ انگریزی پارٹی بنائے۔ اگر چیئر نوع بی بی بم بمبر ول بم اس بات پر اخلاف ہوگیا تھا کہ کام کس ملکہ سے شروع کیا جائے لیکن فوش قبتی سے شیکل جلد ہی بمر مہولگی ۔ بھید گھوڑا سواری بیس کونیس السکن کے چیٹ آنے کی وجہ سے کام بیس تا خبر ہوئی۔ لیکن شروع فردری مست واللہ درسے کام بیس تا خبر ہوئی۔ لیکن شروع فردری مست واللہ درسے کام بیس تا خبر ہوئی۔ لیکن شروع فردری مست کلنے در کے سندروع میں سنرن بی سے سروے برسات بی بیم مردک و بنا پڑا۔ اور بھیڑئا۔ تا مدر کے سندروع میں سنرن بی سے سروے نم کردیا گیا۔

خود اس علاقے کی حالت اور بھراس پر دولؤں حکومتوں میں پہلے ہی اس معالمے پر اختلافات ، یہ ایس چنری بھی ہیں مروے پارٹی کا وہاں جانا فالی ازخطرہ نہ تھا۔ اسلیم برٹس گورنسٹ کی طرف سے برا ملٹری لیسسیں ، یادک شائر لائٹ انفنٹری سے متین گن ، بھر برنا رائفل ۔ دسویں اوشیں بیٹری ، رائل ارمی سروس کور اور مدراسی سفر مین کی فوجیں کمیشن کی حفاظت کے لئے ساتھ تھیں ۔ چینیوں نے بھی حفاظت کا لورا انتظام کیا ۔ لیکن پولمبی خوش قسمتی رہی کہ اس ساری دت میں اکسیس کے تعلقات بہت خوش گوار رہے۔

مرحدی کمٹن کاکام عمد ما کیے صبہ ملک میں ہوتاہے جہاں سے عوام توعوام خواص بھی کماحقہ و قعد نہیں ہوتے ۔ یہی وحبہ ہے کم علی تحقیق و تدفیق کے جومواقع اس تسم کے کام کے ساتھ مکن ہیں۔ وہ لیں باسانی عاصل نہیں ہوتے۔ وونوں مکومتوں نے اس جب برکوفب سے مستحد مکن ہیں۔ وہ نوں مکومتوں نے اس جب برکوفب سمھ لمباتھ اورانی ابنی بارٹی کے ساتھ امرین سائنس کی جاعت بھی نے لی تھی۔ قبضی ہوا گرزی اس سے ان کے متعلق ابھی کھی ہیں کہا جاسکا ہے۔ لیکن چین کی ' اکا ویسا بنی کا ' نے جو امرین کی جاعت اس مہم برروانہ کی تھی۔ اس کی محت عاس کی کا فی معلم مہو چی ہیں۔ مثلا اب یہ بات یقین کے ورجے کم پہنچ گئی ہے کہ چین میں لونا ان کا صوبہ معدنی دولت کے نقط نظر سے سب سے زیادہ مالدار صوبہ ہے ۔ کوجی کے قریب ہم اندی کی افراط ہی اور اظرابی سے ان کا خراط ہی اور شی کا وی برسونے کی۔ تا نباہی بافراط میں سے ان اور شی کا وی برسونے کی۔ تا نباہی بافراط میں سے ان اور شی کا وی برسونے کی۔ تا نباہی بافراط میں سے ان کے قریب چاندی کی افراط ہی اور علم اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ علم بائات علم الالنا اور علم اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ علم بائات علم الالنا اور علم اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ علم بائات علم الالنا اور علم اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ علم بائات علم الالنا اور علم اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ علم بائات علم الالنا اور علم اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ علم بائات علم الالنا اور علم اللہ اللہ مورکمتہ الدار رختی تھا تا کہ گری ہیں۔

بالاخرار پست دم که انر بنه می گیش نے لین سروے کا کام میمل کرلیا اور بالیگ سانگ کے مقام برجیع جوکر رابورٹ کی تیاری مغر وع کی۔ یہ رابورٹ ایک فیسینے قریب میں لوری موکنی اور ہا رابر باس سے نور کو فراتین نے اس بر وسخط کروئے ۔ اس کی روسے تمازع فیہ رقب کا بی حصہ چین کو الا ہو اور بقایا براکو ۔ کمیش کے قیام کے ووران ہی میں برائے نظام میں ایک بربی تبدیلی ہوگئی۔ این یکم اپر اس سے برائ وہ سندوست ن سے الگ ہوگیا۔ اس فیل ایک بربی تبدیلی ہوگئی۔ این کی کو مت تصدلین کرتی ، لیکن نے وستور کے بعد تو اب شاید کمیشن کی رابورٹ کی مندوست کوئی مطلب ن رہے۔ اور اب اس کی قصدلین فالیاً چین اور بر اکی کوئی ، کریں ۔

# غمنزل

رہین خود فراموشی گلوں کو یا دکما کرتے اب اس سے ٹرھے پاس خانہ صیا دکیا کرتے تصور مین کا کرتے ہیں تو غم اور طرصا ہی جویاد آنے محولاہواسے سم یا د کیا کرتے لېو دل موگيا ايخ بي نالول سخت غميس کوئی تبلائے اب فریا دکی تمنٹ کا دکیا کرتے ہیں مروہ مجھ کر حمیور دیں یہ زندگی والے ننوتے م جہال میں توسم ایجا د کیاکرتے اسیری رامسته دستی بهنین دل کو تصور کا فنس ملك خال خاطب ير أزاد كياكرني زمانہ ہونہ جانا دست<u>ے</u>کٹس افرتو کیا کرتا جوزبر فیاک ہی ظالم الفیں برما د کیا کرتے بهاری طرح بهال چند در کا تھانٹ بین بھی جے دیران ہونا تھا اُسے آیا دکیا کرنے رس کوبعی عبر دی ننیس غم دوستی میری جناشادی به مرا بواسے وه شاد کباکرتے . غوش اخوش بسر کی عمر طوفان ِ حوا د ش میں فخالف تھی ہوائے عالم ایجب دکیا کرنے رسائی کب بھی ان کی برم میں اچھاجہ ہوئی جی توم كياان سے كہتے اور وہ ارتبا و كياكية بم ال كو بيوات كيونكروه بم كويا وكياكسة نيا ذذا زنصے د دنوں طب رف مدتر تی پر

سم احاب کے آئینہ اخلاص سنھے ٹا قب مقام تسکر تھا ہم سنے کو ہداد کیا کرتے

# رقارعاكم

#### مالاغيثر

مرطانوی وزارت کی تبدیلی ا ناج بوشی کے مراسم بخیروخونی ختم ہوئے اور مشر بالدون رانسیں ارل ہو جانے کے با وجود کھے تو عادت کی وجہ اور کچھ اُن کے مشہور یا سب کی رعابت سے مطرسی تحقیے کوجی جي عاسمات، وزارت عظمي سے عليمه و موكئي - طربي حكومتو ل كے كاروبار اور بالصوص مرسطانسكا سیان کارو بار الیاجا ہواہے کہ اس میں اُنٹحاص کی تبدیلی سے کچہ بہت فرق تومو انہیں - گر بھربھی دزیر غظم کی تخصیت کالچھ آئر حزور ہوتاہیے اور ہر حکومت وفت کا بنیادی خاکہ نہ سہی اس کا سنگ رد پ بھر کھبی استھسیت سے منعین مو تاہیے۔ اس لئے سوال بیدا ہو تاہیے کہ بالڈون کے جانے سے زمگ کا کوئی فرق بیدا موگا یا تنہیں ؟ اگر قریب کی مار یخ بر نطر کیتے بینی سیکڈا ملڈ کے لعد بالدو كى وزارت كو ديجهة توخيال بوتا بوكه شايد ذرائجى فرق مد مور اس كے كد ميكرا المار ، اور بالمارول کی وزاررتوں میں فرق کرناہجی فدا وشوا رہے ۔ مگرشا پراس کی وجہ بیٹھی کہ کوئی جارسا ل بیہے سح میکڈا ملڈ کے بس بنیت بالڈون ہی کی زات کار فرمائقی ۔ تھیر پی تھی تھاکہ مزاج کے اعتبار سے ی<sup>م</sup> ولو باہم رست متابہ تھے۔ دونوں کو کلیسامیں واعظ مونا حاستے تھا قیمت نے وزارت عظیٰ کے مرتبے کومنجادیا۔ دولوں نحل ، بر دباری کے تیلے ، ایج نہ ایک میں نہ دوسرے میں۔ ہرکام کی طھیار طو کی مشترک صفت ۔ میکڈا ملڑکی طرح بالڈون کی ساری قوت بھی ان کی وعظ بازی میں ہتی - یہ لیوں تو ایک سیدھے سا دھے انگریز کاروبادی اومی کے روپ سی سامنے آئے تھے۔ مگر با وجوان کے پاکپ ادر با وجود ان کی د ولت سے ان کی اسل قوت ان کی موٹرفوت نقر ریقی - اگران کی نقر رہوں کے مجوعے کوکسی دوسرے وزیر عظم سے ہونی کارنامے سے مقابلے میں رکھاجائے تو یکسی سے پیچھیے

نررہں گے۔ انفیں جذان کے بروقت انجار نے کی انفل میں تھی ، دارالعوام میں اُن کو شری کا میابیا بمینکسی خاص حند به قومی کو انجار کرمی عصل بونی بس به ان اخلاقی قیادت کی وه قوت جوعل کی نئی ران می دُصونان کلے آن کوارزانی نہیں ہوئی ہے آ اوریہ عبرتی بھی کتنوں میں ہو کیکین یہ اپنے نعلوں كے حن انتخاب لور حذبات كى حى سے اپنے ہم قوموں كے تحت شعور كو صدر را كہا رسكنے تھے علے میدان میں ان کی طری خو بی بس موقع شناسی تھی ، اور فی الجد اُن کی تخصیت ایم شنی شخصيت . شافوه نا درسي السابوا اور كالدالهول في خودامني طرف سے كسى كام كوشروع كيا موسيّ کے اکھا طرے میں یہ غالباً دینے تن وتوش کی رعایت سے ان پیلوالوں میں تھے جوزیں محرط لیتے ہی متر مقال کی درا آج جھکی اورا۔ سے جِت کر دیا۔ تبایدان کی سیرت کی پیصفت س وجہ سے تھی کہ العیں اپنے باب کا نہا بت عظیما لٹان کاروبار بنا بنایا طاتھا۔اس لیے دلیانے کی جگہ چیزدں کوسسبنھالے رکھناہی المفول نے سکھا تھا ۔ اُ بہے کم تھی ، احتیاط زیادہ ۔ اکلیرے فقریقے ، اور اپنی گیٹ ڈیٹری سے سبط کر دوسرے کی تا ہراہ برعینا لیسندنکرتے تھے۔ اُن کامسلک میعلوم مومّا تھاکہ کم کام چھیر و کے علای<sup>ں</sup> کا امکان اس میں ہی کمہے ۔ احتیاط ٹری چنرہے ، وم ساوہ لو توستہ لائش کمپ رو ہوہاتی ہیں اید ان اوگول میں شکھے جوا بنے لئے موقع لکال فیتے ہیں۔ ال موقع آجا آ محرفروسے التھ سے منہیں جائے دیتے۔ يصفات اعتدال كے ساتھ مول توظى خوبال ميں ، زياده موجائي توعيب بن جاتي ب الَّفاق بهكه بالدُّون كي وزارت من حيار بالترركن كم ومبين اسي كنيندٌ \_ كے تھے ، بعني مسكد انلا ، رنسي من ، سرجان سائمن ، اور په خو د - خيائچه جهال کوئی تجویز آ کی جس میں ذرائھی خرج بهوتا یا کو کی الدليث توهبلا جواب لس يهي عبواكر بهني مشوره بهيشه يبي كه ورامهم و - تيل ديھو . تيل كي دها روكھو -برطانیر کے مخصوص علا قول کی بدحالی جس مرمخلہ اور باقوں کے سُالِق شَاہ ایٹروڈ سے اختلاف ہوا محر برطانوی سیاست خارجہ کے ڈوانوا طول میں اس صفت کا بر تومنا ہے۔

مطرح برلین جواکن کے جانستین ہوئے ہیں۔ فرانحلف اُ دمی ہیں۔ یہ بھی کارو بار می ہیں۔ اس لئے احتیاط کی ان میں بھی کچھ البی کمی نہ ہوگی ۔ گر فرق بیسے کہ ان کا کارو ہار اُن کے باب ان نہ تھا بخو دا مفول نے جا یا اور شرھا یا ہو۔ یہ کام کو جو نس تو اس میں بہل بھی کرسکتے ہیں۔ سیت میں بھی تعمیری شعبو بوں کی طرف ان کا دعجاں ہے۔ انگلستان کے بدی حکومت وا سے کالوں میں انھوں نے اپنی تعمیری صلاحات ہوں کی طرف احجا شبوت دیا ہے۔ مجھے چھیئے دنوں جب آن کا کام بس خزانہ کامانپ بنار ہنا تھا کہ کہیں کوئی زیا وہ رہ بیہ نہ اٹھا وہ ، اس زمانے میں مجمی جمانی تندرستی کو مہتر بنانے کی وور رس تحجیز الفیس نے بتائی۔ سیاست خارجہ سے آن کا کچہ بہت واسط نہیں رہا لیکن آج کل کی سیاست تومعین اور البیات کی لوظری ہے۔ اور یہ ان دو لوں سے خوب آشا ہیں۔ شاید یہ عبش گوئی علط نہ ہو کہ ان کی قیادت میں سیاست میں صرف احتیاط کی شفی ذونیت اس درجے کار فراند رہے گی ختنی بالڈون کے حہد وزارت میں رہی۔

جایان ا جایا نی سیاست نے پھیے حید منہ تول میں خوب رنگ بدلا ہے ۔ فوجی اقد ادلہ ندوں کی جگہ الیا معلوم ہوناہے کہ کارو بارئ سمجھ وار کولوں نے لی ہے ۔ اور اب تک جوکام میدان حبک بن فوجی قوت کے روز پر ہور ہاتھا ۔ اب کی ودن قنصل خالوں کے اگر سسستہ کمروں میں تجادت اور سیاست کے شاطروں کی کبین الاقوانی بات چیت سے ہواکرے گا۔

ناظرین کوملوم مولا کوسائل لنه سے جابان کی سیاست میں فوجی جاعت کا غلبہ تھا۔
سیاسی شیری کلامی کے جالوں کو جال کرکے کھے بندوں توسیع ملکت کا کام انجام باریا نھا۔ فوج
اور بیکوئی نئی بات بھی ہنیں ۔ جابان کی سیاست خارجہ کی تاریخ برنظر ڈوالتے توسطوم ہوگا کہ وہ کھوٹسے تھوڑے عیصے بعد یونئی فوجی اقد ادلیسندوں کا غلبہ ہو اسب، میوجب قوت کا استعال جی مجرکر ہوجینا ہے۔ اور اس کے نتا تجے تیقلیل حال کا قانون انباعل نمروع کر دیتا ہے تو میوال سیاست ہوجینا ہے۔ اور اس کے نتا تجے تیقلیل حال کا قانون انباعل نمروع کر دیتا ہے تو میوال سیاست باجان ہوجہ کرمیدان تیار کر جاتے ہیں۔ زم اور گرم کھالم بھیرنہ جانے دانایان جابان کی کمی کشتی مبرتی به بایک حوصله منداوراین مستقبل ساتشا قوم کی جبی افتاد .

بھیلے د نوں بھی جا یا نی سیاست می ام قسم کی تبدیلی ہوئی ہے ۔ جنرل ہماشی کی حکومت جو فرجی افتدار کی نامزومنی را مک عرصے سے تجارتی اور سیاسی جاعتوں کے انھوں ننگ تھی، یہ لوگ حکومت کے پر وگرام میں پارلمنٹ کے حمبوری ستحکنہ وںسے طرح طرح کی رکا دھیں والتے تھے۔ خِائِه المفاص وجه كے ، عين اس وقت كراس عام انتخاب كى ورائمى توقع ندكرتى تعير ، جرل ہیاشی نے تنبیاً " عام انتخاب کا اعلان کرنیا ۔ غرص اس کی یمنی کہ بے خبری میں ان سیاسی جاعتوں کی قوت کوخم کر دیں ۔ لیکن قوم نے جو دفت کی سیاسی عزور توں سے وا قف تھی فیصلہ جنرل ہیا مے فلات سا در کیا۔ نئی یاد لمنٹ کے ۱۷ مروں میں کل ، مر میاشی کے ساتھی تخب ہوئے! ندعى قدامت ليسندجاحت" سائى يوكائى " اورصنعت والوسكى لبرل جاعت من سائى لواسف ان کے خلاف با بم سمجور ترک لیا ہے اور ان دونوں کے کوئی ، جس ممبری ۔ ان کے علاوہ الیب نئی جماعت ہے جوامیمی سسے ویں قائم ہوئی فی اسکائی ائی شوتو جواکے گلا بی س است تراکی جاعت ہے ، زراعت کے لئے سرواری ا ماد کی ماحی اور ٹری صنعتوں کو قومی ملک بنانے کی خوال اس کے نائدوں کی تعداد مبی پہلے سے وکنی ہوگئی ہے ۔ پہلے ان کے ۱۸ ممبرتھے اب کی امینتخب ہوے ہیں۔ اس سے بتہ حلیاے کہ مواکار خ کدھر کا ہے۔

جزل میاشی نے قوم کے اس فیصلے کو ماننے میں جی کا لیکا اور قومی مفادکی خاطر باوجود اس سکست کے وزارت سے متعفی ہونے سے الکار کیا اور بارلمنٹ کے دستور میں تبدیلی کے منصوبے جائے ۔ گرقوی رائے بہر حال کچہ قوت رکھتی ہے ، کچہ دن کے لیت ولعل کے بعد جزل میاشی کو ٹمنا ٹیرا اور اہل سیاست نے اپنی ونارت مرتب کرلی ۔

لین قوم نے فوج والوں کے خلاف کیوں رائے دی ؟ کیا قوم کو ملک گیری البند بہا ؟ کیا اسے نئی منڈیاں درکار کوئیں ؟ کیا وہ خام حنبوں کے حال کونے کے لئے نئے نے میدان نہیں جاہتی ؟ وہ بھی یہ سب کچے جاہتی ہے۔ ور نہ فوج والے یہ سب کچے کرمی کیے سکتے ہ گریجے

وحدان ساسی تعی رکھتی ہے۔ وہ تھتی ہے کر دنیاکو چھٹرنا ضرور طبئے لیکن نہ اس قدر کر کھسیانی ہوجا اندلیته بدا موما جا بای کومین کے معالے میں جایان کے فلان الکستان اور امرکومی اتا و عل کی صورت ندنیل اُسئے ۔ تھیر یہ ڈورہے کرخود حین میں جا بان کی مخالفت میلے سے شدیدا ور متقل صورت اختیار نیکرے ۔ یہاں تنگ آکر بخیگ آنے کا خطرہ سے ؛ یہ فریھی ہے کومین کی قومی حکومت اور وہاں کے بالٹو یک گردہ میں جا یان کی بہیم زیا وتیوں کی وجہسے کوتی تعجیر تنہ نم موجائے حص سے جایانی اغراض کوسخت نقصان بہنچے کا ۔ کر وہاں معیوط اوال کرمی عکومت كرن كالمكان ب ؛ كيريخت خطره ب كر الرهبني بالسوكون كالترشيط أوهين روس كاساتمي ہومائے گا۔ ان سیاسی خطروں کے علاوہ ایک فوری معاشی دشواری مبی بیا ہوگئی ہے۔ مینی بیک خام صنبوں کی قمیتوں میں مجھلے و لوں جوا ضافہ ہواہے اس نے جایائی مال کی مجرسی میں رکا و هم میلا کردی ہیں۔ جایان کودد سرسے ملکوں کے مقابے میں یہ آسانی ہے کہ وہاں فرووری کی مشریح کم ہے۔ ال میں مزودری کا اعتباری حصہ جننا زیادہ ہوگا۔ جایا نی مال کو دو سرول کے ال کے مقابلے میں آسا نیال میں - اب کیجے مال کی قیمیت طبیعنے سے مرودری کی اعتباری اہمیت ال کی قیت میں کم ہو جائے گی ، در دو سرول سے مقلبے میں دشواری مرگی ۔

غرض فوم نے جو فوجی اقترار لہندوں کا ساتھ نہ دیا تو اس کے معقول اسب بستھ۔
جانجہ عام انتخاب کے زلمنے ہی ہیں یہ افواہیں گست نگا رہی تیس کر برطا نیم ہے سمجوتے گافنگو
ہورہی ہے یا ہونے والی ہے ۔ انگریزی اخبا دوں ہی اس خبر کو ٹری ایم بیت دی جارہی ہے اور
سناگیاہ کے مرسیمول ہوئے اس سمجونے کا ایک فاکہ بھی تیار کیا ہے سبحوتہ فالباً یہ ہوگا کر شالی
مبن میں جا بان کی موجودہ چیئیت کو کہ فوجی جاعت کی دہن منت ہے تسلیم کر لیا جائے ہو آگے برطا
امریح ، فرانس اود جا بان مل کرچین کو قرض دیں۔ اس کی نرقی افرخود خواری کے ضامن بنیں۔
لینی تنہا خوری چوٹر کر جا بان مل بانٹ کر کھلنے کو آبادہ ہوجائے کا اور کھلے سیاسی سامراج
کی حگر ہوست موہ معانی سلم کے وائوں دور دوردہ رہے گا۔ بھرج ب کوئی مناسب موقع کے

محا ٽرفوج جاعتيں بھر برسرکار اَ جائيں گی اور اپناکام کری گی ۔

برطانیہ اور دوسری دول مغرب کے نئے بردہات بھی فیمت ہے، اس لئے کہ جا پان
ہے آسانی سے کوئی بھی لگا گرکرنے کو تیا رہنیں ۔ یہ بھی سوجے ہیں کہ ابھی کچید دانوں بینی میں اپنا
فاصل سربایہ لگانے کا موقع لئے گا۔ برانے سربائے کی دالیہی کی بھی کچید نہ برکئل سے گی، جا پان
سے لڑائی کا خطرہ کم ہوجائے گا اور کیا معلوم بھر کیا بردہ غیب سے طاہر ہو! جا پان نے آگ چھڑ تے
میں اپنی طون سے ر عایول کا انتظام مجی بہلے سے کرلیا ہے ۔ بحری معا ہرسے ختم ہوجائے
میں اپنی طون سے ر عایول کا انتظام مجی بہلے سے کرلیا ہے ۔ بحری معا ہرسے ختم ہوجائے
کے بعد اپنی اپنی کچید عرصہ ہوا اپنے جہازوں کی تو بول کو ہماانے کے اندیکھ سے الکار کری دیا ہے
اب اس کے بار دائے دفعات کو کام میں نہ لانے کا وعدہ کرلے گا۔ اصرابوں طرفیں فوش خوش خوش موالی معا ہرہ کردیا والے دفعات کو کام میں نہ لانے کا وعدہ کرلے گا۔ اصرابوں طرفیں فوش خوش خوش معا ہرہ کردیا کے۔ اور بھی مقصود ہے۔

طرح آزادی کا احساس معدہ اور جبب کی وساطت سے کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کا ارتباد تسلیم، گرکھ روپ ہاہتے۔ کہا گیا حا حرہے۔ جانچہ ، طبن طلائی فرانک کا قرصنہ اٹلی نے البانیہ کے ایج تنظیم کردیا۔

اوصر لولنیڈ کے مشہور وزیر کرئی کی ردما نیا تشراعیت سے گئے ۔ کہتے بی کہ وہاں سے کیج نیا دہ خوش نہیں لوٹے اور افواہی بین کہ اکھول نے رو ما نیا کو فرانس اور حیکو سلود یحیاسے علیمدہ کر کے، لینے ساتھ المانے کی طرح ڈالنی جاہی تھی۔ گراس میں کچھ بہت کا میابی نہ ہوئی۔

آسٹریائے جانسلر ڈاکٹر شوسٹنگ ابھی وٹیس سے لوٹے ہی تھے اکد اسٹر یا کے صدر مکلاس کے ساتھ منگری پہنچے ۔ دعوتیں ہوئیں اور تفریریں ۔ سنگری کے صدر حبرل ہورٹی نے المی اور ہنگری کی دوستی کی اہمیت کا ذکر کیا توجواب میں صدر مکلاس نے یہ اسید طاہر کی کوریائے دیں نوب کے ساحلی مالک میں ڈھاوان اور کی حجتی کی کوئی صورت انکل ائے۔

اس ساری دور وصوب کامق صدکه بات بی عیب کاعلم کے ہے ہے ، پر معلوم ہی ہوتا ہے ، کہ جرمنی اور الملی مل کوصلے نامہ ورسائی کے نظام کوخم کرہے ہیں جمعیتہ اقوام کا نام مہاد عالمی نظام خم مور اہے ؛ باہمی معاہدوں سے دنیا بھرمقابل حجوں مرتق ہور ہی ہے ، جرمنی کا بر منصوبہ که دہ وسطی پورپ کا سر دار بنے اور المی کا یہ حصلہ کہ وہ کر دوم میں غالب قوت اور بلقان میں بریخ ہوجا کہ و ولوں کم سے کم عارضی طور پر بل گئے ہیں ؛ جرمنی اور المی نے نی الحال اُسٹر یا کے متعلق ایک سیاست اختیار کرتی ہے ۔ اور وولوں مل کر و محملہ کہ الاکا کہ اور المی نے والوں گا اور لولند ہی کہ یکی جکوسلاو کی اور ومانیا کے جتھے میں بھوط ڈولے کے در ہے ہیں ۔ لوگوسلاد یا کو اُلی نے طالبا ہے ۔ قوجر منی بھی اور ومانیا کے جتھے میں بھوط ڈولے کے در ہے ہیں ۔ لوگوسلاد یا کو اُلی نے طالبا ہے ۔ قوجر منی بھی خوش ہیں ہو ہوں گا و بالوں گا اور لولند ہی کہ یکھی جکوسلاو کی یا ہے کچے دہت خوش ہیں ۔ اسی نئے کرنل بک اس ملک کو دوما نیا کی مدھے بھی محمود مرمنی اور اطالو خوش اور جکوسلاو کے کا اب الیا ساتھی کہائی را جیسا کہ جنگ کے بعد تھا۔ او معر حرمنی اور اطالو فرانس اور چکوسلاو کے کا اب الیا ساتھی کہائی را جیسا کہ جنگ کے بعد تھا۔ اور حرمنی اور اطالو فرانس اور چکوسلاو کے کا اب الیا ساتھی کہائی را جیسا کہ جنگ کے بعد تھا۔ اور حرمنی اور اطالو فرانس اور چکوسلاو کی کوکمی حکوسلاو کی کوکمی حکوسلاو کی کوکمی حکوسلاو کی کوکمی حکوسلاو کے کا اب الیا ساتھی کہائی را جیسا کی خوش میں ہے۔ اور حرمنی اور اطالو

وسلی لورپ کی یہ قویم جو جنگ عظیم کے بعد بہت کی فرانس کے اوراس کے لبدانگریزوں کے
زیرائز تعین کے ان میں سے اکٹر کا وجودہی وول فارتح کی کا میانی کا رہین مسنت تھا ،اب جرمنی اور الی کے
اٹر میں کیسے آتی جاتی ہی ہ ، ان ملکوں کے تجارتی اعداد وشار دیجھے تو اس کا کچھ حواب سمجھیں آنا
ہے۔ ان قوروں سے جرمنی کا تجارتی تعلق بہت ہی اہم ہے۔ آسٹریا ، منبگری ، حکوسلوو سیجیا اور رومانیا
کو ، جرمنی اور مرقوم سے زیا وہ مال جمیح ا ہے۔ شبگری کو بس حکو سلاو کیا کے مقابے میں کچھکم ورنسب
سے زیادہ ۔ پھران ملکوں کے مال کی خریواری میں کھی اوروں سے پیچے نہیں۔ العیتہ لوگوسلاوبا کے لئے خری انااہم نہیں حبن کہ افرائ تجارتی تعلق بہنیں ۔ اس کی
مقانی تجارت زیادہ سراسٹریا اور حکوسلوو بیجیاسے سے اور برا مرکا کہ اڑلی کو جاتا ہے۔

برخلات اس کے فرانس اور برطانیہ کی تجارت ان ملکوں سے بہت ہی کم ہے۔ فرانس جو ان ریاستوں کی قیاوت کا حصلہ رکھنا ہے اپنی کل برآ مدکا کل ، فی صدی ان ملکول کو جیجنا اور اپنی کل برآ مدکا کل ، فی صدی ان ملکول سے نسکا آ ہے ۔ برطانیہ کی کل برآ مدکا بس ایک فیصد کا اس کے مقابلے میں ان ملکول کوجا ناہے اور ورآ مدکا بھی لیس ایک فیصد ان ملکوں سے آ تاہے یا اس کے مقابلے میں جرمنی اپنی برآ مدکا ما و فیصدی ان ملکول بر جیجنا اور اپنی ورآ مدکا م فیصدی ان سے خریبا ہی

برس بی بات کی از گرے تعلقات کی وجہ سے یہ ملک جرمنی اور اُ بی کی طوف جھک رہے ہیں الیکن ساتھ ہی ان طاقت ور طروس بول کی برستی ہوئی قوت سے طور تے بھی ہیں کہ کہیں ان کے سایے ہیں ان کی نئی فومیٹول کے کم زور لودے مرجھا کرمر نہ جائمی اور ان کا سیاسی وجود ہی خطرے میں نہ طرجائے۔ بھر مالی ذمر وارلوں کی وجہ سے انگلت ال اور فرانس سے اُن بَن بھی نہیں کرسکتے اور اس فکر میں بھی ہیں کہ قرض ادا کرنے کئے ان ملکوں سے بھی مصنوعات مشکلائیں اور انہا زرعی مال اگریدلی تو ایمنی بھی ہیں۔ مثلا لولٹیڈ برانگلت مان کے ہم الاکھ لوٹڈ سے زیا وہ مرض ہیں بہر تھریاً ، 4 لاکھ لوٹڈ ۔ اب یہ قومی قرض نقد کھیے اوا کریں ؟ بر مرکور لوٹٹ سے زیا وہ ، بلغاریہ بر تھریاً ، 4 لاکھ لوٹڈ ۔ اب یہ قومی قرض نقد کھیے اوا کریں ؟ ان کی اُ باوی مرخر کی ممالک کی آ باوی سے کوئی اُدی ہے تھی اِن کا زر مائج اُ اُن کے زر مائج کا کوئی

وسوال حصد اِ بھراس زرِ را نج کی لبنت بناہی کے لئے جوسونا اُن کے باس محفوظ ہے دہ مغربی ممالک کے مقابلے میں لس ایک ستر ھوال حصد ہے اِ یہ قرض ا داکر سکتی ہیں۔ تو لس لوں کہ اپنی زرعی بدیا دار قرض خواموں کو بھیجیں ۔

جربی اور اللی سے ایک طرف اور فرانس اور برطانیہ سے دوسری طرف بجیئے کے لئے ال قوان نے اس کے منصوبے بھی بنا ہے ہیں جاہتی ہیں ہا ہم مل کر ایک خود کفالتی علافہ مرتب کرلیس ۔ لیکن اس ہیں باہمی رقابتیں اور معائی و شوار بال سدراہ ہیں۔ مثلا یہ کہ ان کی مجموعی آبا دی میں کوئی ، ہ فی صدی اشخاص کا گذر زراعت برہے ۔ لیکن جکو سلو و بحیا اور اسطر بامیں یونست کم ہے ۔ یبال بالترتیب فر مرح اور ، ہ فیصدی زراعت بہشے ہیں اور دوسرے مالک میں ہہ ہ سے مرم، فی صدی تک ان دو ملک کی مشور تیں پیدا کر دے اور ان کی تمام زدی پیدا اس کے مام زدی بیدا وار کی کھیت کے ان کے بہاں کھی جائے اور غالبًا جرمنی اور اٹ کی کام ندی ہیں ان کی تمام زری بیدا وار کی کھیت کے ان کے بہاں کھی جائے اور غالبًا جرمنی اور اٹ کی کام ندی ہیں ان کی تمام زری بیدا وار کی کھیت کے لئے کافی نہ ہو۔ اس لئے غالبًا ان کو اور مرملانے اور اُو حرملانے کی کٹ کس اُس انہی جاری رہے گئے ۔

وومرسے معلوم مترا ہے کہ نزاجوں کی کوششوں کا یہ رویل موریا ہے کہ حکومت میں معتدل عنا حرقوت بچٹر سے ہیں۔ اب اکٹر زبالزل برالقلاب سے زیادہ حمبوریت کا مام سی کمتیولک مذہب الول کے ساتھ رعامتوں اور فراکفس ندہمی کے اواکرنے کی اجازت کا ذکر کھی آنے لگا ہے ۔اورلطف یہ ہوکہ اس اعتدال کے بیا کرنے میں کمیونٹ بارٹی کا طرا دخل ہے کھیے تو اپنی قوم کے خملف عنا صرمی زیادہ سے زیادہ اتحا دیداکرنے کی غرض سے اور کچھ باہر کی جمہوری حکومتوں کی تھرک اپنی طرف سے ملانے کی فاطر مشهروسحیف نسکار مطربر لمسفود و (NEW STATESMAN) میں کھتے ہی کہم موری اسپین یں اس دفت کمیونٹ بیچ کی معدل جاعت ہیں۔ ان کی ساری تلیغی کوٹیں موا فعا نہ ہیں۔ وہ ص نائشستی دراز دستی کے خلاف مرافعت عاہتے ہیں <u>موس</u>تقبل کی دور از کارمنصع برسازلی<sup>ں</sup> ك الجهاوك سے بيخة ميں - اس جاعت كے ناظم لوسے وياننے المبى حال مي الك رساله شائع کیاہے جس میں ابنا مقصد ایک تے طرز کی جہوری پار لمانی عکومت کا قیام بتاما ہو۔ اس میں لس ترے زمینداروں کی نمالفت ہے اور کلیسا کی طری اطاک کی اور فوج کی ذات یات کی سی منظم مرحلے ہیں ۔ مگر معبو لئے آ ومیول کی الماک برکوئی اعتراض مہنیں اس لئے کہ ہیں کسا لوگ ملک ہے ۔ اراگواں کے علاقے میں علی استستراک ادرا ملاک صبط کرنے کا جو تحرب نراجبوں نے کیا تھا اس کا حشر اگن کے سلسفے ہے۔ یہ ک نوں کو بھڑ کانا نہیں جا ہتے ۔ اور ان کے علاوہ دومرے منوسط بطیقے والوں کو بھی اپنے سائھ رکھنا حاسبتے ہیں۔ خیائیہ کچھلے ۸، ۹ مہینے میں اس جا کی رکٹنیت چارگنی ہوگئی ہے اور حونکہ نراجوں کے مقابلے میں بیمتو سط طبقے کے حقوق کے زیادہ مخلط ہیں اس لئے یر طبقہ اب ان کا ہم رکاب ہے۔

2-;

اسطلامی دنیا

مصراً ٢٩ منى سئت ندىك پاس فومول كے نائندول نے بالانفاق مصركوجيست اقوام كا

ركن بنا انتطوركيات الاهرام" قامره كهما ب كرجب مصري وفد مصطفي نحاس ياشاكي زبر قياوت مُرخ لوباں زیب سرکے جیست کے ال میں داغل ہوا۔ لواس وقت کا نظارہ فال دید تھا۔ جعیت اقوام کے اس طبیغصوصی کے صدوجہوریہ ترکیہ کے وزیرخا رجہ توفق برشدی تے ، آب نے مصری و فدکا نہایت گرم جرٹی سے حرمقدم کیتے ہوئے گہاکہ اً رہنے میں سے پیلامعالم جودو قوموں میں ہوا۔ وہ مصربوں اور حطّیول کا سعاہد ہ تقا بہیں قخرہت کہ ہم آخرالڈ کر قوم کے معج دارت بن ممشرا برن برطانی وزیر غارجه نے بھی اس میارک تقریب لکے سلسلے مل ممرک تی می کی کلات خیر کید اور معرکی قائم عظمت اور اس کے بے شل تدن کی تعراف کرتے ہوئے كهاكه برطاني حكومت كلير تروع بي سي مفعد تقاكه مفركو ازادى كي اس منرل مرينخيس مد وے مشرایدن کے بعد سراغا فاسے معرکومبارک بادوی اور کہاکم مندوستانیوں کی نفرس مصرى المبيت اس لحافظ اور معى زياده ب كدم مشرق ورمغ سيرب كوا ملاف دالى ورمیانی کڑی ہے۔ آپ نے مصرم برطانی عنایات کا ذکر کرنے ہوئے تحریس کہاکہ سندوستان کے آ تھ کر ڈرسلما نوں کی برادری کا ایک رکن مصر کی اس کا میا بی کو دیکھ کر کیوں نہ متاثر موگا کیلو کا ہل مصر توبارے بھائی ہیں - ہارا کلیراکی ، نرمب ایک اور دنیا اور دین کی زندگی کے بار یں ہارا نقطر نظر اکی ہی۔

مھرسی مجیت اقوام میں واضع کے سلسے میں بڑی خوشیاں سائی گئیں۔ چنانچیہ حب مصطفا نحاس باشام صروالیں ہوئے تواسسکندریہ کی نبررگا ہ پر ۱۷کھ انسا لؤں کے جم غفیر نے ان کا استقبال کیا۔

مصری قوی زندگی گذست باره مهدیوں میں بڑے انقلابی دورسے گذرعکی ہے ناظرین جلت بی گذرعکی ہے ناظرین جلت بی کست بلی مصری است مصری دستور معطل تھا، یاد شاہ انگریزوں کے انظرین ادام میں مصری اور بگڑتی تھیں کی وزارت سے انگریز نارا مق موسے توبرطانی کا گئے کشنر کا اشارہ باتے ہی یا دفناہ کا تنصریان جاری موتا۔ اور حتیم زدن میں

وزرامعتوب موكرهٔ وورس نظر نبه و کھائى ويتے انئے وزير امك طرف برطانيہ كو نوش كرنے كى کوشیش کرتے تھے اور دوسری طرف با دشاہ اور اس کی درباری بارٹی کی سازشوں کو کا میا . نانے میں ساعی را کرنے نتیجہ برنسکا کہ قومی مفادلیں نشت طوال دیتے گئے اور ملک نظم و نسن جاه نوازی اور اقر با بردری کا تکار موگیا۔ وفد یارٹی اورمعتدل حافیس سب کحیہ دیھینس کیکن فرمانروا قت میکے سلسنے دم نہ ارتبی ۔ خداکاکراکیا ہواکہ عبش ادر اطالیہ کی آگیں میں چھڑگئی مصرف اس نازك وفت سے فائده أعما يا - ملك مي طرالين جوئي - طلبار في مدارس جيوار دئ - كولى جلى ، خبدا یک مرسے ۔ نتیجہ یہ کاک انگر نرنے مصری سر تعیروں کو رام کرنے کی کومسٹ ٹ کی ۔ دستور كال موكيا. وفد برسر افت داراً كي برفانيك معابره موا معابر ك بعداور في مراعات كافائمكر دياكيا اوداب اس ماه كى آخرى منزل بعنى حبعب اقوام كى دكنب مى مل كى- دوسر الفاظيم مصرازا د موگيا - اس من سك بيني كه به ازادي برطال سامراج كي جند درجند كرا لول ي جکڑی ہوئی ہے لیکن اس سے انکارنہیں ہوسکٹاکہ ملک کے اندرونی معالمات میں انگر مزول کا اقتدار اور درباری بارٹی کا تقط اب بالکل بنیں را اور یہ چزمصر جیسے کک کے لئے جوئرتی کی دوڑ میں و کی را ہ مہبنوں میں قطع کررہاہے۔ اورجس کی آبادی روز افزوں ہے اور اُس میں آنادی کا عذب یمی ای رفتا رسے ترقی کررا ہے کیے کم نہیں۔

برطاندی معابد کو دیکھنے سے بنطام ریمعلوم موتاے کدمصر کی بیکامیا بی محض ایک مراب ہے ۔ اور برطانی اقداد میں فرق بہیں جو ا ۔ لیکن جولوگ مصر کے طالات سے قات ہیں دہ انجمی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ معابدہ مصر کے لئے بہت اہم ہے ۔ اس کی وج سے مصری فرمیت کی را ، ہی جو سرسکندری طال تھی وہ جاتی رہی ہے ۔ اب کک صورت طال بیکھی کہ یا دشاہ اور بڑے بیٹ بیٹ بیٹ نگریزوں کے بل لوتے میمھری عوام کو کچل رہے تھے ۔ وفدا ود با وشاہ میں خاک تھی ، مرحم سعد با شاسے توشا ، فواد کو واتی کُدتھی ، اور شاہ موصوف اس عداوت کی نبا پر از ہر بارٹی اور با شا بارٹی کو اپنے اتھیں رکھتے تھے ، باوشا ، مجارے جل لیے ۔ افر الحملی کی نبا پر از ہر بارٹی اور با شا بارٹی کو اپنے اتھیں رکھتے تھے ، باوشا ، مجارے جل لیے ۔ افر الحملی کی نبا پر از ہر بارٹی اور با شا بارٹی کو اپنے اتھیں رکھتے تھے ، باوشا ، مجارے جل لیے ۔ افر الحملی کو نسان میں دیا ہے۔ افر الحملی کے نبا پر از ہر بارٹی اور با شا بارٹی کو اپنے اتھیں رکھتے تھے ، باوشا ، مجارے جل لیے ۔ افر الحملی کو نسان میں دیا ہے۔

کاسر دارشیخ طوا ہری نوجوان از ہرلوں کی گرم مراجی کی تاب نہ لاکرمتعفی ہوگیا۔ پاٹنا پارٹی با دفاہ کے مرتے ہی کم زور ہوگئی اور رہی ہی جوطاقت تھی دہ اس معاہدے نے حتم کردی ، اب وفد کے مرتے ہی کم نور ہوگئی اور رہی ہی جوطاقت تھی دہ اس معاہدے نے حتم کردی ، اب وفد کے لئے مید ان صاف ہے ۔ مصر مزار ہا مرس کے ہتد با دور مصر پر پاٹنا وُں کی بجائے خالص اہل مصر کی حکومت کا ڈانہ آگی ۔ ہیں لور الیقین ہے کہ نیا دور مصر ابل مصر ان کے تمدن ، ذم ب اسسیاسی اور علی ترقیوں کے گئے مہت مفید ہوگا۔ اور کیا عجب کہ متبل قریب میں مصر ہی اسلامی حالک کا سرتا ج بن جائے ۔

فلسطين فنسطين كتحقيقا تىكيتن كومقربهوت ايك سال مورباس - ربورط ابھى شاكيہني ہوئی ہے۔ میکن اندازہ سے کہ اس نہینے حرور شائع موجائے گی ۔ معالمات کوموض التواہیں ڈالنے کا یہ ا کم اجھام اصاببان ہے ۔ پیلک کو ایک گونہ طمینان موجاً ابی۔ اور حکومت کو فعنا مجوار کمنے کے لئے ایک وقفہ مل جا تاہے اور میر ہو تاوہی ہے جو ارباب بست وکشا و پہلے سے طے کر چکے ہی کمیشن كى دلإرث كے متعلق اكب قياسى خاك يوريي اخبارات مي شاكع جواہے - سركاركے اخبا رات كے ظان و قیاس بھی ہارے یقین وایان سے زیا دہ صبح موتے ہیں۔ ہن کے سے برطانے کی دشوار لوں کا سیّح لما ہم ادر ظامر موتله به كه وه طرحت من من من من ايك طرف است أن وعدول كاخيال سن وسلما لوك وفتاً فوتنا كقصات مهوبي اكرحيه وعدس اورمعابهت على طوريران دربارول بس كوئي تثبيت بني كسطت کیکن فلسطین کا تعلق و مناکے ساتھ ستر کرور اور سلمالوں سے بھی ہے اور اس وقت حالات الیے ہیں كرسلانول كوزبا وهستانا احجانيس بيكاطاليه كوسلما نولهي كحصفكا ورموقع س جلت كالمايين سائقى بن خىدموا دور رىن مصلحتوى بوخيال بعى دا من گيرى دون كاتلى دىن كے سرايد دار يبود لول سے سے ديبودلوں كوس امير بر طان نے فلسطين ميں ليے كى دعوت دى ہے . دہ أكر بورك من کی جائے اور میروداوں کوفلسطین سے خارج کرویا جائے یا ان کا مزید ورخلد نبد کرویا جائے۔ ب بھی کچیے کم دشواریاں پٹی مہیں آئیں گئی۔ اس معالمے میں وہ بہاں نک محتاط ہے کہ حال میں ملااجاز<sup>ت</sup>

کے والے پہودلوں برمقدمہ علایا گیا۔ تو عدانت انکو جریلنے سے زیادہ سنرانہیں وسے سکی جمالگہ انٹین فلسطین سے خارج کیا جا سکتا تھا لیکن ہاں اس سے یہ تقصان ہوتاکہ چرری چھیے م پنوالوں کی تعدا مرکی آجاتی شاہ اور پہودی عنصر کو طریعانا اس کے استثماری مقاصد کے لئے ہرحال حروری ہے اسی دوگونہ عذاب "سے مجبور مہوکہ تقسیم سطین کی تحریک اٹھاتی گئی تریخبال خولیں " یہ بہتری تدمیر



ہے۔ اور ایک حیثت سے بی بہی کہ بیودی آباد کے آبادرہیں۔ ملکہ اپنے انٹر اور اقدار کو مربہ ہیسے ٹرصلتے ، ہیں اور سلمان فلسطین میں واحل بھی نہ جول - رہا تہیت المقدین طاہرہے اس مرتالت کا قبلے کا

ك اب كم بس فرارك قرب يهودى جورى چهي واحل مو يك بي -

قرین صواب ہوسکتا ہے۔ اس کے صفے بخرے کے بہیں جاسکتے ۔ اور کوئی دعوے وار دوسرے کا قبصہ تسلیم بہیں کرسکتا ۔ اس لئے کہ دولؤں کے نزدیک جان طسطین بہی ہے ۔ سلمان ٹالٹ کی اس عنایت ہر راضی موں یا نہوں ، لیموولوں کے سئے تو یہ لباغنیمت ہے۔ بہرد لوں کو "بہر نصف" یفی ساحلی علاقہ دکے جانے کا خال مجاندیہ ہے کہ ہودی آبا دیاں ہی بہاں ہیں ۔ بہان اخوں نے لاکھوں کرور دل دو پریہ لگایا ہے فیلسطین کا یہ ساحل بحر روم کی ایک زبردست دلوارہے لمے

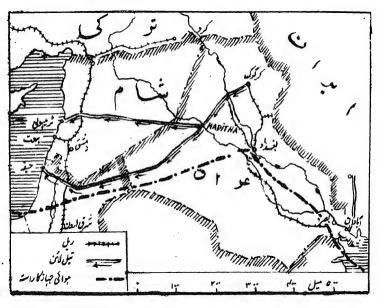

الخے کو دنیا کیے کن ہے ۔ اس کا برطانوی انداب کے سامیے مِن بہی منیدہے ۔ حفہ کی طبطی مولی مندہے ۔ حفہ کی طبطی مو کی ندر کا ہ جس نے جنسال میں انہی ترقی کرلی ہے کہ اسکندریہ اور بیروٹ کی شہروا ورف کی مندرگاہیں مات کھا گئیں ۔ خیال تو فرائیے ۔ خبگ علیم سے پہلے حفیہ کے اُن کے صاب مال کی مقدار ۸ لاکھ سے کم تھی ۔ حسال لینوی اور برین کی اندو میں ، ولاکھ ہوگئی ۔ دراں حالیہ انہی سالوں میں ہمندی کے الی مقدار میں لاکھ سے کم تھی ۔ حسال لیدو میں ، ولاکھ ہوگئی ۔ دراں حالیہ انہی سالوں میں ہمندی کے الی مقدار وس لاکھ در بدلاکھ اور فرین کی اُن سے می کہ خدم سے تھی میں کہ خدم سے تھی کہ میں کہ خدم سے تھی کہ خدم سے تھی کہ میں کہ دران میں کہ خدم سے تھی کہ میں کہ میں کہ خدم سے کہ میں کہ دران کی مقدار وس لاکھ سے کہ کھی دران کی کہ خدم سے کہ کھی دران کی کہ دران کی کہ خدم سے کہ کھی دران کی کہ دران کی کہ دران کی کہ کا کہ دران کی کہ دران کی کہ دران کی کہ دران کی کہ کا کہ دران کی کہ

بحريدم كاسب سے برا نبزرگاه جوجائے كار اور مادسسلز كامقال كرے كا حصفه كی انجست كی مكھ ا<sup>ور</sup> دجیں بھی ہیں ۔ ۱۔ عراق سے نیل کے پائپ کی جولائن فلسطین سے گذر تی ہے کہس کامخرے میں ہو فلیلن کی دلوں کامرکز بھی ہی سبر رکاہ ہے۔ خبگ غلیم میں تیار کی ہوئی برطانوی رلی اورخبگ کو بہتے كى عنّا فى حكومت كى بنا تى ہوئى ر يوے كامقام القيال بھى يېۋىبېيىچە دىل كا بىملېسىلدا يك طرف يېۋى ے ل جا کا ہی اور دوسری طرف شرق ارون سے ۱۷ان لا مُوں کے علاوہ وولامَنیں اورشروع ہو والى بى - اكب عراق كى بائب لائن كے ساتھ ساتھ ترقى اردان موتى جوتى نغيدا وجلسے كى اور دومرى حيفه التي شامي شرى بولى تك . اس طرح افريقه اليشيا اوربيدب تمينون ل جأيس كم ٣٠، بمطانيه نے ایک موائی ستقر لو رعه مد و د و در می شار کھا ہے ، الفِقت تا نی جیف کی سزمین برقائم کیا ـ ايسامتم بالشان مندر كاه ندمىلما لؤن كود بإجامكما ب اور ندیبود یول کو ، احد نبطا مرخود میمی لینا تھیک نہیں ، کدسا حل تواصولاً زیرانتداب موگا ہی اس لیے صفہ لوبین الاقوامی مبدرگا ہ کا نام دے کر دنیا کو وسیع اقبی کا نبوب دیاجا سکتا ہی بین اللوا مویے کے با وجدد مین خاہرہے (ن اندصول میں کون ماجہ بوگا سلانوں کا اس تعسیم میں نفعمان ہی المتیں نفصان ہے۔ اس لئے انھیں برطالوی اُمداب سے بجات کالا کج دیا جائے گا۔ الیی آزادی جربیث کی غلای کے بدلے میں لیے رہم نہیں سیمقے عالم اسسلام کو کیسے قبول ہوگی ، اور کھرا زادی مجمی ازاد کی بیاج حصیسلانوں کو دیا جارہاہے۔ وہ سابی ومعاشی حیثت سے بھی بہت ہے۔ میکن حب کعبدیر حوحرم اللہ میں سب سے فضل بوسلمان فیروکا اٹر گوادا کرسکتے ہیں توکیا اس معاطے میں وہ دیرسویر مبطانوی فسي كوقبول بنين كرلس سكه ۽

ین داطالب ایکویا دروگاکرخبگ عبش کے دوران میں جب الی سینیا کی وطنی حکومت دم توردی کئی داخل الله کا کرفت و اقتدار کو والب تعی اطالیہ کے ایک ذمہ داررکن سلطنت نے کہا تھاکہ ہم حکومت فرائے گذشہ عظمت واقتدار کو والب لانا چاہتے ہیں '' یا الفائد کچر اضطراری طور مرادانویں ہوئے تھے بلکہ ایک سوچے بجھے نقشہ فتوحات

کے افہارکے طوربریکے گئے تھے ،اطالیہ کی عام زقا رسیاست ، دزانہ ہی کی شہا دت بمبن کرتی ہے جا خلک مبنی کا میں اور اس فال نیک نے اسپروں میں جان خلک مبنی کی کامبا بی کے لید تو اس کے حصلے اور مبند ہوگئے ہیں اور اس فال نیک نے اسپروں میں جان ڈوال دی ہی۔ اس گرحکو مت اپنے آپ کو دنیا گئی کی حکومت سی میں اپنے گئی تو دعوام الناس بھی بائے آپ کو سلطنت عالم کی ووائٹ سے حق دار مجھتے ہیں۔اطالیہ ابھی جا رہا نہ کارروائی من بیٹ قدی کرنا ہیں جا کہ لیمن کو اپنی قوت وسطوت کے ڈواکر اور معجن کو سبز باغ دکھا کر راست صاف کرنا جا ہتا ہی اس وقت بجرہ دوم اور کیرہ اس کی توجہ کے متعل مرکز ہیں۔

المانياكوسايه عاطفت م اى لئ لياكياب كه بجيره ردم سي حرلفون كا معتسالبه كرسك لبیا کے مسلمانوں کو بھی ای ائے برجایا جار اے مصرکے احتیازات کی تنیخ میں مسلم الری بھی ای لئے وکھائی گئی ہے کہ ہسکندریہ کی نبرگاہ کا ملک کمے کم اخلاقی طور پر مربون احسان ہے شام برفونطرس أنظرى بي باس مير مي بي رازلوشيده بي بجيرة الحركي المبيت ألى آج سے بنس مدتوں سے جاندا ہ المح كنششنده من الى سنباكى الك مبدركاه أساب كوخريدا كياتها بجيرة احرادر الى سنباس اللي كا بر پہلا قدم تھا۔ ٠٠ سال لعدا بی سنیا کو تو و مضم کر گیا ۔ لیکن دوسرا خطرہ مبنوز باتی ہے اس کے سساتے وه كال مِن بي بمن كى وخد سال مِتِير وفي الى غرض كى خاطروه والم مين كوان سعود كے خلاف وكسار واتحا لیکن ابن سعود کی غیر شوقع فتح نے تعلقات میں بدمزگی پیدا کردی اور یہ کوسٹسٹل جاری نہ رہ سکی۔ لیکن ابی سینیا میتیقل فبصندر کھنے کیئے کسی ٹیکسی شا داب ملاقہ کا انتظام ازلس ضروری ہے ، اور اس سے زیا وہ یہ کہ بچرہ احمرمی سُرخ خطرے کے مقابلے کی قرت بدا کی جائے ا دھر ابی سینیاضی مرتعی برالنسے گھرا موا ہے۔ ایک طرف برطانوی سومان ہے۔ دوسری طرف متر تی برطانوی اولیت تبسری وف کینیا ۔ اورلوگنڈا کی برطانزی نو کا وال اور سمندر میں تو برطانیہ ی برطانیہ ہے ، عرب کے ماحل رپه حفر موت ، عدن . پېرم ، کامران ، اور کې خود افريقي ساحل مړينچے زبخبار ا دمير لورط سودان برلمانوی نبدگای بی ۔ اورسا لعِد استحکارت کے با وجود مضبوط سے مصبوط ترب کی جاری ہیں ۔حال ہی میں جزیرہ بیرم کو منہایت اہمام کے ساتھ مسلح کیاگیا۔ بیرم کا جزیرہ عدن اور

اور مدیدہ کے درمیان ہے۔ بہ اگر جہ بہت جھوٹاہے لیکن اپنی طل وقوع کے اعتبارے نہایت اہم ہادت میں ایم ہادت کا موان کو می جو اس سے طراحزرہ با مدمدیدہ کے شمال میں واقع ہے۔ برطانیہ نے خبی فلعہ نبالیاہے ۔ بمن کے سامل برکتی جیر فی جھوٹے جم فی جہازی ہے ماک برکتی جیر کے جم فی جہازی ہے ماک کر رکھے میں سے یہ حالات بریمن کی وجہ اطالیہ بمن کی طرف مجھر لوح کرنے برمجمور مواجے۔ اس لئے اس للم نوازی اور کمان بروری کے وحولک رجائے جاہے

الحق الموادي المادي ال

ہیں۔ دین منین کی صافت و صیانت کے وعد مسکتے جار ہے ہیں۔ اگر عام سلانوں کی اگید عاس کرے اور بھر انباکام نکاے۔ اس کا پر دیجنٹا بہت کچہ کا میاب ہو مسلین میں میلا داہنی کی مقدس تقرب میں سولینی کی تصویر دس سے رونی مخفل کا کہم لیا گیا۔ ساہر ان تصویروں کو لوگ بڑی وقعت اور تدرکی شجا ہوں سے ویچھ رہے شعے۔ اس قدر کی وجہ تو یہ ہر کہ فسطین مرطانیہ

اطالوی وزبر کوتسلیم ہے کرمیا سیات خارجہ کے تقاضے سے مجبود کور کسلیانوں سے تعلقات قائم کرد اہتے - اس کے خود ہی مخی میں کرمیا سیات خارجہ جب جاہے گی اس ترفقے کو گئل جائے گی نزلہ کم زور عضو برگرامی کرتاہے ۔ آج سیاست عالم کاسب سے کم زور عضو سلمان ہی ۔ لاز ما وہ شکار مونا جاہئے اور جب کی وخود قوی نہیں نبتا ۔ ونیا کی کوئی قوت اس کو بچا پہنیں سکتی ۔

مسلم اینسیائی معاہدہ [ خگفیلی نے خوفاک نے کے منا تر ہوکر و نیا دیر باسلے واس کی خروت سے بے جین ہو رہی تھی ۔ اسی دھہ سے اتی دعا لم کے نظرے کی بڑی تعرفی کائی ادر جعیت افعامہ کو دنیا کی بے چینیوں ، حربی صیبتوں کا ایک اسانی علاج سجماگیا تھا۔ لیکن قوت اور طافت کے راجے نے تبلایاکہ جالاک قوم امن سے مھی خبگ کے ذوا تھ عال کولیتی میں اور دوستی کے با وجود وضی سے باز این ایس اس لئے اس جیست اقوام کی طرف سے عام مالوسی اور نفرت پیدا ہو کئی کم ادراب طبقاتی انخا دکی طرف میلان بے بلقان کی ریاستوں اور سمان حکومتوں کا اتحا واسی نظریے کے انگرت شکک کے انگرت شرک کے انگرت شرک کے انگرت شرک کے انگرت شرک کے انگر میں اور میل میں خرکک کرویا ہے۔ شام کی جہورت کی شمولیت کے بعد تغیرا و اور انگررہ کا در میا نی خلار میں دور ہوجائے گا۔ خدا کا شکرے کہ و نیا کی عام سیاسی رقبار کی برولت ع

بمرسلے میں سیسینہ جاکان حمین وسنہ ماک

کین ہیں یہ تعین رکھنا جا ہے کہ یہ اتحادا تنا ندہ بہت ہیں ہیں۔ متبدا سیاسی ، اوراس سے سیای معاہدوں کے مدو حذر سے محفوظ مہیں رہ سکتا بر کی ایران اور اُن کے لید مصری وطن برستی کا عذیر بہت ہوں ہے جہر مال سیاسی خوت و عذیر بہت ہیں ہے بہر حال سیاسی خوت و خطر مویا ندمی اخرات و محبت کی ذکھی بہلنے معے قوسہی

الراتحا دیک اس جذبے می خلوص و محبت کی کوئی رہ سے تواس سابی معا ہے میں ہی خربی گرائی بیدا جومائے گی ، اس معا ہدے کا ہیرو ترکی ہے اور ترکی اوحر ملقان کی ریاستوں کے ساتھ برلوط ہوگیاہے ، اس طرح اس جلنے کو حرن اسلام تک محدود نہ محبنا جا ہے افغرا دی طور برعان نہ فیل مضبوط کی لیے ہمین اور سعووی عرب سے اور عراق مصر کی طرح برطانیہ کے ساتھ جکڑا ہواہے اور اس کی فوجی نفل و حرکت برطالوی احکا ات کی با بنہ ہے ۔ ترکی مجی برطانیہ کا مربون منت ومقروض اس کی فوجی نفل و حرکت برطانوی احکا ات کی با بند ہے ۔ ترکی مجی برطانیہ کا مربون منت دمقروض اطالیہ کے اس اتحاد کے کرے اس اتحاد سے صرور سی ہے۔ اور اطالیہ جؤ کم مطان ملکوں میں گھٹ با جا ہم ای دس اتحاد سے ان ملکون کا دروان کا دروان کا دروان کو اور برطانوی تعلقات قائم رہیں گئے ۔ اس اتحاد سے ان ملکون کا دروان کا دروان کا دروان کے اور برطانوی تعلقات قائم رہیں گئے ۔

اسلامی مالک کے اس انحا دیں ایک واضی فائدے کا بھی امکان ہے اور وہ یہ ہے کہ اِن مکول کی تمدنی افراط و تفرط ایک دوسرے سے مل کر کوئی در میانی راہ پیدا کرنے اور سے مراطقیم برگامزن مول - لیکن یہ سب اسی وقت مکن ہے حب معاہرہ محض کا غذی نر ہو- ملکہ برا درانہ در دمندی کے ساتمد اکی دوسرے کی شکلات دورکرنے کی کوسٹیش کی جائے۔ اگریے در دمندی بنی ہے تواس معادے سے کچہ زیادہ لوقع رکھنی مہنی چاہئے۔



# تعلىمي ونيا

آیده ماه اگست میں جا بان کے صدر مقام ٹوکیو میں ایک عالمی تعلیمی کا لفرن متعدم ہی ہی ہی این این این ایک مندن ملک سے تقریبا ایک مزاد کا کندے شرکت کریں گے۔ یہ تقریب دراصل دنیا کی تعلیمی انجنوں کی جعیتہ کا ساتواں اجلاس ہے اس سے پہلے اسکے بہت اہم اور مفید علیے ۔ آکسفورڈ ، انگلتان، نیں دفرانس، ہنور (ڈ فارک ) وغیرہ میں ہو بھے ہیں ۔ جب ان تعلیمی وشایکے ماہری ادا مشاہیر ۔ یک جا جسے ہوکرتعلیم جدید کے نظر لوں برمباولہ خیالات اور کجٹ و تحقیس کرتے رہے ہیں۔ ٹوکھو کا نفرنس کی اخران کی اخران کا نفرنس منعقد کی کانفرنس کی امرازی صوصیت یہ ہے کہ جا بان پہلاا ایت یا کی ملک ہے جہاں یہ کا نفرنس منعقد کی جا رہی ہے ۔ سندوستان جا رہی ہے۔ سندوستان سے سیمی ماہر برتعلیم کا ایک وفد کا نفرنس میں شمولیت کی غرض سے دوانہ ہوگیا ہے۔

کچھ عرصے ہے مکوست ایران کی وزارت تعلیم عامہ نے اپنی توجیم کدتھیم بالغان اور مکانٹ سنبنہ کی طرف مبندول کی ہے ۔ حکومت کولقین ہے کہ اگر اس سنکہ کوسیح طرفی ہے اتھ جس لیا جاتے ہیں لیا جائے تو بہت سے ناخواندہ افراد حربجین مرتب کی ہے ہے وہ مرہ گئے ہے۔ اس نعمت نبضیا جو کلیں گئے ۔ بد مدسے حکومت کے قوانین خصوص کے باتحت اور فابل: ساتذہ کی زیر نگرائی کھو جا رہے ہیں ۔ سارے ملک میں ان مدرسول کی دوزانہ حا طری بہت تیزی سے نرفی کردی ہے۔ تقریباً ، بہ فرار افراونے اب تک اپنے نام ورج کرائے ہیں ۔ اس اقدام سے عوام میں حام کی ہیں افراد کی ایک اپنے نام ورج کرائے ہیں ۔ اس اقدام سے عوام میں حام کی ہی کو شیش فا بل باکبا ہے۔ ہند و متان میں جا دیا جا دا ہو کی دوران کی ہے کو شیش فا بل باکبا ہے۔ ہند و متان میں ہوا ہے وہ مض خیدا فراد کی ذاتی کوسینی شوں یا بعض قومی کام کرنے دالے اداروں

کی جانب سے ہوا۔ آل اُٹریا المجکمیٹنس کیا لفرنس ایک دو مقائے ٹبرحہ دے گئے 'یابمبئی کے کا ریچھول' با نچاب کے کسانوں کے لئے ایکے دکے مدسے کھول دک گئے۔ منبدیسستاں کی عیرت ناک جہات اور بے علی کا علاج حس نظام تعلیم میں ہے'اس کا سبسے اہم شعیہ شایہ تعلیم بالغان می کا ہوگا۔

ایران میں شاہرا دی شاہ وختیمس میلوی کے زیرصدارت ایک مرکزنسوال قائم کیا گیا ہے جس کے مفاصد میں طبقہ نسوال کی دہنی اور اضلاقی تربیت ، امود خانہ واری اور پرورش الفال کی تعلیم ، لڑکبول میں تربیت جہانی کی ترغیب ، ضفان صحت اور بے کس عور توں کی امدا و کے لئے صابی سدھار کی نجینیں کھولٹا شائل ہے ۔ طہران کے مرکز نسوال میں تین شعیے ہیں ، اوب کھیسل ماجی سدھار کی نجینیں کھولٹا شائل ہے ۔ طہران کے مرکز نسوال میں تین شعیے ہیں ، اوب کھیسل ماجی سدھار ۔ یہ مرکز اپنے مقاصد کے برجار کے لئے برست کے فداکع ہتمال کرتا ہے مشلا تھا ویر ، مفید کتا ہوں اور رسالوں کی اشاعت - اس مرکز کی شاخیں ملکت ایران کے بہت سے صواد ں میں کھل تکی ہیں ۔

جرمنی ہے کانحلف مالک سے علی اور علی تعلقات کو بڑھانے اور سیحکم کرنے کی فکر می ہے ۔ طلبار اور اسائذہ کو جرمنی کی تعلیم گا ہو ل سے سنفید ہونے کے مواقع ہم ہنچائے جلتے ہی چا بخہ حال ہی میں ترکی کے ہ ۱۹ اسائڈہ ، مدرسوں کے قہتم اور میں خوالم کے افسروں نے حب سرمن اکا دکتے ہیجے سروس کی دعوت ہر برلس ہیم برگ ۔ برمین ، ہیڈل برگ وغیرہ کی تعلیمی سیر کی ۔

موسم گراکی تعطیلات کے اختیام تر سٹرل پارک اُف کلپر انبڈرلیٹ موسکونے مدرسے کے بچ ل کے نفر کیے استرار کے مشرک ہوئے۔ بہلا موسکے بہترین لوگوں اور گیت تکھنے والول نے بچوں کو مخطوفہ ون کی لوم موقعی میں مفاراس دوز روس کے بہترین لوگوں اور گیت تکھنے والول نے بچوں کو مخطوفہ کیا۔ دوسرا دن کیوم اوب میں مقاراس دن بچوں نے اپنے محبوب مفنین سے ملاقات کی ۔ تمیسرا

دن ایرم جزافی تھا۔ اس دن سب بحوں نے ل کر ایک کمیل کھیلا جس کا ام ونیا گردایک سفر کھلا جس کا نام و دنیا گردایک سفر کھلا گیا۔ ایک دن فیرزبانوں کے ایخصص سفر کھلا گیا۔ ایک دن فیرزبانوں کے ایخصص تھا۔ یہ دلچیپ بہوار جس کا نام " درس سال کونوش آ دید تھا دس دن تک منایا گیا۔ دہل میں بھی چھلے دنوں میون بل با غات میں بوم اطفال منایا گیا تھاجس میں بزاردں بجوں نے شمولیت کی مبدولی سندوستانی بجوں کے لئے یہ فیرمولی گربے حدد لجب تجربہ تھا۔ امید ہے اس مفید تحرکے کو اکندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ اور اس بہوار کون میٹیت سے زیادہ مغیدا در کارا کر بنایا جائے گا۔

اسکویں دوسال سے بچوں کی کتابوں کا ایک بجائی خانہ قائم ہے بجس بی کم دبین ہر ملک اور ہر زمانے کے بچوں کی نصابی اور دومری کتا ہیں موجود ہیں۔ یدا دارہ ادب کے اس شعیدی علی تحقیقات کرتا رہتا ہے و ادان کے نتائج کو ملک بحر کے تعلیمی اداروں میں ممتر کرتا رہتا ہے۔ بچوں کے کتب خانے ۔ "ر نزینگ کا لجے ۔ بچوں کے سے تحقیظ والے مصنفین اور نا نسرین اس ادارے سے لورا فائدہ المحالے کے مجاز ہیں۔ یہ ادارہ ما ہرین تعلیم کے جلسے منعقد کرتا ہے تعلیمی تاکشوں کا ایک انتظام کرنا ہے۔ دالدین اور ماہرین تعلیم کوحب ضرورت مشورہ دیتا ہے ۔ اسی میں بچوں کا ایک دارا مطابع بھی ہے ۔ نیز تصادیر اور کمبنی می موم وغیرہ کی است باری ناکش کاستقل طور رہنا ہا کہ ہے جو بالعموم کنابوں کے مصابین کی تصریح اور توضیح میں کام آتی ہیں۔

سندوستان میں امن قسم کے تعلیمی عجائب خانوں کا توکیا نیکر اسکولوں اور کا کجوں کے طلب رکی نیائی ہوئی اسٹ یارکی ناگٹن میں بہت کم دیکھنے میں آئی ہیں ۔ علی گڑھ کا نفرنس کے سلسے میں جاسد کی ناگٹ رفائش کے علی ان ان مفید تو ہوگات کے اس مفید تو ہوگات کے گئے کوئی متعلق اور خیل مرکزی انتظام نہیں ہے ۔ بارلوگ کمیٹی نے بعی انچر پورٹ میں مرکزی ملبی کمنب خانوں اور عجائب خانوں اور عجائب خانوں اور عجائب خانوں کے معلق سات لا کھ موہ ہو گارگر لیوز کی دلورٹ کے ملک معرکے عجائب خانوں معنق سات لا کھ موہ یہ جو کمی لیو رہے صدر مقام کے ایک معمولی عجائب گھرکے سالانہ خراج کے لئے

#### ناکا فی وہ ال کیے اسد کی جاسکتی ہے کہ متقل قریب میں ایسے مغیداد ارے کھل سکیس کے ج

مكومت سندك الحوكمتين كمشر مطاري والمدام كى دابورات مرتعليم كى عام ترقى برتبه وكت ميك ميك ميك ميك ميك ميك الميك ميك الميك ميك الميك الميك

" نظامیم کے نفاتھ ایک مرتبہ ہیں۔ بلکہ بار بارجائے گئے۔ اوراس کی مسلاے کے لئے طردسی تجاویز کلی ہیں۔ میں مردسی تجاویز کلی ہیں۔ کیکن جب سے صینہ تعلیم متعلقہ کلکہ قرار دیا گیا کہی صوبجاتی وزارت نے بھتی ہی خوابوں کے الساد کی بنیا دی کوشن بہت کی وزران نظام تعلیم میں اوپر کے درجوں میں جاعت مبدی کی مسلاح تشکیل مذکر سے کیوں کہ ایش طاقتور فی الفین کی بحث جینی کا اندلیشہ تھا۔ اتبدائی وجول میں اعتوال نے اللہ اور وہنی اسراف کے انسدا وسے بے چارگی ظاہر کردی "

گرسوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات کی ذمہ داری تام تر وزرار بررکھی جاسکتی ہے۔ کیا
ان کو اختیا رات کل دے گئے تھے۔ کیا محکم جیسے ایم جیسے کے لئے مناسب دقم میزانبہ سی منطور کی
جاتی تھی۔ کیا گور فرکے اتھی خصوصی اختیا رات کا طلبہ نہ تھا۔ کیا محکمہ کا نعلم ولئت ایک ڈوائر کو گرکے
اندیں نہ تھا۔ جو اپنی ترقی کا داز گور فرکی خوشنو وری میں محبسا ہے۔ اگر یہ بان بھی لیا جائے کہ ان کو کلی
اختیا رات تفویق کر دیے گئے تھے تو کیا جا عت شبری کے سالوں کو ادھرا دھر کرنے سے نظام تعلیم
کی بنیا دی خوابوں کا انسدا د ہوسکت ہے ، اور شاید یہ سوال پوجینا بھی ہے محل نہ ہوکہ وزیر ای مکومت سے بہلے اس نظام مراہ و راست حکومت کے افسرول کے اکتوبی ہے۔ مشلا دی ، اجمیر ، بوجب تان
مکی انتظام براہ و راست حکومت کے افسرول کے اکتوبی ہے۔ مشلا دی ، اجمیر ، بوجب تان

پروفیسرمدین دعی گڑھ اکے نام نیواکوکٹین فیلونٹپ کے مرکزی دفترسے ایک خطامومل ہواہے کہ پروفیسرز لیاکس دفن منیڈہ پروفیسر ہیری بووے دحنیوں اور پروفیسر فیطرڈ کھیٹل

تعلی دنیک بّن مشامیر آینده اکتوبری سپروسان کے فحلف تعلیی مرکندل کا دورہ کری گے۔
یوا پجکنین فیلوٹسپ ایک بین الاقوا می جاعت ہے جس کا نصب بھین نصاب اور طریقہ تعلیم کے نئے
اصولوں اور جدیقیلی فیطربوں کی اشاعت اور ترویج ہے ۔ اس کی شاخیں دنیا کے مرحمدن مک بی
موجود ہیں ۔ یہ جاعت و تعافوق تا نمی تھے مالک تعلیمی و فود پیجی رستی ہے تاکہ نہ عرف دوسرے مالک
کے فطام حسیلیم کا مطالعہ اور تجزیر ہوسے ملک تعلیمی دنیا کے کارکنوں کے ما بین ایک تمدنی اور علی
درست تہ قائم ہوجائے ۔ یہ و فدعلی گڑھ میں دو دن قیام کرے گا۔ وسوا مجارتی یونیورک می نے کہی
اک دعوت نامہ بیجا ہے ۔ یہ وفد اکھے وسمبر میں نیوا کیچکیشن فیلوشپ کے اجلاس لامود میں جی کمش

ملی کوه ترنیگ کا بج نے اس سال پرسین اور ویگر اصحاب کے لئے بوتعلیم سے ولیپی کھتے ہے۔ اس مالی پرسین اور ویگر اصحاب کے لئے بوتعلیم کا تحق میں معلیدات میں مغید تعلیم کا استفام کیا تھا۔ کورس یا سمی سے مشروع ہوا اور حاسمی کوتی میں انٹر میٹر بیٹ کا لیے ، کی اسکول اور ٹرنیگ اسکولول کے اسائذہ شامل سے ، کورس میں شرکب ہوئے ، ان بس سے بعض دور ووراز مقالمت سے آئے تھے۔ نصاب ہیں طراتی پر مرتب کیا گیا تھا کہ دوہ تھے کا قبل مدت بی شامل ہونے والے اصحاب کوتعلیم حد بدکے نظر دِ اور خید کورس میں کا گیا تھا کہ دوہ تھے کا قبل مدت بوجائے ۔ محملان کی نصاب میں اہمیت، اور ان کے طرق تعلیم سے بالحقوق رو شناسی ہوجائے ، مساتھ ہی ان کے طرق تعلیم سے بالخصوص رو شناسی ہوجائے ، مساتھ ہی میڈوسال کے نطا نواج کورس ہر کا فات بہت کامیاب رہا ۔ لا فائدک رو سو کا فائدک رو سو کا کا کا کا کا کا کا کا کیا تھا ہے کہ کہ کا کورس ہر کا فات بہت کامیاب رہا ۔ لا فائدک رو سو کا کھی تھا ہے کہ کا کورس ہر کا فات بہت کامیاب رہا ۔ لا فائدک کورس ہر کا فات بہت کامیاب رہا ۔ لا فائدک کورس ہر کا فات بہت کامیاب رہا ۔ لا فائدک کورس ہر کا فات بہت کامیاب رہا ۔ لا فائدک کورس ہر کا فات کے دی کورس ہر کا فات بہت کامیاب رہا ۔ لا فائدک کورس ہر کا فات کورس ہر کا فائد رکھا گیا کہ تقریروں اور مقالوں کا اسب اندہ سے دونموں کا کورس ہر کا فائد رکھا گیا کہ تقریروں اور مقالوں کا اسب اندہ سے دونموں کا اسب اندہ سے دونموں کا کورس ہوں کا اسب اندہ سے دونموں کا اسب اندہ سے دونموں کا اسب اندہ سے دونموں کھا

ان کی شکلات اور علی سائل سے گہر اتعلق ہو اس امرکا ویسے تو بر بیجری خاص خیال رکھا جا با تھا کی بینے میں دو بار اُسا تذہ کی علی شکلات پر گفتگو اور ہر کجت کے لئے وقت مخصوص کر دیا گیا تھا مختلف مضاین کے سلسلے میں خصوف نصاب ہیں ان کی ایم بیت اور اُن کے طریقۂ نعیم مرجبت کی گئی مجدم مضمون کے سلسلے میں خصوف نصاب ہی ان کی ایم بیت اور اُن کے طریقۂ نعیم مربح بن کی گئی کہ مصنمون کے سلسلے میں کتا ہوں اور سامان وا لات کی جواس کی تعلیم میں کارا کہ اور مفید ہیں ناکشس معنمون کے سلسلے میں کتا ہوں اور سامان وا لات کی جواس کی تعلیم میں کارا کہ اور مفید ہیں ناکشس معنمی گئی کے۔

اس کے علاوہ لو نیورٹی کے اسائڈہ نے بھی حیندا لیے نیچروئے جاتھی اور نعلیمی کھا ڈسے مام فائدے سکے تھے۔طلبہ کی سہولت اورا دا دیکے لئے مختلف نیچروں کے خلاصے ٹائپ کرکے تعیسم کر دیکے گئے تھے۔ ٹاکھان کا مطالعہ کرکے ان بربحبٹ کرسکیس اورا اُن کے پاس کورس کی ایک تعلی یا دکارموجہ درہمی

مار حون کے المیسین میں اللہ طرکے قلم سے الکی صفرون جا معد طبیہ و کی پرشاکع مواہے، جم می جامعہ کے پچھلے سندرہ سالوں کی تعلیمی ماریخ اورکار گزار لوں برمفصل نظر ڈوالی گئی۔ فاضل مربہ اس مضمون کے دوران میں لیکھتے ہیں:۔

یہ ادارہ سندوسانی سلیا نول کی اس تماکا بہترین مظاہرہ ہے کہ اگن کے نوجانوں کی تعلیم ان بلند نظر لول اور اعلی اصولول بر بنی جوجاکن کی اوبی مدتنی روایات کی حامل ہے۔ ان کی ترمیت میں غیر ملکی اور اجنبی انٹرات بہت کم جول۔ غیر ملکی تمدن و تہذیب سے وہی کمج اخذک جائے جوکارا کد اور معنید ہو \* فاضل مریرنے جاسعہ کے نصاب اور طرلیق تعلیم بر افہار سخمال کیا ہے اور کارکنان جاسعہ کی بے ۔ اور کارکنان جاسعہ کی بے ۔

دویا میون اودے لور ( راجبیّانه) میں واقعہ۔ یہ مرسمہ ہرسال دو مہنتوں کے لئی میواٹر کی کسی خرب درت جمبل کے کنارے قدرتی مناظر کے دامن میں منتقل کر دیا جانا ہے۔ ال ایام کے لئے پہلے سے ہی خاص نصاب مرتب کیا جانا ہے۔ جاعیش کھلی ہوامی پیٹیتی ہیں۔ اساتوہ احد طلبیار فیموں میں رہتے ہیں۔ بچوں کوان کی عمر کے مطالب اور جذبا تی نستے و نما اور ذہبی ترتی کے اعتبار سے مختلف کروہ ہونے میں اور اور نہا ہے اور افتصادی حالت کا مطالعہ کیا تھا اور جند آرنجی مقابات بھی دیکھے تھے۔ دوسرے گروہ نے دو تاریخی مقابات کی حفر فی احت کی حفر فی اور اور خید آرنجی مقابات کی حفر فی اور اور کی مسیر کی ۔ چھوٹے کی مواد کے کروہ کی میں رہے ۔ اور وہ گروو نواح کے حموثے حقوم کی اور اور حزیر دوں کی میر کرتے رہے ۔ دیہا تی گھروں ، ان کی ساجی حالت ، نبابات اور حوال کا مطالعہ کرتے رہے ۔ اس دوران میں انھوں نے مقابی تاریخ کے حفید وراے بھی تاریخ کے

وزیراغم افرلیسر کی صوارت میں اوڑ لیہ لونبورٹی کی گنگیل کے لئے ایک کا نفرنم تعقد

ہوتی جو وزرا ، کا لجو ل کے برنسپل صاحبان اورڈ اکرکٹر تعلیات برنس تی اس میں اوڑ لیہ کے لئے

ایک لو نیورسسمی بلنے برنور ویا گیا۔ اور اسمیم کو مرتب کرنے کے لئے ایک کمیٹی مقر رکر دی گئی ۔

مکومت ٹراؤ کور کے سامنے آج کل ٹراؤ نکور لوننورٹی کی بخر نیز ریخورہے ۔ جو ملیالم زبان اور

منہ برب و تمان کے تحفظ اور تحقیقات کا مرکز مہرگی ۔ اس سلے میں سراسی ، وی ، ما من اورو و درسرے

مشہور ماہرین تعلیم کواک مشاور تی کیٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے ۔ کا سام لو نیورٹی کا

مشہور ماہرین تعلیم کواک مشاور تی کیٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے ۔ کا سام لو نیورٹ کی کا

مشہور ماہرین تعلیم کا کورٹ مشاور تی کوٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے ۔ کا سام لو نیورٹ کی کا ہم حزورت ہو کی سفارش نیجا ب لو نیورٹ کی کھنے آئی

گی ایم حزورت ہی کی تھی ، صوبہ سرحدے کے تواک علیدہ لو نیورٹ ٹی کی سفارش نیجا ب لو نیورٹ کی کھنے آئی

میٹورٹ میں کی کھی ، صوبہ سرحدے کے تواک علیدہ لو نیورٹ ٹی کی سفارش نیجا ب لو نیورٹی کی تحقیقاتی

میٹورٹ میں کی کھی ، صوبہ سرسندھ ، زبان ، تاریخی اور تمونی دوایات کے کھا کھے صوبہ بھی سے

گی دیورٹ میں کوراک کرسکت کے کھا کھ سے بھی بہت لبساندہ ہے ۔ اس کی تعلیمی صرورت کو اک علیموٹ کی نیورٹ میں کوراک کرسکتی ہے۔

## برائیم چامعسی

### زيرادارت: واكطرئية عابدين ايم العربي إي في

#### جلد٢٨ اگست عنيء منبر

#### فهرست مضامين

| 4 • ٣ | جنابطلبي بإشى فربداً بادى           | آ - شالى ہند كے دېباتى شعرارىيں عبدىدانقلابى رجانا |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 414   | ایک جامعی                           | (۱ - برف اورانسان کاهابله                          |
| 474   | بناب مرزانجوب بيگ صاحب كلمنوري      | ۳- عهدماضر کافلسفه                                 |
| 461   | طالبعلم .                           | م - بین الاقوامی سیاست                             |
| 400   | ایک قرم پڑست مسلمان                 | ۵ رمسلان، کانگریس اورسلم بیگ                       |
| 409   |                                     | )<br>سے رفتارِ عالم                                |
| 44.   | بناب محديم دانغورصا حب ايم ، آدعليگ | ۷ ـ تعلیمی و نیا                                   |
|       |                                     |                                                    |

في برجيه أظماً كن (١٨)

قيمت سالانه پانج روپيد مشرر

(بزیروبلشر محدیمیب بی اے (اکن) موب المطابع برقی برلیس- دہلی)

ية من كب لياك الحقي KASA عي كام كرن الون كيف لياك بهترين چيزے! اوكاساً كاستعال يحبر كارنگ تحرصاتات حيى وتوانانى بردوباتى ب-ا كُوكاً سما كاستعال مصحبة إلى اورسفيد إل نيست و نابود موجاتي بير -اوكاسا كاستعال ساعنائ رئيسنى قت محسوس كريا لكتابي -ا و کاسا کے استعال ہے اضملال ، چڑجڑا بن ، نیز دوسری اعصابی بیاریاں دورہوماتی بين - اوراً دى كى مام زائل شده قىيس عودكر آتى بين -بحالی قوت رفتہ کاوقت گذرمائے اویکا سیا کا ستعال ٹروع کڑیجئے آزمانش كيلة معيمال چاروپ دالله الوكيول كالكسدس وبإعام) ا و كاستاك استعال يفحل فائده ماس كرن ك كي تضوري ب كنتي اورتازه اوكاساكي طیحیاں استِعال کی جائیں۔ اسکی شناخت بھی ہے کہ تازہ او کاساکے ڈبریرا یک تمرخ فیسترہ تاہی او کاسیا ہردوافرون سے ل کتی ہے یا ذیل کے ہتے سے بھی منگا سکتے ہیں :-اوكاسالميني بركن انديا (لمثيدٌ )نمبر١٦ ريميرط رويوسة يحبن نميره المبيني

# شالی ہند کے دیماتی شعامیں جرید انقلابی جانا

" میں نے میصفون ۱۹۱۱ ، ۱۵ رنومبر سے کو ترتی ب ندم صنفین کی انجن کی مہندی ادود

کالفرنس میں جوالد کی او میں منعقد ہوئی تھی ، طبیحا تھا ۔ انجن کے خبرل سکر ظبری سے بید

سجا دہلی صاحب نے مجھ سے اسی دقت ہے لیا تھا ۔ میرے پاس اس مفہون کی کوئی قل

مکری تھی جیس کسی رسائے میں خود طبع کرا دیتا کسین حب ست بک ظبیر صاحب نے کہیں

امرے چھینے کے بُور ہمجا ، تب ہی نے دریا فت کیا کہ آخر میرا مفہون کہاں ہو توسلوم ہوا

کوان سے اسی دفت ایڈ طرصاحب رسے التہ می بیٹ اپنے رسائے کے لئے لے گئے تھے ، گر

ان کارسالہ نبد ہوگیا ۔ اور مصفون اُن کے دفتر میں رکھار ہا ۔ آخر بہت سعی دبحت کے بعد

رسی تالی مواد کا فوکر کرنے سے پہلے ، یہ عروری معلوم ہوگا ہے کہ ویہات کی تمدنی اور اقتصاد می کئے متعلق موثی موثی موثی ہو گئی۔

دیہاتی شواد کا فوکر کرنے سے پہلے ، یہ عروری معلوم ہوگا ہے کہ ویہات کی تمدنی اور اقتصاد می کئی۔

میستعلق موثی موثی ہائیں بتا دی جائیں ۔

ېم د مېاتی اودی کوحسب بل صص مین نقسم کرسکتے ژب ،-زمنیدار ، کسان زمنیدار ، کسان ، مزدور کسان ، سا موکار ، زمنیدار ساموکا ادر کمین

زمنیدار در خص یا اشخاص ، جراکان اراضی بی اورکسانوں سے لگان وصول کرکے ایک مصداس کا حکومت کو لطور مال گذاری اداکرتے ہیں ، اور با تی اپنے صرف میں لاتے ہیں ، کسانوں کے مقاطیعیں اُن کی الی حیثیت مہت اچھی ہوتی ہے ۔ لینے مبتیہ کام وہ میگار یا بہت سنتی مزددی کر مقاطیعیں اُن کی الی حدودت برفصل کی جدا دا میک میں میں اگر ششاہی غلہ کی صورت برفصل کی جدا دا کی جاتی ہے۔ لیکن مذود جو برکن کا لائش ہو کہ ہے اوا کی جاتی ہے دیکن مذود جو برکن کا لوٹ ہو کہ ہے اوا کی جاتی ہے دیکن مذود جو برکن کا لوٹ کے لئے اوا کی جاتی ہے دیکن مذود ہو برکن کا کو اُن کی جاتی ہے دیک کا کہ کا کی جاتی ہے دیکن مذود ہو برگنا کی کا کا کی جاتی ہے دیکا کا کہ کا کی کا کا کی جاتی ہے دیکا کی جاتی ہے دیکا کی جاتی ہے دو کا کی جاتی ہے دیکا کی سے کا کا کو حال کی جاتی ہے دیکا کو میکا کی جاتی ہے دیکا کی دیکا کی جاتی ہے دیکا کی دیکا کی جاتی ہے دیکا کی جاتی ہے دیکا کی دیکا کی دیکا کی دیکا کی دیکا کی جاتی ہے دیکا کی دیکا کی

دباجاناہے ، اس پرسود لگا یا جا لہے۔ افتینشا ہی صاب ہو کرمعلوم ہوناہے، کہ مزدور مقروض ہی یمی حالت ایک قسم کی دائمی غلامی کی صورت اختیار کرلیتی ہر یہ کشیان زمیندار ، وہ جیوٹی حیوفی زمینوں ك الك جواب إلف عربين كاشت كرت مي السكت ن إكانتكار ، جوابك مقده لكان زمن ، زمندارکوا داکرایے - اورفقصا نات تحط سالی ، زاله باری ، کمی پیداوار ، خود برواشت کرتا ہ. اور زین برائی محنت اور قرض سے حاصل کروہ سرایہ لگا کوفصل حاصل کرا ہی۔ روبیہ ، بیج کٹرا وغیرہ تام خروریات مہاجن باکسی دوسرے سام وکارسے منہایت گراں سود مرقرض لیتاہے فسل كختم مجدنے يرحساب موتاب نتيج اس كايد موتاب كرسب بيدا دارسا موكار كے حوالے كردى جاتی ہے۔ اور قرضہ برستوریا تی رہتا ہی۔ اور میرووسرے سال اس قرضے میں مزید قرضے کا اضافہ کرتے رہتے ہیں ۔ خریدتے وقت بازارہے گراں نرخ پر اسے غلہ لمنا ہے ۔ اور حب بیجیا ہے تو بازا سے ارزال زخ بربداوارساموکارکو ویا ہے۔۔۔۔ مزدورکت ان ، دہ مزدور جس کے پاک نهبل موتے ہیں ، اور ندحیں کی اس قدر مالی ساکھ ہوتی ہوکر زمیندار اس کوبرا و راست زمین كاشت كرنے كھلئے وے اور سا موكار، بيج وغيرہ ضروبات ، اس لئے وہ كسى كسان يا زمنيلار ك إل مخت كاشرك موجاً اسے دوبل اس كے سپر وكئے جاتے ہي بيلوں كے لئے جارہ گا ب لأنا، اوركا شكر كفلانا، كهولنا، باندونا - بل جوتنا ، منج بنيا ، اوفصل أتفانا، يرسب كام . اس کو سال کھر تک انجام وینے ہونے ہی - اور عام طور پر پیدا وار کا چر تھا حصہ اور معض حکّمہ بانچواں اور حیٹا حصہ لبد منہا ئی اس صعے کی لگان کے اُسے دیا جاتا ہے۔ لیکن جونکہ وکہی زمنیدا كالشركب مواسب اس لئے اس كا دى حشر مو اسبے جوكسان مزدوروں كا ہو ا ہى۔ جن كا ذكر زمیدارکے ذکرمی کیاجا جیا ہے ۔۔۔ ساہوکار ، مہاجن یا ساہ ۔ وہ سرایدا جو زمنیدار کسانوں ، ادر کسانوں کو تام اخاس وغیرہ قرض دنیاہے ۔جس بروہ شرح سود عام طور عاليس دريبسنيك وتك لنبامي نتي اس كابه مواسي كدخيدسال من زيدار كيا ك اورکسان کی برجیرسا موکار کی موجا تی ہے۔ اور وہ اُسے انباان وا ماسمحفے کتے ہیں۔

ساہ کار زمندار سے اگر زمندار ناسجہ اور فضول خرج ہے تو بہت جلد زمنداری سا ہوکار کے قبضے بن جلی برخیات ور و ناک مصائب سے ک نون کو ہتنا ہونا جرنا ہی جو جاتے ہیں ۔ تو بہت ور و ناک مصائب دوسری کے کانون کو ہتنا ہونا جرنا ہی جو سابقہ زمندار کے ظلم وستم کو بھلا دیتے ہیں ۔ لین یہ عالت بنجاب بی دوسری کی کو ہتنا ہونا جرنا ہی جو سابقہ زمندار کے ظلم وستم کو بھلا دیتے ہیں ۔ دیبات کے متمول سا ہوکار کسانوں کاخون بی کر آہتہ ہم ہم ول اور منظر بول بین مقبل ہوجاتے ہیں ۔ اور چھوٹے جا انز زراعت بیٹے اقوام کے زمنداروں اور کسانوں کو قرض دو پیہ دیتے ہیں کہ وہ دیبات میں عزورت مند کا سنت کارول اور چھوٹے زمنداروں کو زمنداروں ہوکار بیدا ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔۔ کسانوں کو قرض دی ہے دوراس طرح ایک تی قسم کے زمندار سا ہوکار بیدا ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔۔ کمین ، جام ، ہبئتی ، کہار ، کھاتی ، نوہار ، جار اور منجی جو اپنے اپنے بیٹے بہت جقیر معا وصنوں بر انجام دیتے ہیں ، اور گانوں کی مثین کو حلاتے ہیں ، گان کی حالت ادر کیا نوں کی مالی سالے کسی اور تشریف کے احتا ہے کہا تھا ہوگا ہے۔ ویہیں ہوتا ۔

عکومت کے کارندوں کی ایک جاعت اوران کی ذریات بھی گاؤں کی زندگی کا ایک جزو ہے۔ جن میں مٹبواری ، منبر دار ، جو کیدار ، متحصیا ننا مل ہیں ۔ اور پنجاب کے ویہات میں مجائے متحسیا کے سفید لوپش اور ذویل دار ۔ ان کے علاوہ لعبض مینیے ورقزاق جودکیلوں ، لولمیسے لورتحصیل کے عال سے تعلق رکھتے ہیں اور خودسا ختہ مقدم با جودھری اور فعوٹڈا کہلاتے ہیں ، اور اُک کا کا زیادہ تر رشوت کے سودے ملے کرنا اور حصد میانا ہوتا ہی۔

ہمارے دیہات کی زندگی سادگی ، سٹرافت ، غربت و فلاکت کا ایک مرفع ہے۔ جب کو ہرنیا او ڈی ہزار پرمے ڈوالنے بر بھی خید دن بن مجھ لیتا ہے ' آن کے رسم ورواج آئین و ضوالط ایک ایسے شترک کینے کے منہدم آٹار معلوم ہوتے ہیں جس کو گذشتہ ز الوں کے حالات نے آہت آہتہ خشتر کیا ہے اصلیقینا کیمی اس کے افراد ایک جان اور ہزاروں قالب بن کر رہتے ہوں گے۔

ان کے متعلق یہ کہناکہ وہ فلاں زمہب کے برست اربی ۔ بہت وشوار ہے۔ کیو کمہ

وہ تو ہم برست ہیں۔ اکٹر خرہی عقیدوں کے متعلق وہ یہ اندلیشہ رکھنے ہیں۔ کہ اگر وہ تھے مہدے تو نقصان نہ بہنے جائے ، اس نئے ان کو مان لو۔ مبا وا انکار کی صورت ہیں تحط طبہ جائے ، ابریغیر اور نہ ہوتی ہے ۔ الیشوریا فعدا ، غمہی اوثار ، برہنچیر اور دیاؤں کو وہ من ندکور ، وجہ کے سبب بالیم کم لیتے ہیں ۔ گر حب بارش نہیں ہوتی یا کم موتی ہے دوراؤں کو وہ من ندکور ، وجہ کے سبب بالیم کر لیتے ہیں ۔ گر حب بارش نہیں ہوتی یا کم موتی ہے تو وہ ابنی سے یہ ما دھی زبان ہی بہت سادگی سے الیتور کو فحن گالیاں دیتے نظر آتے ہیں یا فعدا کے فلم پر بہت نا رہنگی کا افہار کرتے ہیں۔ گوشروع شروع میں وہ کسے رضا مندر کھنے یا فعدا کے لئے گیہوں کے دلیے ، چاول کی گنجایل مجمی اس کے نام پر دان بن اور فیرات کرنے کے لئے کیا کرخود کھاتے اور اورول کو کھلاتے ہیں۔

تام سندو دیبات میں جہاں ایک سلمان کا بھی گھرہنبیں موتا، پیروں کے فرضی مزار ہلتے ہں۔جن سرحر عا وے حرما کے جاتے اور نتی مانی جاتی ہیں اور فرضی برصاحب کی کرائیں بیان کی جاتی ہیں ۔سلمان ویبات ہیں آپا وک کے مٹھر اور کھٹے اولوٹ نطر آ سنے ہیں۔ عور میں جن رکھیل تبانے شرصاتی ہیں، کہ کہیں بجرب کے سیلا نہ سمل آئے یا کھیرے کا دلیر مانا ران ہوکرکوئی اورمصیبت ، زل نکروے۔ غرض ندہی اعتماً وات محض اس شک ف سنب کی منبا و نك بمپ كركهبى دەھىچىج نە مول - نىڭدت اور لاكا گا ؤں میں ضرورا قىتدار بېۋىا ہے - ئىكن اس كاسب ندہی عقیدت نہیں ہے بلک تا دی بیاہ ، کر باکرم ، تجہیز تھنین کے مراسم کی ادائی ان کے نطیع ہوتی ہے ۔ نیز تعویٰد ،گنڈوں ، ٹونے ، ٹوٹھوں سے دہ گاؤں کے اندرایا اثر رکھتے ہیں پنجا کے تعض اصلاع میں ہروں کا بہت بٹرا اثرہے۔ نیکن اس میں بھی ندہی عقیدت سے بجلتے حقیقت کار فراہے کروہ سب بہت ٹرے زینیدارا ورجاگیر دار ہیں اور ان کے مطالم کی دھاک اور نحاوت کی حصو کی شهرتس ان کے اقتدار کا باعث میں نیز پیمشب بھی ۔ شايركه بلنگ خنت زاست ز اُن کو بچوار اسے حرک انوں کی زمہی عقیدت کا اصل اصول ہے۔

خہبی تہوار ، تیرتھ جاترا اور عسوں وغیرہ کی مترکت ، بنیتر موسی مبلوں کی شرکت کے مراوف ہے ۔ میلے دیبات کی جان ہی ۔ عورتوں کے گاتے ہوئے مجمر مط کے حجرمٹ، اور الگوجے بجاتے ہوئے بان بح نوجوانوں کی ٹولیوں کے گشت اور مجرکسی حجرم طے اور ٹولی کی مط بیٹریو ایسی کی جب بیال بیں کہ جرم موسم کی تبدی اور بالحضوص بہار کی جان ہیں۔ اور وہ مصر بہار کی جان ہیں۔ اور وہ مصر بیل جن میں دیبات کی برجا ہروقت متبلار متی ہے ۔ میلے ، مصلول ، جو بی کے مقابول ، ہلار لوں کی گتوں اور ہولی کے کھیلوں کے ذریعے میں بھلائے جائے ہیں۔

گنگا ، جمنا ، نربدا وغیرہ نرے ٹرے درباؤں کا ماما۔ مائی اور دلیوی سجھاجا ما بھی اُسی نقصان کے خوف اور نفع کے توقع کے سبب ہے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ کیونکہ وربا کھیتوں کو اپنی طغبانی سے زرخیز کھی کرتے ہیں : وربستیوں کو وربا بردھی کر دیتے ہیں۔

دیہات ہیں بہن یا بیٹی کی طرف بزنگاہی سے دیممناقس ہوجد نے مترادت ہے ۔گاؤل کے میرادت ہے ۔گاؤل کے میراد در بہنو سارے گاؤل کی بہولہلاتی ہے میارا در بہنو سارے گاؤل کی بہولہلاتی ہے اس کا بھگا دیاجانا یا کسی قسم کی براطواری کا اس سے یا اس کے منعلق کسی سے سرزو ہونا سانے کا وَل کی بدنا می اور رسوائی تصور کی جاتی ہے ۔ گویا ہر فرد کے ناموس کی حفاظت سارے گاؤل کے ناموس کی حفاظت سے ۔

دیمات کی اقصاوی حالت ایک در ذاک در سان غم ہے۔ دو فیصدی آدئی کی سی ایسے بے بی جربیٹ بھرکر کھا اکھالیں ادرگری احدجاڑدں بیکا فی لباس کھتے ہوں باقی آدی اکٹر فافوں سے درجا درجی ہے۔ جاڑوں کی را تیں آگ جلا جلا جلا کر گذاری جاتی ہیں۔ اور گرمیاں لوسیرہ کمیٹر وں سے سرف کرکے ۔ وہ برسات میں طیر یا کا نسکاموستے ہیں۔ طیر احتم نہیں ہونے پاٹاکہ سردی نمونیہ این ساتھ لاتی ہے اور وہ موت کا سیعام مواہم ۔ زراعت کے لئے سلسل محت اور شقت ، ان کا شعار زندگی ہے جی سے مرسال قرضے کی رقم مجاری ہوتی جلی جاتی وہ سوات کے اور اس وقت کے بہتر کر سکتے جب تک کرکھ ، در مولی زمین سب قرض کی اس کے کچھ اور اس وقت کے بہتر کر سکتے جب تک کرکھ ، در مولی زمین سب قرض کی

ندرند مومائيس - اب و هسنعتي مركزول ، شهرول كا مردوري كے لئے مُنح كرتے ميں - جبال كواسى تمدر در واک مصائب ہے اُن کو واسط طرتا ہی۔ گمر وہ مجبور ہیں۔ گاؤں میں ان کے لئے صرف ادائے قرض میں گرفتار لول کے خطرے ہیں۔ زندگی گذارنے کی کوئی صورت و ال نظر بہنس آتی ، ببرنوع وه عالى شان و دولت مند سُهرك كلي كونخول يا خيراني شفاخانول مي الك دن مروه یائے جاتے ہیں - بہت ہو جنس جل کی زندگی ہی میں اسنے گذارے کی صورت فطرا تی ہو بھو سے ننگ دو کرد و حقیر حوریاں کرتے ہیں۔ حوا مدنی اس سے ہوتی ہے ، وہ بچنے کے لئے رشوتوں اورمقدات کی پروی می ملی جاتی ہے اوروہ خودجیل حاکر اطنیان کا سأسس لیتے ہیں۔ دیبات کے باسٹندے کہنا جا ہتے کہ ایک فلمطنن کے مالک ہیں۔ معبوک کے مصا كومقدركا فصور بالجفط حنم كى غلطيول كى منراسمجه كرحوانفيس ندمهى ا دارے صدلوں سے بتاہير میں دہ خاموش بوملتے مین وہ ان کا کوئی چارہ منس<u>و نیخن</u>کے عام طور سرعا دی میں۔ حب نرمی ادارے ان کو عفرتسلی دیتے ہیں کہ اس خم کے مصائب آیندہ جنم میں تعبل دیں گئے یا سلام میں حرف غربیوں کا حصد ہی - اور وہ حبنت کے بالک ہوں گے تو یہ انیم ان کو بہت خوش ذاکفتر معلوم موتی ہے ۔ غرض ایک شد برحمو و طاری ہے ۔ اور سچھ س نسب آ اکد اس کے حتم مونے میں کتنی مت صرف ہو گی اعلی تعلیم حوروشن ضالی پیدا کر سکتی ہے وہ متیسرسی نہیں ہے اور جن کو معمو لی نوشت و خوانداً گئی ہے۔ وہ عمد ما جو مطے سرا یہ داروں کی اولا دیں ہیں جو سرکاری لازمتوں کے اس زومند ہں۔ گروا وربٹوارس سے مے كرتھيل كے چرامى كك كى لازمت اگرال عبائے تو گويا بہت طربى کامیا نی انفیں ہوگئی۔سیاسی خبالات کی اِشاعت جو دربیاتی آبا دی کو بیدار کرسکتی ہے قطعًا وہاں بنیں ہونے دی جاتی - سرکار کو توغرض ہی کیا کہ دہ سیاسے بات سے ان کو با خبر کرتی جہاں سی وہ سیستے سے سستا سرنیجنے والا سپائی فوج اور لولس کے لئے بھرنی کرتی ہے لیکن اکٹر ہائے کلک کی خیرخواس کا وم بھرنے والے ان سیاسسین نے بھی دیہات میں ا زا دی وطن کے خیالات كوداخل موسفسے دوكا رجوم شِرْمر اله وارتھے ، اور بي ر اوج فيس يه اندلب د تھاكه ويہات كي آبادی سرکارکے خلاف کوئی کارروائی کرنے سیقبل آن سو دخوار اور اُن کاخون بیٹنے والے سام کوگاڑ ا در زمنیدارد ں کے خلاف عدم اوائرگی قرض ولگان ندکر پٹیے جوان کوصد لوںسے کھار سے مہر لیکن ا وجوداس عام كوسينسش كے كر ديبات كوساسى تحريك سے أوهراورب خبرركها جائے وہ بےخبر نہیں رہے ، بازار ، باط محصیل ، تمانے ، اورضلع کی تجبراوں میں وہ آتے جاتے ہیں جسنتے ہواہ اکرگاؤں میں سنایا جاتا ہے۔ جوبال اور حوک کے الاؤر بہ خبری نہایت حرت اور تعب سے کہی اورسنی جاتی ہیں -اکٹراس برسنقیدیٹ کی جاتی ہیں - زاق اُٹرائے جائے جائے ہیں بخ محمرُ جاتے مِن منعض وفعه گاليا كم مي وي جاتي بن ورمعالم ختم بوجانا بي بين گواس طرح روز موتي اور ختم موجاتی ہیں یسکین وہ گربہت تھوڑے ہی سہی، مگراینے اُٹرات حزور جموڑ جاتی ہیں ۔ جن سے ماحول آسة آسة متاثر موتلب - جنائجه وبها تى شاعرى مجى گومياى اورصوصًا القلابى خبالات سى مبهت كم مناتر مونی ہے۔ گر معرفی خواہ بہت خفیف ہی سی گر ضرور کچھ نر کچھ اڑ فوصوندے سے مناہے۔ دبهاتى شاعرى كوتمين اقسام مرتقب مركيا جاسكتا بور ايك وضم حب مي كبيرا وربعيك اخلاقي واغطین ا در روحانیت کے برسستا مول کا تنبع کماگیا ہو۔ دوسری تسم کی شاعری وہ ہوجس میں مرہے ندہبی قصوں ، کہانیوں ، اور حیدید دیبانی نہیگاموں کے سورماؤں کی بہا دریوں کو مجنوں ، گلیتوں چوبیتیوں اور سانگوں کا لباس مہنا اِگلیاہے۔ تبسری قسم عاشقا نہ شاعری کی ہو۔ لیکن اپنی زندگی کو اس کی روزانشکش ، معدائب وآلام کے متعلق جونکہ المول نے بہت کم غور کیا ہی ؛ اس لتے اس کا بیرہنی یابہت کم ہے۔ اہم عدیدانقلائی خیالات جو کہ محت کسس جاعتوں کی تباہی سے دنیایں پیلے موئے ہیں ۔ اس کے ان می کیجہ نے کچہ القلابی رجمانات حزور پلنے جاتے ہیں . اور اگر سم لوری طريخبسش ادرَّعَيْن كرمكيس توان رجانات كارُاغ اس زلمنےسے ملّا بي جكِ حديدخالات منوبي مالک سے آگر مہذوستان کی شہری آبادی میں تھیلنے ہی نہ بلتے تنے جیساکہ آپ کو دلمیرے کالم کے اقتباسات سے معلوم ہوگا جواج سے سائٹرین قبل کا آدمی معلوم ہوتاہے ۔جومیرے خیال میں ا دیبات کا پہلا افقلابی شاعرہے اور وہ ضلع سہان دیرک رہنے والا بیان کیا جاتا ہے۔ امس کا ملاہ اور می شعرار ہیں ۔ من کے کلام میں کہیں کہیں ہتے کی بات مل جاتی ہے۔ و کمیرسے بھی قدیم شعرا ہیں سعدالمد اور کھنے میواتی شاءوں کا نام لیا جاسے تم ہو۔

زمانہ حال کے کلام میں بھی ان خیالات کا رنگ نظراً اہے اور لعض میں و آلمیرسے بھی زیادہ کہرا۔ ایسا کلام بھی ہے جوگایا جاناہے۔ لوگ شوق سے سنتے ہیں۔ مگراس کے خالق کا بتہ بہنیں ملی ا کہود کون تھا۔ ایسے اقتباس بھی اُپ کواس مضمون کے آخر میں ملیں گے۔

دیباتی اوب اور جدیدر جانات ایک الیاویع معنمون بوص کے لئے بہت ہات کاش تجسس اور غدر کے لئے بہت ہات کا اس تجسس اور غدر کے لئے کم فی ، جواتفاق سے اس مطور کے لاتم کو میر بہن آسی ہی نام مجھ بری ہوئی اس بات برہے کم می کلام و آلیر سے آب لوگوں کو روشناس کرار ہا موں جو قطعًا ایک انقلا بی شاعر ہے ۔ اور جس نے ابنا کلام اس وقت طبع کرایا تھا، جبکہ مبندی اور ارووشو ارکل و بلبل کے فرمنی عشق اور مد مجری نینوں کو سراہ رہے تھے یا پروں ، ولیری ، ولوی اکوں کے خوارق عا دات معزوں کے نظم کرنے میں مصروف تھے ۔

ا در نه آخریک ، بیج میں سے بھی ورق جا بہ جاندارہ ہیں ۔ اور نہ آخریک ، بیج میں سے بھی ورق جا بہ جاندارہ ہیں ۔

ولمرکا عاشقانه کلام بھی خالص دیبائی رنگ لئے ہوئے ہے گواس نے غزلد کھیں ہن اور حدونعت سے بھی رہم کہن کی تعلید میں اُسے اُلاسسة کیاہے گر تعیاسب اپنے رنگ میں ہے اور اس میں کسی کا اتباع منبی کیاہے ۔ وہ اپنے حرلین کو بے تعلقت اکی ٹھیٹھ وربہائی کی طرح گالی وبتاہے۔ شلامجنوں کا اور انیا مقا بدکر تاہے۔

> مجنوں مہاری کے اُوڑ کرے گا۔ خبگلوں فبگلوں ٹاٹراکا ڈھیٹ سوریائی دلمیر مسکنے ایں انگ تعے اور شاڑاکا ڈھیٹ

پٹرٹوں کی غیب دانی کو فریب اور قابل سرزنٹس قرار دیتاہے۔

کہدے رہے پانٹرے سامنجی سامنج

بولا پانڈا سے نو پرمعائیہ کرھی نہ آدے سامنج نے آنج

اب کے کیوکر و من کھول ہمری سوکوٹھے پانچ

یا جابد ہرنا مجریں کلا کچ

یا جابد ہرنا مجریں کلا کچ

کے دلمیر لو پانڈا حبوث سر پارو جرتی پانچ

جنت کی حروں براردو شوار اور الب اقل بر بندی شوانے بہت کھ چکہا ۔ الکا خاق الا ایا ہے۔ الکا خاق الا ایا ہے۔ اور آرزوے وصل بھی بیان کی ہے۔ گرویہاتی شاعراس کے متعلق بالکل حداکا نہ نظر یہ بیش کرنا ہے۔

پہلے شعر میں دہ ابنی بوی کی اس حرکت برکہ و برجہائی و کھاکر فائب ہوجاتی ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ کست ہے کہ کا بہت کہ کردوں کی طوف کہتا ہے کہ کس ساسو "کی یہ حورہے ۔ حدکانام آتے ہی اس کا خیال اسے جنت کی حروں کی طوف متوجہ کرد تباہے ۔ جن کو وہ بہتت کی بہوال کہتا ہے ۔ گو با بہت ایک گا و ل ہے ۔ اورجس طرح دیسانی کتے ہیں کہ ' اری لو کس گاؤں کی بہوڑ یا ہے " وہ اکفیں اس اصول پر بہتت کی بہوٹی کہتا ہے ۔ بھیریہ خیال کہ حروں کی فقیم قرق امت سے بعد علی میں آئے گی ۔ آخر کھی نہ کچ بہتت میں وہ کرتی ہوں گی ۔ اور اپنا ول بہلائی ہوں گی ۔ وہ سمجھ ہے کہ وہ ڈھول کیا تی اور را مجھاگاتی ہیں ۔ بھرکہتا ہے کہ معلوم نہیں بات میرے ہے یا حبوث سکتے ہیں کہ اللہ میاں ان سے راضی ہیں اور حوری آئ کے عشق میں مجورہیں ۔ بھردہ اس ساری کہائی کو جھوٹ قرار دیتا ہو اور کہتا ہے کہ ہمارے وثمن د مان وگئی ہیں ۔ مروحورا ہے اور عور ت حور ہے ۔ جن کے دم سے ساری کا نما ت وگئی ہے ۔ اصل قطعہ اس طرح ہے : ر

له تمریر، که پره که چودهری، رواد که کاشت شه اس طرع -

حِمَا تَلِي دَلِمُونِ مُلْحِے دور بُو ساسو کی کیسی حور حر، نور، بہت کی بہوا ت نت مالک کے رمیں حور ر بخباً گادیں ، وھول بجاویہ ناچیں ، کودی کریں ہیور صاحبان سول اثی کیئے ادہ صاحیے عملی میر اوہائے بیری ملال سلاں ہیں بہ کادس کبہ کہ حور عُورا الراقِ عورہ ہے بیر جن محت محت کو حرتی نورم نور مُورا الراقِ عن محت کو حرتی نورم نور یا کوں کے دہد اس بے

ولميران يا نر گھور

انسانوں کی معانی اوراقنصادی او نیج نیج جس کوز انےنے قسمت اور تقدیر کا کرشمہ سمجه رکھاہے۔ شاعر کے لئے حران کن ہے۔ کداگر یا کرشمہ قدرت ہے تواس میں آخر کیامصلی ہے

کیوں کرمن کی ریجھ نیاری حیر، بانجید، تھر ارجن ہاری کور مانی کور موتی بیگم کورمکاکی پیین باری

ایکال کے سرچر براجے ایکال کے سرحیة کا دی کوائے وا یا کوائے تھکاری

ا ایکال کے کل سوران اللہ ایکال کے پایاں بٹری بھاری ایک گاؤں کی تھیٹھ گنواری

من کھاڑہ ایک ادگھاری کوائے لوئے کھٹ کماری

له ساس خوندامن ، عه حضور تده نور عه عشق شده بانس ، مرو سه عورت

عه حم بن شه كخواب عه يا حامد الله بربند

کوائے را جہ کوائے برجا

اکب سہر کی چٹر کامنی

کوائے حاکم کوائے کھاکر

اك بيرے كمكھات كا فت تنا

جاڑے ہاں کوائے مبوا و ڈہ کینن ٹاپ کے رین ب اری کنیس کھوا نے مرکا چاول کا ہولے نہ مھوسی ادھاری مختلف نمامب کے پرستارول کی شنجی اور پرستن کا یہ انجام کہ ڈراہ خلا " میں بے وجہ مدینہ خلقت کابریا و ہوتاہے اس طرح بیان کرتا ہے:۔

اپنے اپنے ماگ کا ویں سبعی نبائے سننے واڑا سنے ہے جو وا کے من میں آئے کے مندو ، کے مطران کے ہوفے انگریج سبکے مربعہ وں طری سنے کھودی سہائے ایک کچے رام جی ۔ دوجا کہے کھدائمہ مردوار کی بیٹریاں کوئی ٹو بجی کھائے ۔

اکی گیانو جائے ہے ایک جا ہے اجمیر ایک بوجے ہے پاتھ اِ اک گنگامی نہائے مندر میں برجا کا ٹھ کا نے مندر میں برجا کا ٹھ کا نے

بموک کے درو ناک تمائج اس طرح بیان کرا ہی۔

مھوک سوں باکا ، جائی تج کھے میں معوک سوں جائی بائی تج نے معوک سوں بھائی ، بھائی تج نے معوک سوں معائی ، بھائی تج نے معوک سوں معائی ، بھائی تج نے دے معولی کامن ہے کانق کھ نے دے معولی کامن ہے کانق کھ نے دے معرف کا کھ میں ہے دیا کہ ہے دیا کہ میں ہے دیا کہ میں ہے دیا کہ میں ہے دیا کہ ہے دیا

مجرک بھون نہ ہوں صاحب بھوکا نواج پڑھائی تج وے مورکا کا جن ہے نہ اچی ہے دے مورکا کا جن کے دیے مورکا کا جن کے دیے مورکا کا جن کے دیے مورکا کی مورکا

که مسلمان سمیه خدا سمیه دولمی رجیدی کریں سمیه جیوارشے شدہ بہن سمی بیوی شه مسلم نده بیوی شده شوم سمی سمی سمی سمی مله قرآن میله دوان ساله مل

بعوکا و کمیر سیر کئے جوائے سیراں جوائی جے دے کہناہ کہ لا لیے کو کہناہے کہ لائج کو کہناہے کہ لائج کو بیادیاہے ۔ بیادیاہے :۔

سب کے منو سا یو لوب سگ پر جانوں بھا یولوب

گر بھر کے راج کنواد چرٹرہ سے رکٹوایو لوب
لوب سے ڈوب سا موکار مول سوں بیاج سوا یولوب
لوبی لوگ اُجا ٹریں دلیس اوجرٹ بگر بسا یو لوب
کہتاہ کہ حق اور صداقت رشوت سے شکت پاچکے ہیں :۔

نہ کہیں ہم کوھی مروٹر کی ایک اور سانچی کہیں کروٹر کی ایک
گھون کھ میں کھ میں جی جینا۔ بیم کی لاکھ اور اکوٹر کی ایک
اس کے نز دیک روپید کہا فوت رکھت ہے۔ اور وہ جو ایک کسان ہے اس سے

اوه ہی دو کھ طریاب اده ہی جیو جیویا ہے طور ہے اوه ہی خیو جیویا ہے طور ہے اوه ہی نا کو کھویا ہے اوه ہی نا کو کھویا ہے اسب کا رام رو بتیا ہے اوه ہی کھووائے بھوکا ناج اوه می سنوالے سرکا یاج اوه می سنوالے سرکا یا جا اوه می سنوالے سرکا یا جا بہ شرکوائے نہ بھیا ہے اوه می سبکا مام رو بیتا ہے سبکا مام رو بیتا ہے سبکا مام رو بیتا ہے

له يشوت كه مقدم عله العبات

بناروبيوں على ندمارى بناروبيوں اوئيے واڑمى شاردیوں بوتے نمازی باردیوں سو تھیں اوی بامنظر کوائے نہ بھیا ہے سے کا مام رُوسِیّا ہے بناردبیه برحمیی نه عبالا بناردبید گودا ندکالا يا د صواد رساله کرج ، برح نروار نه بعالا بابنت کوائے ندہمیاہے سب کا رام رُوسِ ہے ایوسی روسیر طرا محلام ایوسی روسید عها حرام يوبى روبيه كالأصطركام يوبى ردبيه نها حرام با منظ کوائے ندمجیا ہے سے کا دام روبیا ہے سب كاميت رُوپيا ہو سب كى ريت رُوپيا ہو س کی بیت رویتا ہو سے کا گیت رویتا ہو بامنط کواتے نہ تھیاہے سب کا مام زوس ہے پوسی دوبید نیم وحرم ہی ۔ پوسی دوبیہ لاج سرم ہی لوای دوبیہ تم اور مم ہو ۔ اوہی دوبیہ رکھ کرم ہی بابنٹر کوائے نہ بھیاہے سب کا مام رُوپیا ہے

موے روب سینے آئے الکو کھوے تو تھولک جا سوسو وهسسون للي كرهي ماكتون إنه نه الت ا مِنْرُكُواكِ نَهُ بِعِيابِي سب کا مام رُوپیا ہے جود آمیرے دے رویا اوہ واکا دھرم کا بھیا اوه ب واكا كنور كنهما اوه ب واكاكم جويا ما مزم کوائے نہ بھیاہے سب کا مام ڈویتا ہے سندوستانی کسان کی فلاکت کی تصویرکس انداز مرکمینماے ۔ یا وُل جوتی سرنا یاگ ایس الیے دو بے بہانے عماک کے لاکے بھاگن میں سواد مکاکی روٹی ہے کا ساگ شاء ایک دروناک تصویر کھینجیاہے۔ تھوے نیجے گھرمی ال سے نبیش کر روسے ہیں۔اور وليرضي يرشيخ جال (اكفقير المدك نام يربحيك مانك راس مداك متعلق يلين ولاياجاً ب كدوه ايسائني سيح كه وه چيونشي كوسمي رزق وتيليم يشا عربي اختيار كه منبيقا ب کن دالنے کمساہ ال مٹی کے ماہی جین نہ دال جورے روئی بل کے نار <sup>و</sup>دیوی ناگیں سیکھ جال کان کی زندگی ختم بنیں موتی بس وہ جیت گئی ہے اور وہ ہارچکاہے: سگٹری عمر ایمتی سوبیتی ہم میں بارے وہ ہوجیتی مب ال آکے کے سکھ یالی وحرتی حوثی کینی کھنی

کوآں میلائے بابن باہ سیانکھائی کوتھی رہی جب مک فصل کی بیداوار اس کے وانٹ کے منعے نہ آئے وہ سے اپنی سمحفے سے طور ماہی: المحول ترموكر آئى اليكھ ابكھ ابكے علی کمائی اليکھ د نوں رکھاوی انیا کھت راتوں ٹری پرائی اکھ کو لعو گوٹئے ایکھ کے ماہل مسلم کھرکول ناہی سائی ایکھ اووكمه كنظيري حونكھ اب حان - رس يه آئي اليم ضلع مير هي كرسين والي حسنوكي كنظ ليال مشهود بين ليكن مهار مصفهون ميمتعلن ہیں صرف ایک کنٹالی ملی ہے۔ حب میں وہ کہتا ہے کہم دکسانوں ، سے تو فقیراچھے ہیں ،۔ کبھی تو اوڑھیں شال دو شاہے کہی حوگڈری چرن کی كبھى دوكھائيں اس كوس كبھى تو تھالى كھيے بن كى حُسنو کیے کعدا مرا جانے ہمسے موج بھکرں کی گروهرج؛ عليًا برج كارسے والاہے - اين كوكب دائے كے خطاب وشاہ ستعرار، ے مخاطب کراہیے ۔ اس میں یومن ہے کہ رائے کے معنی معباٹ کے ہیں اور وہ قوم سے معباط ہم على غداكم فائدے مح لئے گردھراس طرح قربانی كى كمفين كراہے ور مانى بالمعاناؤس كه تحسين بالرصط وام دولون إله البيخ تفيي سيانا كام یی سیان کام نام بر کا سیح بهار تف کے کاع سیں انیا ویج۔

کہیں گر د ھرکب رائے یہی مرون کی ہا نی جان مائے تو مائے سے انکھوں کا یانی کا وُل مِن جولوگ وَرا لسکواں سا دومیہ یا ندھ کراور سرکاری عبدے واروں ہے میل ٹرچاکر چود هری اور مقوم بن بیٹھتے ہیں اُن کے متعلق کتباہے۔ ملای بگرای با نده کر موے مقدم لوگ ہوئے مقدم لوگ گلی میں عمال جمادی آپہنی میانراور رے بلے وکوف نبادی کہ س گرو حرکب دائے مرے نہ جو ہی گاؤں کولگ گیاردگ بزه کرعلی سوہی عبونٹ بول کر کسانوں کولوٹنے وابے زمیندارکے گا وُں سے کتباہے کہ کسانوں کوھلاھا جاہے" ۔ . ٹھاکر توجھو نٹا ٹرا جس کے من میں یاب سے رعیت تو تھنے کن مرے جیب کے حبیں آپ جب کے جیں آب تھید کہین نہ تھوٹے الیابے ایان با نہدوے رعب لوٹے كي كرده ركب دائ انت كوسك نه لوسك تج دئيو وبأن كالمِصْ جبان كالمُعاكر حجوثنا مباجن کی تول اور حبو کک کی باے ایا نی اس طرح بیان کر اہے :-گھی میں سوگھی گئے ، گھٹے وال میں دال ہے اُٹا میں سوآٹا گھٹے میری تیری مہوکی راط مری تری ہوگی رافتکہ ٹاوے سے کہیں گروھ کے رائے این ونیا کے کند سب جاتوں میں بدحائت تری ہے بمٹی جود نبیا

نه لنگوال سمه فساد سمه برونون سمه کهاناکهان شده گاؤل ، بسایت ه تخفیه یا امازه یا جانج کرنے والا شده وات

#### بروف اورانسان كامقابله

ابھی کھے روز موے یہ خرساری و نیانے حیرت سے پڑھی کہ ایک روسی موا ہا زنے قطب شمالی پرسے اور کردوں سے امر کیہ کاسفر کیا ۔ یہ خبرور اصل اس طوی کشاکش کی ایک منزل کا بہتہ دیتی ہے جو خلیق ادم سے لے کر آج کگ انسان ادراس کے ماعول میں جاری ہے۔ یہ کٹاکش کہیں بہت سخت کیے کہیں ذرازم و گرة تاریخ انسانیت کا بڑا حصدہ ای سے عبارت كمى انسان انى زندگى تايم ركينے كے ئے مطابر نطرت سے اوا ادران برقاد يا كاب مكبي من انبی قوت کی آز کشیس کے لئے بلا افادی وجوہ کے اس مہم کوسرکر ناہے ، کہیں دریاؤں کے طوفا نوں کی بلاخیزی کوزمین کی زرخیزی کا ذرایعہ بنا تا ہے ، تمہیں سربفلک پہاڑوں کی چوٹیوں رِحرِطه کراپناعکم دال نصب کرنا چاستاس کمبی انی ایجادوں سے زمین کی طنابی تھینج کر ر بع سکوں کو ایک شہر کی سی حثیت دید بتاہے ، بہاڑ کا ماہے ، سمندریا ٹاتا ہے ، تہ آب میٹیا ہے ' موامیں اُڑ نا ہے ۔ بیسب اس لئے کہ اپنی زندگی کو ترقی دینے کے سامان کریے یا کائنات پر ایی سرداری کے احساس کوتوی کرنے کے مواقع کا لیے ۱۰س جہاوی انسانیت کے دہ گروہ بیش بیش رسیتے ہیں جن میں ولولد اورا منگ موتی ہے اور ج سجھتے ہی کہ وہ کھ کسکتے ہں' دوسرے ہم جیسے ان کے کا رنا موں کی خبریں یا صفے ہیں ادر حیرت کرے تے ہیں۔ آئیے آج ای تسسر کے ایک مورک کا حال نائمی، شایداس سے یڑ سے والول میں می کچہ ولولہ بیدا موارروہ انسانیٹ کے اس فرض کوب دوسروں کے سرڈالدینے پرقانع نہ رہی، خودی کھ لم ته بسر ملائي .

انسان کوقدرت کا جومظرسب سے زیادہ تنگ کرتا ہے وہ سردی ہے اور برف، ۔ اس نے شانی مکوں کے باست ندول کی زندگی مذاب کرنا جائی ، گرنتی یہ نکلاکہ اس سے

مقابد کرتے وہ محت کن اور مخت کوش مو گئے۔ اور اس کے خلاف وہ وہ صلے گئے کہ اب یہ زج ہے۔ شمالی مالک کو اس برت کی وجہ سے ایک بڑی وشواری یہ ہے کہ وہ ونسیا کے وہ سے ایک بڑی وشواری یہ ہے کہ وہ ونسیا کے وہ سے ایک بڑی وشواری یہ ہے کہ وہ ونسیا کے وہ سے ایک بڑی وشواری یہ باس میں بڑا چکر بڑتا ہے اور بہت وقت مگت ہیں۔ اس میں بڑا چکر بڑتا ہے اور بہت وقت مگت ہیں مار کمی کی دریا فت کے بعد ہے کہی طرح شمالی سمندوی سے موکر مشرقی مالک کک پہنچ سکیں ۔ امر کمید کی دریا فت کے بعد سے تو برا بر یہ مقصد سامنے رہ ہے کہ الی شیا کہ اس شمالی را ستہ سے بہنچ جائے ۔ لیکن چونکہ یہ والریوں کا سامنا رہا ہے۔ نالب بہنی مرتب ایک اس شمالی را ستہ سے بہنچ جائے ، لیکن ہیں بڑی وشواریوں کا سامنا رہا ہے۔ نالب بہنی مرتب ایک انگریز سر مہید و لولی نے اس را ستہ سے جہن بہنچن و فواری کے اس را ستہ سے جہن بہنچن کی کوششش کی تھی ۔ یہ ۲۰ مری سی میں انبی ہاں ہم میں انبی ہوں ہو سی انبی ہوں ہم میں انبی ہوں ہوں ہو میں ہو میں ہو سی میں انبی ہو اور ان کا جم ان میں انبی ہو اور انبی ہو میں ہو میں ہو سی ہو میں ہم میں انبی ہو انہ ہو میں ہ

اس ناکامی نے متیں بہت کردیں ۔ اور مدت تک کسی نے بھراس مہم کو سرکرنے کاخیال نرکیا ۔ گر آوی یونہم سفل طور پر اران لیا کرے تو ترتی کیسے کرے ۔ کوئی ۱۹۹۹ سال بعب یعنی مث کا میں مویڈن کے ایک جہا زرال ، نارڈ نسکیولڈ نامی نے بیسفر کری ڈالا ۔ یا گوشے ورگ سے اپنے جہاز " و ریگا " میں روانہ موا اور لچ ۱۱ مہنیہ میں آبنائے بیر کمک پنچا۔ اس نے ایک مرتب راست میں اپنا جہاز برف میں جم جانے دیا اور پھر جب گری میں برف بھی تو آگے بڑھا ۔ بیم طریقہ اس کے بعد کئی جہز رائول نے اخت یارکیا " اور ایک سروی برف میں گذار گذار کرمز ل مقصور کو بہنچ ۔ ان میں سے کوئی بی ایک گرم موسم میں پورا سفر طے نہ کرسکا ' نہ و شامت کی ' نہ تو ل ' نہ نانسن ' ان میں سے کوئی بی ایک گرم موسم میں پورا سفر طے نہ کرسکا ' نہ و شامت کی ' نہ تو ل ' نہ نانسن ' نائمنڈ سن ۔

سلافایڈ میں بھی مرتبہ ایک روسی برفشکن جہاز ' سبر یاکو منے بروفسرا اُلوا شمٹ کی کپتانی میں ارجھکا ک سے ولاؤی وسٹاک کا سفراکی ہی موسم میں طے کیا ۔ یہ م ہرجولائی کو چلے تھے اور بہی اکتوبر کو اپنی منزل پر بنج گئے۔ پیرس 18 میں ولاؤی وسٹاک سے جل کرمغرب کی طون
مرانسک تک کا سفر س 19 میں ایک ووسرے برف شکن جہاز سو سے کے مدن میں بواکیا۔

ان دونوں کا میا ب سفروں کے بعدسے روس کے وصلہ مند جہاز راں اس فکر میں بی کہ

اس بنیستانی سمند میں آمدور فت کاستقل اور با ضابط سلسلہ قایم کو میں اور لوگ بیشرت سے

تعلق کے باب میں قدرتی جغرافیہ کی سقیم "کرویں۔ جیا نچہ سی میں ان کے دوجہازوں نے

جومعمولی ال کے جہازوں سے بہت ہی کم نحقف تھے ایک ہی گرم موسسے میں آمد درفت

کے دونوں سفرانجا م مجی دیئے۔ ان کے ساتھ جو برف شکن جہاز تیار رکھے گئے تھے ان سے

براکے نام ہی کام لینا بڑا۔ یہ چاروں جہاز خوب لدکے موکے تھے ' ہرا کی میں دودو مزار

براکے نام می کام لینا بڑا۔ یہ چاروں جہاز خوب لدکے موکے تھے ' ہرا کی میں دودو مزار

اس ماستہ کوستقل بنانے کا کام سنتہ ہے ہو فسر اشمٹ اور پروفسر لیکوری کے زرید کا کام سنتہ ہے کہ فرات ان کے زیر گرانی انجام بار ہے۔ بہتے ہوا کی کمٹی کے افسر تھے اب ایک ستقل قومی وزارت ان کے سپرو ہے ، جس کی گرانی میں کوئی ، م ہزار کلومیٹر لمبا شمالی ساحل ہے ، اس کے قریب قریب کے تمام جزیرے ہیں اور شرقی سائبیریا کا وہ تمام حصہ جوع فس البلد کے شمال میں ہے ۔ لینی ان ماہرول کے سپرو دہ سارا علاقہ ہے جو برف سے چھین کرانیان کو دلا ناہے ۔ ردی حکوست نے مہرول کے سپرو دہ سارا علاقہ ہے جو برف سے چھین کرانیان کو دلا ناہے ۔ ردی حکوست نے مہرول کو صرف وزارت کی خشک عزت ہی نہیں بخشی ہے مکہ ان کے کام کی تکمیل کے لئے وسائل بھی و ئے ہیں برا ہولئے ہیں ان کو نصف ارب روالی خرج کرنے کا اختیار ویا گیا تھا!

اس اہم م اوراس صرف کشیر کی دوخاص وجبس ہیں ۔ ایک تو بدکہ روس کی ملا روک ٹوک رسائی کسی ایسے سمندر تک نہیں ہے جو عالمی تجارت کی شاہراہ ہو ۔ روس دوسوسال سے اس کی فکر میں ہے' برکوئی تدہیر راست نہیں پڑتی ۔ اب اس نے اسی لئے اس محرائے مرب کو سرکرنے کی کھٹانی ہے ۔ دوسری وجہ فوجی ضرور بتہے ۔ یا د ہوگا کہ تھے ہے۔ کاری ری جاپان والی جنگ میں روی بیڑہ احتیاطاً نہر سویز میں سے نہیں گذرنا جا ہتا تھا تو اسے سارے افرلقہ
کیا تقریباً ساری ونیا کا حکر کا ٹ کر اپنے حرافیہ کے مقابلہ کے لئے آنا پڑا تعالما گریہ بیڑہ موقع
جنگ پر عبد پنچ سکتا تو کیا عجب ہے کہ جنگ کا رنگ ہی پلیٹ جاتا، آج عیر روس وجا بال کے
تعلقات کیم بہت سنگفتہ نہیں ہیں ، کوئی فراس اوا قعہ مجی ان میں ان بن کرا وینے کو بہت
ہے۔ اور منج ریا پرعمل قبضہ کرنے کے بعدسے تو روس کو بڑا ڈریہ ہے کہ جا بان جب جاسانی



سے الکواد بجرالکا ال کے تعلق کو قر ڑ دے سکتا ہے۔ اس کئے سند تی سائبریا اور بحسرالکا اللہ کے روی سامل کی حفاظت کے لئے یہ شمالی بحری راستہ بہت ہی کارآمد نابت موسکتا ہے۔ اسپنے بیٹے کو آس فی سے مشرق کی طرف بھیج سکنے ہی کی فاطر روسول خابت موسکتا ہے۔ اسپنے بیٹے کو آس فی سے بالٹک ادر بحر ابیض کو ملانے کے لئے ایک نرجم ابیض کو ملانے کے لئے ایک نرجم ابیض کو ملانے کے لئے ایک نرجم ابیض کو کا اور

جیں اونیگا کو ملایا اور پیر اونیگا کے شمال ہی سمندرسے جا ملایا - اس نہر کے بننے سے یہ ہوا کہ لین آراڈ سے آرھیگال کے داستہ جہاں پہلے ، ہم موسل تھا اب مل ہم ١٠ میں رہ گیا ہے۔ اس نہرسے ایک توشانی علاقہ کے جنگلوں کی کلڑی کو پورپ کی منڈ یوں تک بنچانے میں سہولت ہوگی ورسیاس کی گرانی اور چڑائی ایس کی گئی ہے کہ ارسط درجرکے جنگ جہازاو خصوصاً آبد وزکشیاں اس سے گزشنگی ۔

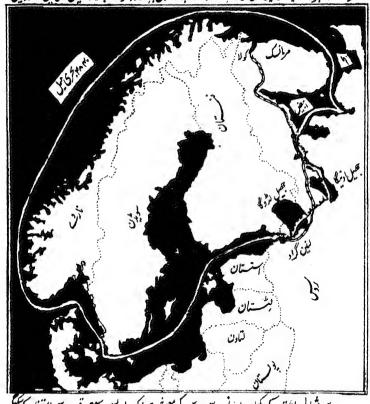

اس شما لی را منته کے کمل جانے سے روس کی معیشت ایک ایسے وسیع رقبہ سے استفادہ کریمیکی جابتک علا مردہ پڑاتھا ، اس کئے کہ اس علاقدیں صرف پوشین کے لئے برفستانی جانووں کے چیڑے ، پھیلی کے تیل اور کھڑی ہی کی بیدادار کا سامان نہیں ہے بکہ جدیتے تیقات کی روسے کوئی ۲۲۸ مقامات برمعدنی وہنیر سے میں 'کوئی م ، مگر تو کو کد ہے ، چیز مل مجی ہے اور سونا مجی ، سیسیمی اور تا نبامی 'مین جی ہے۔



اس شمالی جہازرانی کے لئے اسی علاقہ ہیں کو کمہ کا منا بہت ساز گار مہوگا۔ متعدد مقامت بہو کم کمہ کا کمنا بہت ساز گار مہوگا۔ متعدد مقامت بہو کم کم کا نول کا کام چالوجی ہے۔ جزیرہ نمائے کو لامی نہایت قبتی فاسفیٹ نکالے جارہ من می کہ سونا نور لک کے قریب تانبے کے ذخرہ کا اندازہ کوئی لیے نے دولا کھٹن کیا گیاہ بیت بعض مگیرسونا بھی نکا لا جانے لگا ہے۔ دریائے وٹم کے علاقہ میں سونا کوئی دس بغدہ سال سے کل رام سے سال میں اس کا کام شروع مور اسب، بیاں سوا ہو میں کل سے ساب دریائے الدان کی وادی میں اس کا کام شروع مور اسب، بیاں سوا ہو میں کل سے ساب دریائے الدان کی وادی میں اس کا کام شروع مور اسب، بیاں سوا ہو میں کا دی ہے ا

اس علاقہ کے اہم مقامات بی آبادی جس تیزی سے بڑمدری ہے اس کا اندازہ یوں کیئے کہ بندرگاہ اگارکا جو دریائے بہتی کے چڑے دیائے یہ واقع ہے کس تیزی سے بڑمعاہ ہوں انجی مشاہم ہیں اس وریان مقام میں ۱۳ آدی بستے تھے ' شایداس لئے کہ آدی باکل نہوں تو مقام پر وریانی کا اطلاق نہ مویا کے ۔اب گری کے زمان میں بیاں ۲۰ ہزادگی آبادی موجاتی ہے۔ بھی گری میں یورپ سے ۲۰ جہاز بیاں آئے ۔ بیاں سے زیادہ تر مکر طی لدکھاتی ہر مشابع میں کوئی سوالا کھ تُن اِ روی مکومت نے اس علاقہ میں کوئی سوالا کھ تُن اِ روی مکومت نے اس علاقہ میں ریڈیو کے مرکز تالیم کرد تے ہیں ' ہوائی جہاز وں کا وافر انتظام ہے ' اور برف شکن جہاز میں دقت ضرورت مدد کے لئے ستعدر ہے ہیں اور ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ لندن کو آگا کا اس کا فاصلہ بلکی دقت کے ۱۰ ستعدر سے ہیں اور ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ لندن کو آگا کا اس کے موجا تاہے۔

اب شمالی ساحل پر اوراس کے قریب کے جزیروں میں روس نے ، کہ ریڈ بو کے مرکز قام کر سکھے ہیں۔ ان میں سے ، میں پر رے سال بحرکام کرنے والے مرکز ہیں ۔ چرتطبی تحقیق کے مرکز ہیں۔ چرتطبی تحقیق کے مرکز ہیں جن کے ساتھ ہوائی جہاز بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ مرکز موسم کے تغیرات کا مطابعہ کرتے رہتے ہیں اور جہازول کے کیٹا نوں کو ہرا ہرا طلاع ویتے رہتے ہیں کہ انھیں کس طرف سے راستہ صاف ملیگا۔ موائی جہازول کے زرادیمان مرکزول کا تعق مک سے تاہم رہا ہے اور رسانتی ورتی ہے ۔ اور اس برفانی علاقہ میں اُڈنے کا تجربیر روس والول نے اپنے موا ہازول کی ایک فوج کی فوج کو فرانم کر دیا ہو۔

ست کے ختم ختم کک ...، باکاو میڑ کے موائی راستوں کی ترتیب کا تہیہ ہے۔ فاسکوسے ولاؤی ورسٹاک کو جو موائی سروس ہے اس سے سقدو نا فیں اور لکالی گئی ہیں۔ لیکن روی موابازوں کے مین نظر حرسب سے بڑا مرحلہ مدت سے رہاہیے وہ یہ کہ کسی طرح قطب شمالی کے اوپر سے اگر کا اور کی پہنچ ارکی اور کی پہنچ جائے ہیں ایک ولیر روی موا بازنے فاسکوسے فراسس جوزف جزیرہ تک کا فاصلہ مم م گھنٹہ میں طے کہ لیا تھا۔ گر خوالی تھا کہ چند سال میں بدلاگ اور کر اور کی پہنچ جائی کی فاصلہ میں موا بازوں کے لئے بدا تنظار کھن تھا، چائی موا بازوں کے لئے بدا تنظار کھن تھا، چانچو چند مہینہ لعدی ہے جون میں ایک موا باز روس سے اور کید اور کر پہنچ ہی گیا۔ اب لیتین سے کہ چند سال میں موائی سفر کا بدمی ایک سفر کا بیا



## عهدماضركافليسفه

ا وحرقرون وسطیٰ کا خاتمہ ہوا اور ا وحواسفہ برتیزی سے عمرانی ا درسسیاسی منگ جڑھے لگا۔ وليم الكم بسياجيلسيفي قيصرك دربارس الك تنواه باب الزم تفاالداس كاكام حرف يد مفاكدوه بإبائ روم کے خلاف مضامین اور رسائل تصنیف کرے۔ ان دنوں بہت سے تیز و تندیشنے ارباب کلساکے ماہی اخلافات سے مالب تہتے میناندِ مترهوب صدی مین فلسفے کوجو فروغ نفیب ہوا وہ کم وسمیش كالولكي كليماكي سياسي محالفت بن كانتيجه تهام بيسيح بي كم مالبرانس ايك باددي تها يكر بإدراول كواب مک یہ اجازت نہیں کہ دہ اس کے فلسفے کونسلیم کریں ۔ اٹھار صوبی صدی میں لاک کے جومقعد فرانس یں ،اور انبسویں صدی میں بنیتھ کے جوہرو الگلٹان میں گذرے دہ سب کے سب سیا سیات مِن أتهالبِ سندلبرل من اورموجوده لبرل نظربات كي شيل انهيس كے القول موكى ليكن بم جوں جوں آگے ٹرسے جائیں فلسفیانہ اورسسیاس عقائد کا بہ لزوم ہیں ٹوٹم نظر آتے گا -ہیوم اگرچ فلسفے میں انتہا کا اُزاد خیال تھا مگر سیا سیات میں اسی حدّیک شاہ میرست تھا۔ روس رجس بر عهد انقلاب کک قرون وسطیٰ کی کیفیت طاری رسی ، البترایک لیق سرزمین ہے جہاں ملسفہ اور سیاسسیات کا باہم تعلق اور حالک کے مقابلے میں زیادہ نایاں ہے۔ ممرخ بیش مادہ سرست بي اورسفيدليين عين ريست - تبت مي يتعلق ادربي زياده گهرائ - در باري دومرا اعلى اضطفى ہواکرناہے ۔ اور فلسنے کی یہ ایک الیبی مرمی عزت ہے جس کی نطیردوسری عبًر ڈھونٹ<u>ہ سے س</u>ے بہر ملتی۔ بسوب صدى بن نظري فلسفة تن خامب بن سط كرا

ا۔ بہلاندہب ان طسفیوں کا ہے جو مقبول عام المانی فلسے کے حامی ہیں۔ لینی جن کا مرجع اکثر وسمیٹ ٹرکانٹ اور کمتر مرجیل کی فات ہے۔

r- دوسرا مذہب شائجین اور مرگسان کا ہے

المناسران مفكرين كاج محلف فلسفول سيقملق وكمضابي ادرجن كايه عقيده ب كفلسفه أكوكي غام قىم كى صداقت ركمنا ہے ۔ اور شاس صداقت مے حال كرنے كاكوئى خاص اسلوب وسبولت تعبيم كى خاطر ان اصحاب کوموج و میں کہا حاسکتاہے۔ حالانکہ ان میں بہت سے الیے بھی ہیں جن پریہ صطلاح بیری لوری صادق بہنیں آئی ۔ان محلف ندامب کی صدد کچھ زیادہ مختے کے ساتھ معین بہیں ہیں۔ افراد وقت فأحدثن فملف ندمهول كومانت اورمان سكتيمين وجنائيه وليحبم كوموجوديت ادرتها تجبيت ونول كا بانی قرار دیا جا سکناہے ۔ کواکٹر دائٹ ہیڈ کی مازہ ترین تصنفات میں بڑکسانی مابعد الطبیعیا ت کی حایت موجودیا تی طریقوں سے کی گئے ہے ۔اکٹر فلسفی باوجود قوت ہسستدلال کی کافی نائش کے آئن تشائن کے عقائد کی نسبت بیمن طن رکھتے ہیں کہ وہ کانٹ کی زبانی اور مکانی موضوعیت کی مبنیاد حکمیات کی سرزمین بريستواركرتيب- اس طرح خام بفلنذكاحيقي فرق أن كي منطقى فرق كے مقابلي ميں بہت كم واضح ادر نایاں سے یسکین منطقی فرق بہت مفید موتے ہی کیوں کدان سے آرار کی متبویب میں مدوملی ہے بيسويں صدى بى المانى لقورىت حرف رفاعى بېلواختيا ركتے ہوسے سے كيونكه اليي نئى كمّابي ہرسال دھرا دھوٹ تنائع ہوتی علی جاتی ہی حیضیں رو ہیٹرن نے تونہیں البتہ دوسروں نے صرور اسم سلیم كياب ادد صغول في متعدد سن خامب كي بنياد دالي سي - جنانيد الركوكي تحض " مطبوعات حديدة ك تبعدول سے الدازہ لكا ناجام قودہ معى خيال كرے كاكد ميدان النس سے مذامب كے إلى تا گره نعربهنهب - اگرامریکه کی واحد مثال کونطرانداز کر دیاجلئے توجرمنی ، فرانس احد برطان پیخلم پی فسنف كبيت معلم ابلمي اليا بي جودل وجان مع مستند الماني روايات كم حامي بي بي حج ہے کہ اگر کوئی نوج ان اس جاعت ہیں شامل ہوجائے تواسے ان مالک میں ہر دفیسری کا عہدہ

دنوط صفحہ ۹۷۱) شابحی ترعم ہی۔ ( Progmotist) کاجس سے دفلسنی مراد ہے ہو سائس نکر اور حواد ت کو افادی نقط نظر سے دکھتا ہے بینی ان کی صداقت یا قبیت کو دہ اس مصیب ر بر پر کھتا ہے کووہ انسانی اغراض اور اعمال مرکمیا اثر طوالے ہیں ۔

علی کونے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوگی۔البتہ شابی نہ ہونے کی صورت میں دشواری کا سا منا ہے۔ان دوایات کے نما نفین کہتے ہیں کہ ان میں خوابی یہ ہے کہ وہ سرتا سرالمانی ہیں الدایک کیا خاص ہیں بجمیم پر فکرکشی کی ذمہ دارہ ہے لیکن ان کے حامی اتبے متاز اور حبیل القدر ہمیں کہ یہ ا عقراص بنینے بہتر ہا آ انسین میں المیول بوٹرو اود مرنار ڈ بوسینے کا کھی شارہے جنجوں نے مرتے دم مک بین الاقوام کا گڑیں میں فرانسیسی اور برطانوی فلسفے کی نا مذکہ کی ہے۔ یہ دینی اور انقلاب محمقا ہے میں من فرانسیسی اور میں تک کے حاست اسی طرایق فلسفہ کے حصے میں آئی ہے کیونکہ خرمیب اور خدامت برسستی میں جہاں وہرینہ روابات کی ایک قوت ہے۔ دہیں نئے خیالات کے فقدان کی طری کم ذوری ہی ہے

آنگرنری بولنے والے المکوں بی اس خرمب فلسفد کی بیروی کا آغاز بیسوی صدی کی ابتدا

سے کچھ بیلے ہوا۔ یں نے سلف کلنہ بی فلسفے کا سنجدگی سے مطالعہ شروع کیا اور یہ وہ سال کھا
جب کہ برٹیر نے کی شہود کتاب شہود وحقیقت ناپر طبع سے آداستہ ہوئی۔ برٹیر نے ان لوگوں بی
سے تعاجبوں نے افکلستان میں المانی فلسفے کو مقبول عام بنانے کی انتہائی کوسٹوش کی سے۔
لیکن اس کا اخبازیہ تھاکہ وہ اپنے بین رووں کی لکیرکا فقیرنہ تھا۔ اس کی دو تصنیفوں لینی منطق اول شہود وحقیقت نے مجد برا ورعلیٰ بنرہ میرے اکثر بچھ مدل برگرا آزر دالا اور اگر جہ بس اب ان کتالوں شہود وحقیقت نے مجد برا ورعلیٰ بنرہ میرے اکثر بچھ میں بنہایت احترام کی نیاوں سے دبھتا ہوں۔
کے خیالات سے متعق نہیں مہول لیکن پھر بھی انسی بنہایت احترام کی نیاوں سے دبھتا ہوں۔
مرت نطق ہی کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ بر بڑے ہی اس کا قائل ہے۔ جانچ وہ کہتا ہے کہ
مرت نطق ہی کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ بر بڑے ہی ہی اس کا قائل ہے۔ جانچ وہ کہتا ہے کہ
دنیا بالذات متنافض اور اس سے محف فریب نظر ہے۔ اور عیقی دنیا جونکہ اور وے منطق غیر تنافیل

له جارج مثليًا . الماني فسيغين تودستاكي . معنف

مادرارہ ہے۔ اس میں ایک ودر سے عدافہ رکھنے والی شنوع چیزی موجود نہیں ہیں۔ اسے ذوات کا خلاف گوارا نہیں ہے۔ حالا کہ علم میں ہے ذق کا خلاف گوارا نہیں ہے۔ حالا کہ علم میں ہے ذق لائی طور بر تفعن اور موجود ہوتا ہے۔ نتجہ ہے ہے کہ بہ ونیا صرف وجود مطلق بر شتی ہے جو فکر یا اراف سے نہیں ملکہ احساس سے مشاہبت رکھتاہے ۔ ہاری تحت القری دنیا محرفر بر اور تمام مر القباس ہے ۔ اور اس میں آئے دن جربائیں وقوع پذیر ہوتی ہیں یا ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں وہ حقیقاً غیر آئم ہیں۔ ایک الیا عقیدہ لاز آ قاطع اخلاق ہونا چا ہے ۔ ایکن ایک تو اخلاق کا تعلق طبائع سے ہے، اور دو مرسے وہ منطق کا پا بنہیں ہے۔ پیران ہوئی کا بنیا دی اخلاقی اصول یہ ہے کہ ہیں اپنے کروار کی نہا اس عقیدے پر کھنی جاسے کہ ہیں گافس مفہ برحق ہے تگر وہ یہ نہیں دی بحل کو انہ کی نبا اس عقیدے پر کھنی جاسے کہ ہیں گافس مفہ برحق ہے تگر وہ یہ نہیں دیکھنے کہ اگر وہ برحق ہوتو ہوں سے محروار کی کوئی انہیت نہیں رہتی ۔

اس فلسفیر و وجائب سے مطے ہوئے۔ ایک جائب تومنطقی تیے صغیوں نے ہوئی کے مفالطات کی دھجبّاں اور اور ان جتیقت میں بالدہ تعینات اور کٹرت امکان اور زان جتیقت میں بالدات منافعن نہیں ہیں۔ اور و دسری جائب وہ لوگ سے تبعین خلق کی پیدا کروہ و نیا کی ترتیب اور تنظیم ایک آنکھ نہ بھاتی تھی ۔ ان کے سرخی و کی جبیں اور برگ ان تھے ۔ ان حکوں ہیں صرف فروعی تنظیم ایک آنکھ نہ بھاتی تھی ۔ ان کے سرخی و م ایک و سرے سے محلف حزور تھے کرنے کھا کھی تھا مقمول کی پیدا وار تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور فرق ان ہیں یہ بھی تھا کہ ان ہیں سے ایک کیسر علمی تھا اور و دسراتام مرانسانی تنقید کا استدلال بی تھا کہ ہیں کا فلسفہ باجل ہے اور ان نی تنقید کا استدلال بی تھا کہ ہیں کی جواسے عامل ہوکر رہی ۔ اور وہ ایس ناس ہوکر رہی ۔

انگرنری بولنے والی و نبایس ولیم جس بہلاتھ ہے جس نے المانی تصورت کو بُری طرح مجھ بڑا لیکن یہاں ولیم جس نے المانی تصورت کو بُری طرح مجھ بڑا لیکن یہاں ولیم جس نعبات کا اما و و اصول نف یات کا مصنعت بنیں۔ بلکہ فلسنے کا استا و حبی خیالت چوٹی مختابوں کی صورت میں ونیلے روبر و اس کی زندگی کے آخری سالوں میں اوراس کی و فات کے بعد شائع ہوئیں بر میں اوراس کا ایک مضمون ما تنظر ( معاملات ) میں جبیار جس کو مصنعت کے بعد شائع ہوئیں بر میں اوراو کی دیوشر نوالے مفتی ایس کا ایک مشتمون ما تنظر ہوئیں ایس کا ایک میں اوراو کی دیوشر نوالے میں کی میں تنظر ہوئیں ایس کا ایک میں کی میں کی میں کیا ہوئی اوراو کی دیوشر نوالے میں کی میں کی میں کی کی تنظر ہوئی دیات کی اور کی کا میں کا میں کی کھون کے اور کی کا میں کی کھون کے اور کی کا کھون کی کھون کے اور کی کھون کے ایس کی کھون کے اور کی کھون کی کھون کے اور کی کھون کے اور کی کھون کے اور کی کھون کے اور کھون کی کھون کے اور کی کھون کے اور کی کھون کے اور کی کھون کے اور کھون کی کھون کے اور کھون کے اور کی کھون کے اور کھون کے اور کھون کے اور کھون کی کھون کے اور کی کھون کے اور کھون کے اور کھون کے اور کھون کے اور کھون کی کھون کی کھون کے اور کھون کی کھون کے اور کھون کے اور کھون کی کھون کے اور کھون کی کھون کے اور کھون کے اور کھون کے اور کھون کے اور کھون کے کھون کے اور کھون کے کھون کے

کی دفات کے بعد اس کے مضاین کے اس مجوع میں دوبارہ شامل کیاگیا ۔ جس کا نام بنیادی تجرببت کے دخات کے دماری کے اس میں اور اس میں اور اس میں اور بیان کرتا ہے ،۔

" جموع حینیت سے ہم چ کم شکلین نہیں ہی اس لئے بہا بت اُزادی کے ساتھ یہ کہ سکتے ہیں کہ بحارمے محلف عفیدوں کے محرکات کیا ہی ۔خیائے محیے اپنے عقیدے کا کھلے ول سے احتراف می کونیکم بیمعلوم ہے کہ سب عقیدوں کے محرکات صل میں جمالیاتی ہیں منطقی نہیں ہیں ۔ کا سَات کا یہ تصور کروہ کابل ہے۔الدمکان کی لوری ومعتول میں بھیلی ہوئی ہے۔ ایک السانصور ہے حس سے میرا دم اللے لگلتے ۔کیونکہ اس کا وجو جس میں اسکانات کو کوئی وخل نہس اور اس کی وہ اضافات جس کے نہ مفات بن اورن مفان اليه مجه يمحسوس كرن برعبودكر ديتم بن كدكوياس نه اكب ايي عبدنامے مر وستخط كئے ہى جس مرجع وطفون كى كوئى دفع الله ما مي ايك الليے وسيع وارالاقاميد میں رسماموں جوسمندر کے کنارے واقعہ اورجس میں کوئی الیی علیدہ نوائے ہ نہیں کہ لجوقت خرورت سماج کی سور شول سے اس میں نیاہ لی جاسکے ۔ علاوہ اس کے اس میں فری اور گذا کا رک برانے جھکٹے کو مبی کچے دخل ہے سیمفی طور ہر اگرجہ مجھے اس بات کاتیمین ہے کہ سیکل کے سب بیرو برخود غلط ناصح منیں بربکن میں یہ جا نیا ہوں کرسب مرخو د غلط ناصح آگے حی*ل کرمیگل کے پیرو*ین <del>جاتے</del> ہیں کہاجاتا ہے کرایک مرتبکی میت کی ناز جنازہ طرصانے سے لئے علمی سے وو یا ورایل کو بلایا گیا ۔ان بس سے ایک نے جو ذرایید بینیاتھا اتناہی کہا تھا کہ دمی حتر اور حیات ہول کم ووسراکیا اور كيف كاكنين فود حسر اورهيات بول كامل فلسفهم سي بهتول كواس ودسر عبا ودى كى باو دلاتا ہے۔ کیوکد کا تنات کی طرح دہ بھی کمال کا مرعی ہے۔

جھے بھین ہے کہ دلیم جس کے سواکسی دوسرے کو یکھی نہیں سوجھی کہ جھیل کے فلسفے کو ایک الیے طدا لاقامہ سے تسنسبید دے جسمندرکے کٹارے واقع ہے سائٹ شائد عمیں اس معفون کا سٹتہ برابراٹریڈ ہواکیوں کہ میزا نہ فلسفہ جمیکل کے سنسباب کا تھا ۔ اورفلسفیوں کویہ معلوم نہ تھاکہ اِن

له مرتبددالف بارثن بري ص ٢ ٢ م ٢٠ - مترجم

کی طبائع ان کی اُواری مِی کنیا دخل رکھنی ہیں ہے۔ اور اُٹریمی کفاج اس کے تلاخرہ پر متر تب ہوا۔
اس تبدیلی کے اسبباب کئی تے جن میں سے ایک دلیم جبن کا دہ اُٹریمی کفاج اس کے تلاخرہ پر متر تب ہوا۔
یوں تو تفضی طور میدسے کما حقہ جانے اور سجھنے کا موقع مجھے کہیں ہیں ملا لیکن اس کی تحریرات کے مطالعے سے
میں نے یہ انداز لگایا ہے کہ اس کی فطرت کے ترکیبی عناھر تمن ہیں۔ اور اکھیں سے اس کے ندویہ نظر کی کٹیل بی علی میں نہ براً کی ہے۔

دا، ببلا عنصر ذطالف اعضا اود لمب کی تعلیم کا ہے جس نے آگے جل کر نہایت بلند با ہے اور دور رس نمائج بیدا کئے ۔ جبائج فلاطول ، ارسطو ، ادر بیگل کے خوش جین اویب فلسفیوں کے مقلبطیس جوا کیکٹنٹیک او خصیف سامادی میلان اس میں بیدا ہوگیا تھا وہ ای تعلیم کی ہرولت تھا۔ اس عنصر کا زنگ اس کی تصنیف 'نفسسیات'' بس خاص طور پر نمایاں ہے۔ البتہ جہاں اِسے دومفر وضات بیں سے کسی ایک کے مق بوضعیلہ کرنا ٹیا۔ وہاں یہ زنگ خرور بھیکا ٹیگر کیا جہانچ اضتیار کی بحث انھیں شششیات کی ایک شال ہے۔

رم، وومراعنفر منصوفانہ اور ندہی میلان کا ہے جواسے اپنے باپ سے ورینے میں الماتھا اور میں میں وہ اپنے ہمائی کا شرکی تھا۔ اس کا ذیک ایک نواس کی کتاب عزم للیقین میں گہرے طور پر جملک مہاہے اور دومرے اس کی فحیسی میں جواسے روعانیت کی تفیق ہے۔ در

دی، تیسراعنصریہ کراس نے امری ضمیر کے لورے جن ادد منوص سے کام سے کر اپنی طبیعت کی
اس نزاک کوجس بی بھی دہ اپنے کہا کی کاشر کی تھا جڑے اکھاڑ پینیکے کی، اور اس کے عوض والٹ ہٹسین
کا جمومیت لیب خدانہ نگ پدا کرنے کی سر تورکو کوشش کی ہے ۔ اس کی طبیعت کی نزاکت اوپر کی محولہ
میارت سے بخدنی دوشن ہے، کیوں کراس میں ایک لیے وارا لاقام سے اس نے اپنی بیزادی کا اعلان کہا کج
میں کوئی علیمدہ خواب گاہ نہیں ۔ ( مالا کم یہ چیز ومہضین کو بہت لیب ندا تی اور اس کے عمومیت
لیس ندمونے کا نبوت اس کے اس وعوے سے مات ہو کہ دہ گذرگارہے ۔ فرلسی نہیں ہے ۔ مالا تحریح فین بے
کہ اس سے مت العمری اسے محن مرد ہوئے ہوں گے کہ دو سراانسان اس کا خواب بھی نہیں دیم
سکت ۔ اس سمقام براس کا دہ شر میلان جواس کی عادت میں داخل تھا ۔ ابتد سے جاتا رہا۔

بہترین، نسانوں کاخیفی ترف عوباً الی صفات کے اتباع کا بتیجہ ہوتا ہے جنس ایک و مرے کے باکل نقیض فرض کیا جاتہ ہے جس کامجی حال ہی تھا۔ خیائج اس کے ہم عصروں نے دس کی اجمیت کامجی لود طور پر انداذ ، نہیں کیا ۔ اور جوانداز ، کیا اس سے وہ کئی درجے بڑھا جوا تھا ۔ اس نے ذہبی امبدوں کو سکنس کے نظریات کی حیثت ویے کے ن تاجمیت کی وکالمت کی ادرا دہ و ذہبن کے قدیم تضاد کو مثلانے کے لئے بر انقلا بی نظریا ایجاد کیا کہ شور کوئی چز نہیں ۔ اس کے فلسفے کے یہ دوجھے ہیں جن بیسے براکھ کے موکد الگ الگ بی ۔ شقر ادر برگسان پہلے جھے کے حامی ہیں ادر فوج و کیئن دو مرے کے مشہور آدمیوں میں حن ڈیوی ایک بی ایسانتی ہے جمبس کالجورا لجورا اور شاطر اور دفیق سفر ہے ان دو توں صفول میں مراحم ارسے ویک داروں میں مراحم ارسے ویک ان برجورا گانے خور اور کھرکی خرودت ہی ۔

جیس کی کتاب عزم لیفین "کاسال تعدیف سئل شانه است اس کی دوسری کتاب نتا تجیت "
سعنده اند این می به برگی تعدیف" انسا بنت " اور ولوی کی تعدیف سفتی نظریه پرخید خالات !"
ستنده اند این بسع اور شاکع بوکی - عرض بیسوی صدی که ابترا کی سالول بی فلسفیاند دنیا کی کام تر
توجه نتا تجیت کی طوف مبزول تمی ۱ اسی زیانے بی برگ ان نے ابین فلسف کو صور نهایت بندایکی
سی بود کتا اور دنیا کی نظری اس کی طرف انگھ گئیں ۔ لیکن اس کے فلسفی می بھی نتا تجی رنگ تن تجیت سے بود کا بیا واسع ۔ نتا تجیت کے بانی تن ہی اور دو ربعا ہوا ہے ۔ نتا تجیت کے بانی تن ہی اور

دا، فلِم جمیس ۱۵ پیش بیل ، شِکر ۲۵ میان ڈلوی

بر تین اگرچ ایک ہی ذہب کے طبر وارس لیکن آپ میں زبردست اضلاف دیکتے میں۔ خبانچان میں سے بہا نی اللہ میں ایک اللہ کا اس میں ہوگی ۔ اس میں سے بہا نی بہا کی اللہ تعمیر اللہ کی ہوگی ۔ اس میں شک مہن ایک جامع الحقیقیات نحف تھا، گریہ اس کی ندمیت تھی جرف نتا مجتب میں ایک جامع الحقیقیات نحف تھا، گریہ اس کی ندمیت تھی جرف اس کے بہا کہ بین ان اخلاقوں کی تعمیل کا یہ می مہن میک ہوں۔ مقصد کے امان کو نظر انداز کر دیں الدامل عقید سے کی طرف متوج ہوں۔ مقصد کے امان کا دوری تھا کہ دہ خرب کے امان کا اس میں تائم دہ خرب کے امان کا دی خرب کے امان کی خرب کے امان کا دی خرب کی خرب کی خرب کے امان کا دی خرب کی خرب کی خرب کے امان کا دی خرب کی خرب کی

عفائدکو به دلائل حیح نابت کرسکناسے اس کے خمالعین کہتے نعے که وہ اُن کی ترد پرکرسکتے ہی۔ یا کم از کم سنبسر كى طرح ية ابت كريكة بين كه الفين أبت نبن كميا جاسسكنا ليكن لوگون نے بير بھى يەمھىي مەس كما كەاگر امنیں نابت بنیں کیا ماسکتالڈ ان کی تردیکھی نہیں کی جاسکتی ۔ یہی عال ان عقید ڈ رکا چیفس سنیر جصے اوگوں نے مسلّم فراد دیا ہے کسی علِّت ومعلول کا قضبہ ، فالذن کا لّب لّبط ، حافظے کاعمو ما آ کا ل اعمًا دمونًا المستقرار كي عنت وغيره وغيره - الران كوكسى خالع عَلَى نقطة نظرست جانيًا جائے تو نیتمسوئے لا اوریت کے اور کھ برآ رنہیں بوس کیا ۔ کیول کران برحنبابھی غور کیا جائے ہی معلوم موگا کردہ بنیادی طور پرنڈ ابت ہوسکتے ہیں اور نہ حظائے جاسکتے ہیں۔ نبا برین جمیس کا استدلال اس بار ہے یں یہ تھاکہ اگر میں زندہ رمہناہے توعلی انسانوں کی طرح ان امود کیمی ٹسک و*سسنس*ے ہیں کرنا چاہتی جی غذانے کل تک ہما ری برورش کی ہے اس کے متعلق یہ اننا مزدری ہے کہ وہ آج ہما دے لئے زینزی بن عبائے کی یعبض اوقات ہم علمی کرگذرتے ہیں اور مرجلتے ہیں - لہذالینین کامعیارینہیں کہ وہ حقیقت سے کتمنامطانی ہے دکیو کم حقیقت مک ہاری رسائی کھی ہوتی ہیں، بلکہ ہے کہ وہ ہاری حیات کو ٹرجا ا ورخوا بش ت کو پوراکرنے کی کتن الهيت اپنے ميں ركھتا ہے ۔ اس نقط نظرے ديکھا جائے تو ذہبى يتينات اكثرو بيتراس معيار برلورك أكرن إس اووبي وجعيقى كهلا كالمستح بي صبي إي تھنیف" خیمپی دار دات کے تنوعات" میں *تٹر وع سے اُختک ہی*ی بات ٹا بٹ کرنے کی *کومنٹیسٹ* کی ب ادرای نبایریه کهنا ہے کہ ستنس کے جاستہ نظریے قیمی کیے جاسکتے ہیں کیوں کہ وہ " چلتے" ہیں جن کی تولیف کی ب اور میں اس کے متعلق اس سے زیادہ کچو علم تہیں۔

اس نظرے کا انطباق اگرسائش اور ذہب کے عام مفروضات پر کیاجاتے تو بحث وَحَیق کی مُری کُجُالُتُ تَکُل آئی ہے، لیکن اگر نما بُھین " علیہ " کے مغرم کوفدا احتیاط سے فاہر کریں اور یہ بات پائے بُھوت کو ہنا ہن اور ذہب کے عام مفروضات میں ہمیں واقعیّہ حق کی معرفت حالیّں ہوتی ۔ تو بھر رُدو قدح کی کوئی خرورت باتی نہیں رہمی لیکن ہم کیول نہ ایسی محولی مثالوں کی طرف رجوع کریں ۔ جن می صفیت کی معرفت اتنی وشوا رہنیں ہے جن کی کہ نمائی کرتے ہیں ۔ فرض کیج

كاك فريم على بوئى دكمي - اب ياتواك بدامدر كفي إن كرُّرج سانى دے كى يا برخال كرتے بي ك بكى آنى دوركوندى وكررج ساتى يزوس كى ، ياس كەستىلى كىدسوچىسى بنېس بى - اخرى صورت کی معقولیت میں توکوئی کلام نہیں گرہم کمول نہ یہ فرض کریں کہ آپ ہیلی دوصور توں میں سے کسی ایک کو احتیار کرتے ہیں جب آپ کو گرج بینائی دیتے ہے تو آپ کے تعین کی یا تو تصدیق موجاتی ہے یا تر دیدیکن خوا ه تصدلت مویا تردید ان س سے کوئی کھی فائدہ یا عدم فائدہ کی سنت کش ابنیں ہوتی ، ملجم واقعہ کی شرمندہ ہوتی ہے ہے گرج کے سنے کا حکسس کہامیا تاہے ۔ لپ معلوم ہواکہ نتائجئین کی توجہ فاص طور سرالیے لینیات کی طرف منعطف سے جن کی تصدلتی تجربے کے دافعات سے اپنیں ہونی مالانکہ دنیوی معاملات میں روزانہ کام آنے والے بٹیتر لقینات مسیمٹلا فلال کا بینہ طلاب بسيم بيجن كي تصديق تجريد سيم بي بي المنوان صورا میں نتائجی معیار محض فضول الدفیر مزوری ہے ۔اب رہی گرج جبیبی لا تعداد متالیس سوان رہی اس انطباق قطعًا نهين موسكنًا كيوجم يبال من خيقي ليقين كو باطل ليقين بركو تى على فوقيت عصل ب اور ندان میں سے کوئی مفیدا درکوئی مصرب فلسفیوں کی یہ ایک عاصتہ الور و فلطی ہے کہ دہمیشہ «نیکوه اشالول کے دریے رہتے ہیں - اور ان مقالول کی طرف اعتبار نہیں کرتے - جن سے معذمرہ زندگی میں سالقہ بڑیار ہاہے۔

مرحبکد نمانجیت می انتهائی فلسفیانه صدا قت موج دہنی ، تاہم من نہا بت ہم اوصاف صرور باک جلتے ہیں ۔ ایک یہ کہ جس می کوہم پلسکتے ہیں اس کو وہ افون الانسانی ہیں بلکہ انسانی قرار ویتی ہے۔ لینی یہ انتی ہے کہ وہ انسالوں کی طرح خطاکارا ور نفیر نذیر سے ۔ اس طرح می ہمیشہ انسانی سوا خے کے وائرے ہی ہی ہو کہ ہے اس سے خارج بہنیں ہوتا ۔ ج چزاس سے فارج موتی ہے وہ واقعہ می ہے می نہیں ہوتی کیونکہ می لیفینات کا ایک خاصہ ہے اور لیقینات نفسی حوادت ہیں ساسوا ک کیفینات کو واقعات سے جونست ہے اس مین طق کے بریمی تصور کی کی سا دگی نہیں بائی جاتی ۔ یہ وور اوصف ہے جونسا تجرب میں با یا جا تھے ۔ یفینات میہم اور ملتف ہوتے ہیں ۔ وہ کسی فاص ق کی طرف افرارہ تہیں کرتے بھر واقعے کے کئی مبہم مجروعوں کی نشان دہی کرتے ہیں۔ لہذا دہ سن تھ برمی تھوری میں کے طرف الحل مہر بھر اور باطل کا مجروعوں کی نشان دہی کرتے ہیں۔ وورے نظوں میں ہوکھ دہ کھر بسید یا کھر سیا ہ بنیں ہوتے بکہ مجورے ڈگ کے محلف موپ ہوتے ہیں۔ بسی جولوگ جی کا ذکر بنا ہیں، دباور احترام سے کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہر موقا کہ وہ اس کی جگہ واقع کو دیں ۔ اددیہ ذہر نشیس کر لیس کرجن محترم صفات کے اسٹے ان کا مرنیا زخم ہوجا اب وہ ان نی نیٹیات میں محض منتقا میں اس محقیدے میں طرح نظری فائدے علی ہوتے ہیں اس محقیدے ہیں مثلا عوام جو آبس میں ایک دوسرے کوسستاتے مال ہوتے ہیں اس فرح علی فائدے ہی مترتب ہوتے ہیں مثلا عوام جو آبس میں ایک دوسرے کوسستاتے اور تعلیم نظری نوی کی اور میں اس کی دوبر اس محقیدے ہی موجب یہ ہے کہ وہ پلیتین ر کھنے ہیں کہ ایخیل حق میں کا فرح واس کا مقروم آمیز خوت کے لیجے میں کرتے ہی حقیقت ہیں ایک موجب میں کہ اسٹی میں کہ مقروب کا شمار کو میں ایک دی موجب میں کرتے ہی حقیقت ہیں ایک موجب کی اگر میں ایک دوبر اس کا مقروم آمیز خوت کے لیجے میں کرتے ہی حقیقت ہیں ایک موجب کی مقروب کی مقروب کی مقروب کی مقروب کی موجب کی مقروب کی موجب میں کرتے ہی حقیقت ہیں ایک موجب کی مقروب کی موجب میں کرتے ہی حقیقت ہیں ایک کو موجب کی موجب میں کرتے ہی حقیقت ہیں ایک موجب کی موجب میں کرتے ہی حقیقت ہیں ایک کو موجب کی کو موجب کی موجب میں کرتے ہی حقیقت ہیں ایک کو موجب کی موجب میں کرتے ہی کہ موجب کی کہ موجب کی موجب کی موجب کی کو موجب کی موجب کی کر موجب کی موجب کی موجب کی موجب کی موجب کی کو موجب کی کر موجب کی موجب کی موجب کی موجب کی موجب کی کر موجب کی موجب کی موجب کی کر موجب کی موجب کی کر موجب کر موجب کی کر موجب کر موجب کی کر موجب کی کر موجب کر موجب کر موجب کر موجب کر موجب کی کر موج

لین تا تجیت کا است تا میک بہوایک اور ہے۔ اس کے نزویک جی ایک این جربت جریقیات کے ماسکے ہیں جو قانون تفریات کے در یعے منوائے جول ، خیا نچ ستر عدی صدی میں کیت تولک کلیسانے کیتھولک مالک میں اور پروٹ شیل فرریات کے منہ ان جانے ہول ، خیا نچ ستر عدی صدی میں کیت تولک کلیسانے کیتھولک مالک میں اور پروٹ شیل مالک بی بھی کیا ۔ قوت اور اقت دار والے ان کو مت برقیصہ کرکے اور اپنی تحقیق کی مالی بن کا کا صالح کی مالی بیا کیا ۔ قوت اور اقت دار والے ان کو مت برقیصہ کرکے اور اپنی کیا ۔ قوت اور اقت دار والے ان کو کی بیدا وار ہیں جی میں مالی کی بیدا وار ہی جی میں نا گجیت ہے مراح مبلا ہوگئی ہے مانا کہ حق کے کی در جے ہیں۔ اور وہ خالص النانی مالات برخیم ہیں کا ایک خاصہ ہے ، لیکن اس سے یہ بیچے کہاں محل ہی کوی قریب ہوتے جائیں گے ، اور اس کے سوار اگر ہم اپنی کو اس کے حق کو بیر برج ہیں عرف ان خید چوٹے جوٹے حالات کی حدک کی جمولی سا اس کے سوار گئی تھیں ۔ اصل میں تا مجی میں موجی اس موجی کا منون و اختیار کا کول کواں کواں کواں کا متعلق بہ کواریہ بیان کر ماہ کواں کے ایک ڈوب کی قبیت کیاں موجی ہی اس موجی سے اور اس طرح وگوں کواں کواں بات پر اکسا تہے کہ وہ اسے ایک دوسیئے میں نا مجی بھی جب سودا ہوگیا تا

ہ تو وہ اپنے کو حقیقت سے زیادہ قریب پاکہ ہے کیو بح اگرعوام کو اسنے و توق سے نہ باور کرایا جا اور کرایا جا تو وہ اپنے کو حقیقت نے دیارہ فرخی آئی ہے کہ اس ولیب تو بے صدی گر محتفر محمی آئی ای بھی ۔ وک اس باسے میں مبالغ سے کام بیسے ہیں اور بر و بیگنڈ ای شراب سے اسنے مخمور موج بھی کہ ان کی کیسنیوں کی بان آخر کو خبگ ، وبا الاوقوط جیسے ناگوار وافعات بر او شمی ہے ورب کی موج دہ تاریخ جینے بنا کے لئے نما مجمیت کے اس پہلو کی علمی کا ایک دوشن تبوت ہے۔

بعجيب بات سے كم نتا بحيت كے مائے والے برگسان كو اپنا دوست سمجھے ہى حالانكدان دونوں السفول میں زمن اسان کا فرق ہے۔ نما مجین کہتے ہیں کہ حق کامعیار افا دہ ہے اور برگسان کہا ہی کہ مادی عمل حق کی موفت ہیں حائل ہو کیوں کہ وہ علی حزودیات کی بیدا وارہے اور ونیا کے ان تمام میلو ک کویکے قلم نظرانداز کرویتی ہے جواس کی توجہ کو خدب کرنے سے قاصر رہے ہیں اس کا خیال ہے کہ ہمیں وجدا نامی الیب الب المکه حال سے جس کا استعال کمچه و شوار نہیں۔ اس کے ورشلے ہیں ستقبل کے سوا ماضی اور عال كالإدا علم تخوفي موسكتاب مرج بكد است رس علم اليد صاهر رسبنا وقت كا باعث بداس لي ممن اب من ابکالی چنرمدا کرنی ہے جو ملغ کہلاتی ہے اور میں مادا حد د طیفہ انسیان ہے مین جہال وہ معل کا عادی ہے وہاتے عزف ی ہے کہ ہم اس کے متعلق ہر جز کو یا در کس وہ باص ایک حیلنی کی طرح ہے جن ب*ی چیننے سے صرف* وہی چیزیں رہ جاتی ہیں جو مفید اور نبابریں غیرصائب ہوتی ہیں۔ برگسان کے نزد<sup>کیا</sup> افاده خطاكا سبار ہے اور حق حرف اكب ايسے باطنى غدو وكيك دريع على موناہے صب على فاكدك كا مكاركوقطعاً كوئى دخل بنير بياس بمدمر كسان مُناتجئين كى طرح عل كوعفل براور " تعليد كربيليت برترجيح دیتا ۔ اس کاخیال ہے کہ وسٹر بیونا کو دحدان کے ذیلیے ارڈوالنا ، یا دشا ہ کوعقل کے فدیعے زہ وجورو ے برج ابہتر ہے ۔ بی وجہ ہے کہ نمائجیں برگسان کو انیادوست جانتے ہیں ۔

برگسان کی بہلی تماب مزال اور اختیار "سفشند دیس شائع بوئی اور اس کی دوسری کتا ا تادہ ادر حافظ "سندشند میں مبلے سے با برتھی سکن اس کو عالم گرشہرت" ارتفائے علیتی ہم تنہر وا فا تصنیف کی بدلت نصیب ہو کی جوسئندلدہ میں چہی ۔ اس کی وجدیہ نہیں کہ یہ کتاب ا دل لذکر کتا ہو کیج بہرا در برترہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اس بی برا بہن کا صدکم احداد بیت کی جاشنی نیا دہ ہی اس بی اس بی موطل کی کیفیت بیدا ہوگئ ہے۔ اس بی شروع سے لے کرا خرک بی شاعری ہی شاعری ہے کئی دلیانی ہو اور نباریں کوئی کم ندور دلیل بنیں ہے ۔ اس کے سوا اور کوئی بات اس بی الی بنیں ہے جہیں اس بی کرد مست کی صحت یا عدم صحت کے سعن کوئی بنیجہ اخذکرنے بی کچہ مدد سے ۔ یہ سوال اگر حیا ہم ہے ۔ لیکن برگسان نے اس کے واب کی ذمہ دادی اپنے سرنیں ٹی بلکہ اسے پر صف دا لول کے سر حموبک دیا ۔ اوریہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے ۔ کیونکہ جب ہم اس کے نظریان کا بہمان نظر جائزہ یہ بی تو معلم موثلہ کری خوال کر در یعے عامل بنیں ہوتا تو دلیل کے در یعے عامل بنیں ہوتا تو دلیل اور بر بان سے اس کا کوئی کرشت بھی نہیں ہوسکتا ۔ پی

برگسان کے فلسنے کا فراحیے کھن دوائی تصوف پر ان ہے۔ البتہ اسے ڈدا انو کھے بیرائے ہی بيان كياكباب - دنياجهان كے صوفی خواه ده مشرقى مول بامغرى سب الاتفاق بد مانتے بن كد چرر حفيق ين الك الك الك المك المين بي الميك دوسرے كا المر عاض ا ورساري بي - اب جو وہ الك الك نظراً في بي سوية تصوراً كانبيل بكميلي عقل كاب ،جو بفيل الساهجتي ب اس كوبامي تداخل كاعتبيده کہاما گاہے اور یہ برمانیوس سے لے کربر ٹیسے تک برصوفی نمٹن انسان میں بچیاں طور پرموج دہے برگ ن بھی اس کا قائل ہے ۔ اس کی حدث لیسنطبیعت نے اس عقیدے میں اپنی دو ً اخترا عامث فالقہ" ك ذركيع اك خاص درت بدياكردى بياكي تويدك وه وجدان كوعيوانات كي جليون سعود بياي اور كهنا كرية وجدان عي ج و اكل كحرى كول " اليو فلا كواس بات براكسانا ب كيس بيل روي بي اس نے اپنے انٹیے رکھے ہیں اسے اس طرح ڈے کہ وہ مرے نہیں، بلکہ صرف مطورج اور بے جس موکد رہ جائے دیکن واکٹر بیک ہم اوران کی بیگھنے یہ نابت کرویاہے کرغریب بھرسہو و خطاکے میدان میں کی سائنسس ۱۱ سے کچھ بیٹھیے نہیں ہے ، اس عبت نے اس کے عقیدوں ہیں عدید سائنس کی ایک ائی جاشنی پیدا کردی ہے ج بے صدد محس ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کی وجہے بہت سی حیوانیاتی مثالیں الی پیش کرس ہے جن کی باہر ایک انجان احد بے جرآدی یہ خیال کرنے نگی ہے کہ اس کے فطرتے

برگسان کے فلسفے کے اس جرد سے اگراس کی بے نظیر انشار بردائری اس کی و بانت اور باقی چکچ بر ہے گاوہ فلاطینوس کا فلسفہ ہوگا سالبہ اس کی یہ ساحرانہ انشار بردائری اس کی و بانت اور قابلیت کی ایک بوشن دلیں ہے ۔ لیکن اس سے انسان صرف ادیب بن سکتا ہے ، فلسفی نہیں ہوسک الد و وقع بس اس کے فلسفے کا یعصد اس کی علام گیر مردل عزیزی ادر عام لب خدی کا صامن مجی نیوس کی اس کی شہرت تو اس کے فلسف کا یعصد اس کی معلم گیر مردل عزیزی ادر عام لب خدی کا صامن مجی نیوس کی اس کی شہرت تو اس کے اس عقیدے کی بیا وار ہے جو جوش حیات " ادر تحلیق دائم" کا عقیدہ کہا تا ہی اس کی نظر اس کی علادہ اس کی غلیم الشان حبّ یہ ہے کہ اس نے زبال اور ارتقار کی واقعیت کے لیمین میں آھنو اس معنوع کوس صناعانہ انداز میں سمر دیا ہے کہ انسانی عقل عش کرتی رہ جاتی ہے ۔ آئے ایک مرمری نظر اس معنوع برمی وال ایس کے اس نے اس نے میں عرب انگونر کا میالی عال کیے کی ؟

روایتی عل کی دنیاسے کوئی سروکا رمنہیں۔ دہ حرف فکر کا عادی ہے، وقت کو تبے

جانماً ہے اور مجروعی طور برکا ہل انسان کا فلسفہ ہے۔ صوفیانہ صفائے قلب کی نفسیا تی مین دوح کی ڈ کارکیٹنے ہم جوانسانی زندگی کی وسعتوں براس قت طاری ہوتی ہے جب کرعل کا آفاب ترک یا بددلی کا اُفَقَ مِن غرص ہوجا کہ ہے۔ اس طرح موح کا مکان جبعل کے کمین سے خالی ہوبا کہ ہے توفر کا دلوائی اُنا تضد جانا ہے۔ ہماری ہی کا ایک فافون ہے ہے کہ ہم ہیشہ ایسے بقیات اضیاد کرتے ہیں جہاری وَتِنفس کے این ہوتے ہیں جائے تخبار نفی براب کم جبی کا ہی تصنیف ہوگی ہیں وہ سب کی سب
اس قانون کی عجیب و غریب نظیروں سے ٹی فیری ہیں۔ بیں وہ انسان چوں سے بھاگ کر فکرکے وامن ہیں بیاہ
لیتا ہے۔ یہ محسوں کرنے نگی ہے کہ زندگی کا تیمی مقصد فکر ہی ہے اور جو لوگ و نیوی کارو بار میں سراسبرخ ق
الدمحورہتے ہیں وہ تعیقی و نیا کو ہنیں دیکھ سکتے ، کیوں کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوصل ہے۔ روائی تصوف کا
بنیادی اصول ہی ہے ۔ اور اس سے اس کے بقیہ عقاید براسانی متنبط ہوسکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ لازون خ
ابی شہور عالم کما بی ایک جبی فان ہیں اتنی ویر میں تصنیف کی جنی ویر بس کہ نجی والوں نے اور مسافرول کے ساتھ اس کے استوں ہے۔ ویر اللہ باہے اور غالبً برنے طسفیوں میں وہ پہانتھ سے جے یہ فور عالی اللہ باہے اور وہ یہ کہ عمل ہے۔ کار ہے۔

ہی اس کہ اس میں دس لے بس ایک ہی داگ اللہ باہے اور وہ یہ کہ عمل ہے کار ہے۔

کے نام آر اوڑ کی لقب کارد سرف ۔ خرب نا وکے بانی ۔ جین کے مشمبر دخلسنی ، صونی اور بنی ، ان کا وطن م جو \* تما ۔ اور وہ وہیں کے شاہی کتب ضانے میں مہتم تھے ۔ بیبی بر ۱۵ ہ ق ،م میں کنفیوشیں ان سے لئے اُک ے ، مترجم

ت ، قائل بنی منهاج برایک چوٹی ک تاب ہو کیؤنک تحقیر عرصی قلم نبد ہوئی ہو تاہم اس میں جنی رسس ہنا کے پانچ بڑوافشانات ہی۔ اور دوصوں اوراکیا مخصلوں ٹیٹنل ہو۔ زبان میں اجال اور تتعالماً کی کٹرت ہی۔ امترجم ، عدہ میکن کہاجا تاہے کرکن ہے بحر حجو ٹی ہی ہے اس نے فخر کی کوئی بات کنہیں .

## "بين الاقواري سياسة

لار و بلائی متحد ، انگلستان کے نائندے دیلے کا افتیاح فرائے ہوئے ، عضرات ، اگرات کو ایک کو افتیاح میں میں میں می اعترائی ناہوتو آج کے جلسے میں ہم دہراج جلیوں کے تحفظ کا اہم سسکالیں ۔ حضرات ! آپ کو معلوم ہے کہ آج دہریادیں ، پیچ بیر ہی معلوم ہے کہ آج دہریادیں ، پیچ بیر ہی ۔ معلوم ہے کہ آج دہریادں کی نسل کو سخت خطرے کا سامناہے ، اس کی بنیادیں ، پیچ بیر ہی

السيكى ؛ روى نائده ؛ ليكن وريحيسى ، مين كيسفل كيا ارشاويه ؟

لار و بلا فی متھ (سو کھ منسے): میرے کمرم دوست، میں گپ کو اس کی اجازت نہیں دے سک کم مجھے غیر معلق معاملات میں الجمائیں - آپ بھر مجر لئے ہیں کہ بدم مداخلت کی کیٹی ہے، عدم ماخلت کی - اور اس کے نام ہی سے واضح ہے کہ اسے ابین کے معاملات میں کسی سے ماؤل ندویا جائے۔

گرامطری ، اطالوی *نائذہ : بیت قوب ر*باطل درست ۔

فاك ربن طروب، مرمن لا مُنده: مشراتك كويراني بالذن مِن دخل دين كي كم عب انسونك

لمته-

هوائ ماسیم و ، پرگیزی نائذہ : (ترش مدنی سے) اگرردس کے نائدہ صاحب اپنا یہ الل مٹول کا انداز ادر جاری رکمیس کے تومی مجبور ہوں گاکہ اپنی حکومت سے درخواست کر دل کہ وہ مجمعے اپنی کبٹی سے داہیں بلاہے۔

کورهی ، فراسیی ناکنه : (مانشی س) جلوه میلویمی ، جلنے بھی دو۔ فراصب رکرو، برجز کا وقت بولایے ۔

لار حرال فی متحد د. بیداریس اس غیرخردی تطع کلام سے بہلے کهدر اس و دریائی دوروہ بلانے دوروہ بلانے دوروہ بلانے دوروہ بلانے دوروں کی ایک سسم ہم ایک زمانے میں طری تعدا دیں دستیاب ہوتی تھی ۔ ادداب دو نہایت تیزی سے کم ہورہی ہے۔ ابھی کل کا ذکر ہے کہ ایک میں تجبی بلاؤکے قریب بینی سامل مرابی ہے۔ ابھی کل کا ذکر ہے کہ ایک میں تجبی بلاؤکے قریب بینی سامل میں مار بی ہے۔

گرا برطی (نہایت بھرتی سے کھٹے ہوکہ) : بلباؤ کے قریب ، بلباؤ کے ؟ کیوں ان سُرخ انقلا بیول کا بیٹ بھرنے کے لئے ؟ یہ تو عدم علاخلت کے بیٹان کھی فلاف ورزی ہے وہائی سے مخاب ہوکر) آب نے سنا ، جَالِعالی آب نے سنا ؟ ہمارا سروار اس کو ہرگز نہیں برواشت کرے گا یں کل بی بارسلونا کو بیں آب ووزکت نیاں بھیج دوں گا۔

لار ولل في متعدد المطركراندى ورا وراسهولتسه ورا عمر المجل تونى المرافع الكرام وميل مجلى تونى المرافع في المرا

لار و بلا فی متھ : یکی این این اصاص تشکر کا الم ارکنی ہے کہ آب نے اس کے ساتھ تما ون کی اس کے ساتھ تما ون کی اس متھ اور کی اس کے ساتھ تما ون کی اس متھ کا اور اس متحد کا دی مشاکر ہے ۔

فا ن راین طروب : اب جونگ گفتگو بیین کی آئی ہے اس یہ دینا جا ہوں کہ ایک دفاوارا

مانسكى ؛ ىكىن بى نهايت .....

گرا هی دنهایت شدت سے، دمٹر مانکی مجھ اصار ہے کہ آپ ان اہا نت ا میر لفظوں کوفوراً

مانسکی ۔ گرس نے تو کھرکہای نہیں ہے! گرا مرا مری د تکلانه اندازین : بهرحال آب کوده لفظوابس لینے بول مے . د مائنکی نے لفظ والیں نے لئے! لار ولا في متع : اب كريد معا لحسط موكيا ب- آيت بجراس اصل سنا كى طوف ، دبيلو ك سنط كى طرف رجرع كري .... بها ما خيال ب كد بنها بت سخت نظراني ..... مرا على : من مغرز لارد كو با دولانا چاستا بول كرىم يبال اخ نزانى وغيرو كم معنى كفتكو كے ليے لار وال في متحمد دكيه الوس كے سے ليج بس، گرصاحب يہات ذكر صرف مجليول كا ہے -گرا م<mark>را می</mark> (دوسرے کی بات بے سے) علادہ بریں داضح رہے کہ گڑانی ہویا بگرانی مذہو، طلی نے جورهنا كارجيج دئے ہي وہ الخيس كسى حال مي والسيس ننبي بلاسكتا . **کور میں** : (اُکھ کر<sub>)</sub> یہ نہاہت تنو بنناک تفظیں ۔ لار ولل في متهد: نامًا بن مبول نقط الأمان نديراني -**گرانگری دعبلت بس) بس نے اینامطلب ٹھیکے خلا پرنبس کیا ۔ بس کہنا بہ جا ہتا تھاکہ اٹلی فرانکو کو فوجس** بيحنا سندننس كيسكا. **کور طیں** : اجھاتو یہ تو اور بات ہے اس مجی رہی مجھا تھا۔ للرطويل في متهد : بعائي مشركراتدى ، أب في توايك منك كوجي ورا ديا تمار كرانكرى د منايت زى سى معاث فرائي ، زبان كى نغزش تى -السكى : (وب دب ، اگري ايك نفط عرض كرسكول تو . فا كرين طروب ، بن اس نفرت غير استعال الخيزى كو بر كز برداشت بنب كرسكا السكى . كري فركوكم كابينس -

كر أمرى : صاحب من بهال اس تولّو مي من مح الحر منبي ريا تما، مين جامًا مول ـ لارفی ملائی متھ (اینس دیکنے کی کوٹیٹ کرتے ہیں) مٹر گرانڈی میں آپ سے ورفوا سے کریا موں کوجب کک وہلوں کا مسئلہ مع نہ موجائے ، آپ تشرلفیت ندمے جائیں۔ گرامری ٠ توبرم رائنی سے کہنے که زبان بدرکھیں۔ لارو بلائيمته إسرائسي، براه كرم أب مذابين کو رمبی : حلومین، حانے بھی دو منسی ، واقعی ذرا تشند الو۔ بہاں تو متھائے سواکسی اور کی اوار مېسناني ښې دېتې ـ لل رويلاني متحد : ان انوي ميرع ض كرامون اكه يرسسك بنايت الم ب .... ف**ا ن ربن طروب** (جوبار لمانی نمبر ول سے خوب دا فعت بن، تو پھیرا میری رائے یہ ہے کہ اس براليظر كي تعطيلات كے لعد كبت بونى جاسم ، لاطور الفي متھ : (مخت ابوي كے ساتھ ) ليكن ان بے شاروم بلوں كا دّ خيال فرائع جواس دوران میں مرجائیں گی ۔۔۔ کور ہیں: دبلا نصر) میے کربہترے حبوطے جو لے سینی بجے۔ گرا مری ' فان دین ٹروپ ' اورم ن مائیرو ایک ساتھ اُٹھکر : بس حدجو گئی ، مذ ، پرنہیں ہت كيا جاسكنا وتمينول الله كر كمرا سي تكل جائي بن اورد مطرت دروازه بندكرتي من .) لارولل في متحد (مكراكر) خراجها بوا ..... بالآخرى ال مسك كى ون رجرع كرسكة میں۔ اس دہیلوں کے مسلے کی طرف جیاک میں کہرما تھا۔۔۔۔ ، ، (کوربی احدما نسکی بھی ع سے کھ ک جاتے ہیں۔ اور الدر پلائی تھ اپی تقریر کی روس بولے ملے جاتے ہیں) بر دہلا كاسكومهم .... وبلون كامستقبل ... ندين مندين كان كاخ ورت ... ..... دفت ألياب . . . . . . وغره وغيره ر

## مسلمان کا گرس اور مم کیات مائرس مزکت کا مؤسلان کے نام در در ایمیت مال

جب سے فیص لور کا نگراس نے موام کے ساتھ رابطہ ٹرھانے کا علان کیاہے ، کا گولیس کے رہناؤں خصوصاً جوا ہرلال جی اور اُن کے رفیقول کی طرف سے اس بات کی کوشش کی حاربی ہے ، کہ نیادہ سے زیادہ تعدا دمیں ملم عوام کو کا تگریس میں شائل کیا جائے۔ اخباروں میں اس کی تا کیدیں نفد دارمضاین تکل رہسے ہیں۔ کانگریس کے پلیٹ فارم سے اس کی حابت میں تقریب کی جارہیں۔ جوا ہرلال جی کی طرف سے اس سلیلے میں کئی سیانات شائع ہوچکے ہیں۔ کا ٹھڑلیس نے انتحابات ہیں کئ ملان كوكوركي الرحيوان مي سے اكثر ناكامياب ر ب حيالني كے معلى طلق كے صنى اتحا بات مي مظم لیگ کے امیدوار کے خلات گانگولیں نے اپنا اسد وار تاراحدخال صاحب شروانی کو نبایا' الدان کے لئے نہایت سرگری سے کام کیا۔ کانگوکسی کے ٹرے بڑے رہنا ، مثلاج احمد الل انہوہ نیدت گویندولمجومینت ، خال عبدالغفارخال ، مولاناحین احد ، اجاریه نریندرولو ، مطرر فیع احد قدوائی ، واکٹر محدد اور بہت سے دومرے رہنا ہیں نے اس علقے میں بہنے کررائے د سندگان کے ماراحر خال صاحب کے حق میں رائے دینے کی ترغیب دی۔ کا نگر لیسنے اپنی ارسی فوت کواس محافہ رجع کیا ادر سلم عوام کے اس فیصلہ کا تمام سندوستان نے نہایت سے صبری سے انتظار کیا ۔ لیکن ملانول کا فیصل کا توکس کے امید دار کے خلاف موا اور لیگ کے امید دار شرر نبع الدین تنحب مو گئے

موال محن ايك تُسِيِّت إ خِدْ لْشِيِّسُول كابنسِ تها بكداهو لى الدنبيادي سوال تعا. اب كم بقف ہ خاب جیئے بروہ عبالا نہ طقوں سے ہوتے رہے ہیں سلم طلعے مسلمانوں کے لئے محفوظ رہے ہیں<sup>،</sup> الدمندوطق مندول كملئ مرفرق ن ابن طقے كام كواك كى اور دائى معالم يمجا ہے ، جم مِن وومرسے فرقے کے وگول فرکمی واحلت تنہیں کی ۔خیا بخد صلان علقوں میں اب تک حرب مالال كى نملعت جاعيّى سى كام كرتى تقيس - اود ابينے فرق ميں جن افراد يا جاعتوں كوزيا وہ طاقت حصل ہوتى تھى أن كے اميد وار تخب ہوجايا كرتے سے ليكن كا تخوس اب ايك ئى روايت قائم كررى ہے \_ كا مخركي دهمی ہے کدوہ ایک غیر فرقد دارا نہ سیاسی جاعت ہے۔اس کئے وہ یا نبدیاں جو فرقہ وار جاعتوں برعابد مونی می اس برعایدنبی کی جاسکیں - اسے مسلمان علق س کام کرنے کا البا ہی حق مال ہے ، مبسالت مند وعلقے یں ہے ۔ کانگولیس کے مندد کام کرفے والے اپنے سیاس ومعانی بردگرام کے نام سرِ الله یں ای طرح کام کوسکے ہیں ، جیسے اس کے مسلمان کام کرنے والے سندوں بن کرسکتے ہیں کا میکوس دیب كنام بردائ عاس كرنا نبين جائى-ده اكميسسياى جاعت ب- بى ك اين سياسي بعالتى يُرُكُراً ا مدود ممل كرتى ہے۔ اس اس يحث بني كدرائ ومنده مندوب ياملان الرده اس كريداً سے منفق ہے۔ تواُسے اُس کے امیدعار کو دومٹ دنیا جاہئے۔ جداگا نہ حلقہ ہائے انتخاب المامنے جہتور مِی موجد ہیں ۔ انتخاب ملانوں کی رائے سے ملان امید دارو ل کابی ہوگا ۔ کا میگونی کے نزد کب یہ باتی کیا خود البسنديره بير - ليكن دستور دوسرول كا بنايا بواسى اورانتا بير صد لين كا كا يحوس فيدا كرحكي يي-اس النوابول كو توسي في الحال كواما كمرابي يُرب كا . كرفانون كے المدره كر اس مي كي مسلاح کی ماسکتی ب ده توکرنای چا سے مثلاً دوٹرول کومشورہ دینے ادر اپنے ملم امیدوار کے لئے کوشش کے نے ے سند کو کانون منع بنیں کرا۔ میرجب یہ کوشش ہندہ ندمب کا نام ہے کرنہ کی جائے ، مجد سیاسی ادر معانی بردگرام کو نا بال کرے ، اور کا نگولیس کے مسلم رہناؤل اور کم اداکین کے بیورے اُتراک عل کے ساتھ كى جائے أو دنيا كى فاق مي اس مي كو كى خدوم الدمعيوب ببلويا فى منبى رسبًا \_يہ تو كا بحراسيس كى إدريشن

نیکن سل<sub>م</sub> لیگے *مشرخیاج اورموا* ناشوکت علی کویہ بات نالیسے ندہے ۔ دہ سمانوں کی سیاست مِس كانتوليس كى ما فلت گواراكرنانبس جاست \_وه كينة بي كه اين نابند سكونتخ كرنام لمالول كانخي معاطرہے کا مخالب ان کے نرد کی ایک غیر مع حاحت ہے ، اس لئے کا مخالب کو پری نہیں ہو کہ دہ این نظیم، توت ، روبیه ، قاطبیت ، برلس اور اکٹریت سے فائدہ اٹھاکہ مسل اوں کے اتنا بات مر ناجا سُر اتر دائے۔ اُسے مسلمانوں سے کوئی مالیلہ وتعلق براہ ماست نہ پیدا کرناچاہتے ، ملکہ اسے مسلمانوں کی سلم ساسی جاعتوں اوراکن کے رہنماؤں سے معاملہ کرناجا ہے۔ ورخصیت یبی لوگ بجوتہ اور صلح کرنے کے اہل ہن کیونکہ یہ مسا دی مطح پر دہ کڑا دوسلما نوں کے مفادکو بوری طرح سوچھ مجھ کڑموا لمہ کرسکتے ہیں۔ کا پیح لیس کو اللے لوگول مركيستى ادرأن سےمعالمہ اقديمجوبة تنبي كرنا جاہتے جنبي مسلانوں كى جاعت مِن كوئى اعتبا رواعماد غريثه وقعت حاص بنیں ہے اور دو محض ابنی الفرادی حنبیت کے ساتھ کا ٹھڑکس سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ جاعت کے نائنده بن كرمنبي كرسكتي ـ يمسلمانو ں كے ساتھ سخت نا النصافی ہے ۔ ليليے افراد كوكھيى مجمع لمرا نوار كانائنڈ نہیں کہاجا سکتا ۔امد جیب لما نوں کے صبح نا کندوں کو نظر انداز کر کے ایسے لوگوں کو وزار توں میں شال کیاجاً ایج اور ان سیمسلمانوں کے سائر کے بارے بیرگفتگو کی جاتی ہے اور ان کی دائے کوسلم جاعت کی ما المسلم كما جانا ئي توكويا ونياكو وهركا ورفري ويا حالب - ان باتون على طاهر موتاب كما كمكاكري مىلانورسى من حيث الجاعت مجمة كرئا بش چاہتى كياجالاكى اورعيارى اور زور اور زمروسىتى سے النس ابنى بات ليم كرف كے لير يجبود كردہى ہے جوتحفظ ت مسلان كو دستوري دئے كئے مي النس ف ورصل خم كوا حامني م الدسلم الليت كو سندو اكثريت كرهم وكرم كا با مدنبانا جاسى م .

جوامرلال جی اور ای کا تولی رفقار ، کا جواب سطح نیے بی دہ کا او کی موجودہ میانی حتو ن ضوصاً مسلم لیگ اور سرکا ر اور کیم پارلیمیٹری بورڈ کو سلم عوام کا میچ ناکندہ تسلیم بنیں کرئے۔ وہ انھیں رحبت لب ندی اور سرکاری کا آقا قرار ویتے میں اور زمینداروں ، تعلقہ واروں ،خلاب یافتوں اور سرکاری کا اُدیکا مجتمعے میں ۔ اس ہے وہ عوام سے براو ماست مال بلہ پیدا کرنا جاہتے میں وہ مکس کے دوسرے یا شدول کی طرح مسلمانوں کو کمی انفرادی جیٹیت کے ساتھ کا تحراب میں شرکی کرنا جاہتے می ان ان کا کہنا ہے کہ سیای اور معاشی معاطات میں کم اور غیر سلم کی تغربی بائعل غیر تینی اور معنوی ہے۔ اس بنیا و رکسی قسم کی مگرا جا عت نبدی ہنیں کی جا سکتی اور اگر کی جا تی ہے تو وہ محض حید خود غرض اور جا ہ لیب ند لوگوں کے فائد ہ کے لئی کی جاتی ہے جو ندمیب کے بام سے ناجا کرفائدہ اٹھا کرعوام کو دھوکا اور فریب دیتے ہیں۔ اس فریب کوجس مت یہ جا دمین ہوئی کردنیا جا ہے کے دور محاصل معاطلت کو سیح و دفتی میں بہیں کرنا چاہیے ۔ عوام مجو کے اور نسطے بیس ۔ ان جی اور کی مقرد داد ان ان بیس ہے دور اور نبان کی حفاظت کو سب سے زیادہ ایم جس سکوں کو تو داد ان کے لئے میں مسائل سب سے زیادہ ایم جی مسلم نوں کی فرقد داد ان مقدم تعمینی ہوئی ہے۔ ان کے لئے میں مسلم نا در نبان کی حفاظت کو سب سے زیادہ مقدم تعمینی ہیں۔ " پراگندہ دون میں براگندہ دل "جس غریب کی زندگی کا بی کوئی گئی در ٹھ کا نا بہیں ہے تو ہو نبان و تمدن سے این آنا کی آگر کو کیسے ٹھنڈا کر سے تیا ۔

اس کے برخلات کا تحریس ان کی اس تیاہ حالی کے اسے باب تبلاتی ہے اور ان کے دفع کیلے کی ندبیرس مین کرتی ہے - اس کا کہناہے کہ مند وسّان کی ساری مصیبّوں کا مرحسینہ سر برطانوی سالمرج ہے وجب کک یہ آکاش بل موجود سے مندوست ان کا کوئی لوداسرسنرسنی بوسکتا ۔ مذہب مدن اور زبان كي خاطت اى وقت كي ح اسكتى ب حب فراغت اورجمعيت خاطر مو -حب كم يدمغقو والم مب كام كم زور ادربے متجه رس كے رميرسي ننب علك مندوستان ميں ذر ب ندن اور زبان كى ترقى مي بھی سب سے طری رخد اندازی غیر ملی حکومت کی طرف سے بورسی ہے جوکسی فرقے کو پنینے بہنی دیتی اس لئے سبسے ہلاکام یہ ہے کہ اس مترک صیبت سے کسی ذکسی طرح نخات عاصل کی جائے ۔ ملکی اناوی اورخود مختاری حاصل کرنا اولین فرض ہے۔ ملک میں فی الحال دوسیاسی قوتمیں مرسر میکار ہیں۔ ایک قوم برست ادرد دسری سرکار برست - ان کے علادہ کوئی تیسری قوت بنبی ہے۔ جھوٹی مجد فی کم ندر جامتى موسكى مي . وفراد ك غير محد اورنتشر كروه برسكة مي - جاه برست اور فروغ من انتحاص اور اكنك عامبول كاغول بوسكت ب تمدن وخرمب كي خفاظت كيلنة ادار بوسكة بس وليكن جاماً كالخوس اور برطالوى سامراج راس لئے فى الحال كى تبيرى سابس جاعت كے قائم كرنے كا موقع

نبی ہے اس وقت سیاست میں شرکت کے معنی علا دوہی ہوسکتے ہیں یا کا ٹھڑلیس کا ساتھ دیا جائے یا حکومت کا یا پھر بے علی اور کم مہتی کی ایک صورت بی بھی ہوسکتی ہے کہ کسی کا ساتھ نہ دیا جائے اور بٹیو کر تما شا دیکھا جائے مہلا لول کی باعل سیاسی جاعیش یا لو ملک کی آزادی کی حامی ہوسکتی ہیں یا ہر طالذی سامراج کی۔ بہلی صورت میں ایک اور کا گڑیں کے اور دومری صورت میں ان کے اور حکومت کے فصر البعین میں کوئی فرق نہیں ہے ۔

ای بوزلیشن کواگر لیم زهی کیاجائے اور کہاجائے کہ نہیں ملک میں اور دو مری سیای جاتیں بھی ہوئی ہیں تب بھی ندم ہوک رسیاس سے ملیدہ رکھاہی مناسب ہے۔ خرب اور سیاس کا انتخار کر سانتی دفیوڈل، اور متوسط عہد کی یادگارہ سے ۔ یہ نصب البعین موجودہ عہد میں اور کم ان کم منہ درتان میں جہا ن محلف ندم ہوں کے بانے والے آباد بی کا میاب بہن موسکنا۔ اس لئے آگر ملم لیگ ایک سیاسی جاعت ہے اور اس کا کوئی سبیاسی نصاب میں کا کوئی کے نصاب ہوں کے نامے والے آباد بی کا میاب بہن موسکنا۔ اس لئے آگر ملم لیگ ایک سیاسی جاعت ہے اور اس کا کوئی سبیاسی نصاب میں با اور اسے ان کوگوں کوا بنے در سیان حرور شامل اور ہم خیال لوگ سندو وک میں بھی بلاست بول سکتے ہیں، اور اسے ان کوگوں کوا بنے در سیان حرور شامل کرنا جا ہیے۔ اور اینی سیاسی قوت کو اس طرح بڑھا نا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ سیاسی نصر البعین کا جہال کی کون میں ہوتا ہو تو ان جا میں ہوتا ہو گوگوں کو جا لیے سیالی کوئی فرق نہ ہو۔ بہنا سیکی مما ملات سواگر کی جا لیے سیالی کوئی فرق نہ ہو۔ بہنا سیکی مما ملات سواگر کی جا ہے موا بلات سواگر کی جا ہے میں بن کا تھفا کی کوئ فرق نہ ہو۔ بہنا سیاسی خوریا وہ موٹر اور معقول طر لیقے بر اپنے حقوق میں اور تی خرویا وہ موٹر اور معقول طر لیقے بر اپنے حقوق کی کوئی ہور و نیا جا ہے جوڑیا وہ موٹر اور معقول طر لیقے بر اپنے حقوق کی کی بردی خود کر سے خرویا وہ موٹر اور معقول طر لیقے بر اپنے حقوق کی کوئی ہور دین خود کوئی ہور کی گردی خود کر کی ہردی خود کر سیاسی ہیں۔ کہ کی پردی خود کر سیاسی ہیں۔

لیکن جوسلان خربی نبیا دہرسیاسی جاءت مندی کے قائل ہی دہ اس کے جاب ہیں کہتے ہی کریے جے کہ عوام مجو کے اور شنے ہی حک میں بے روزگا ری پہلی جو ٹی ہے ۔ لیکن اس حالت میں بھی انخیس خرب جان سے زیادہ عزیز ہے وہ شعرف خرب کیکہ خربی ترم ت کے لئے ہوائوں کی طرح جانی شاد کرتے ہی ۔ اُن کی زمگی کی جزئی تفصیلات برخرب کا رنگ پوری طرح جا یا جواج ۔ ہی وجر ہے کہ سیاسی تحرکی کو حمام میں مقبول بنا نے کے لئے کا بھولی کا کا اس ماری تحرکی کو حمام میں مقبول بنا نے کے لئے کا بھولی کا اے خربی دنگ دینا بڑا ۔ اور سیاست برندمهب کے اس امرنے ندہی احساسس کوادر می زیادہ تیز کردیا ۔سیاسی ازادی کو فدہی اڑا دی کے عب ثيبي كيا عالى لكا، الدمندوا وركمان اس كامنهوم لين تمدن و مُربب كي ترقى ادراهيا را در لين فرقع كالقدّار تحيية مح . بعره نكمة مارنجي اعتبار سي سلمان مندوُّون برعكومت كريطية بن اور ماريخ كوهب رنگ يس پٹن کیاج کا ہے اس سے یہ ابت مجا ہے کوسلمانوں نے اپنے زانہ کومت میں سندووں کو کا فی وسل وخوا كيار (تعكيميت خود ايك ولت ہے) اس لئے مسلانوں كى طرف سے منہ دُوں كے ولول ميں طالب على ك دلن سي أب ولى نفرت الدائرة ام كا حذب بيدا موجاتا باود ده أكريزول كي طرح ملانول كوبعى فیر لکی فاتے بھتے ہیں اور دونوں کے نا یاک اٹسے ملک کواٹنا دکر نا جا ہتے ہیں اور سلمان اس کے عِکسس اس زعم س كرجب ايك وفعر مكومت كى ب تو دوباره لعى كى جائلى بملم راج ع عرفواب وسيطيح بي بكين عود ويح اكتر صولول مي الليت مي بن ا در جابل اور نادار بن اس التي بيروني الداد ريفطر ركت بن كدافعان ياترك مِلْمِ مُعْسِطِين اور شام ومصرك عرب سندوستان مِن للم راج قائم كريس كا . اورحب بك والنبي تت بطانب سے اپنے مقوق کا تحفظ کرا ناجلہے ہیں۔ ٹھیک کی طرح میں طرح سند و فرقہ برست غیر کمی علم ادرول كخوف كى دحد سے حب تك ان مي لورى طاقت نه اعامة مكل ازادى ليزاننس حاسبة ملكه برطائد سے نعلق اِتی رکضاچاہتے ہیں۔

جس ملک می خابی اصاسس توی موادر دواداری مفقود موده با ندمه کی اس نقابت التعسب کا از سابی ادر سائی حقیق التحصب کا از سابی ادر معاشی زندگی بر بھی پڑتا ہے۔ اورا قلیت کے محض تمدنی و ندہی اور سائی حقیق کا مخط کرنا کا فرنہیں ہوتا بلکہ اس کوسیاسی اور معاشی تحفظات کی بھی حزورت محسوس مونے لکتی ہے۔ ماہور نگی میں اور اسک بی ملک کے دور ہے والے جس بے دھی اور ور نگی کے ساتھ اپنے بڑوس بول کا خون محصل ندم بسب کے اخلات کی وجہ سے بہائے ہیں اور جس طرح نور الفاق اور حب بلوطنی کو بالا کے طاق رکھ کر ذہبی جانب دار لوں سے کام لیے ہیں وہ برخض کو معلوم ہے۔ اس وقت و تواکی بیرونی طاقت موجود ہے جو کمی فرلیوں کے وحدود سے مجاوز ایس بونے و بئی اور ان کے حکم طروں کا عدالت کی کری برقبضہ ہوگا اس وقت وہ شین حب مار وقت وہ مینسلاک تی ہے کین حب فرلیوں میں سے خودا کے فرات کا عدالت کی کری برقبضہ ہوگا اس وقت وہ

کہاں کہ بنے ذہی نصب کو دباسے گا پیرسکا الیا ہے جس کے بارے بیں گذشہ تجربے ہے کہ کا امیدا نوا دہانی بنی ہوتی مسلانوں کو مبدو حاکما ن عدالت الدر سرکاری عبدہ داردن و فقرے محروں بکرڈاکا نی اور ملیوں کے ملائوں کو مبدو کا میں ہے ہو گائے نی اور ملیانوں کو ملزم نیات دیتی ہے کہ حب کی مبدو کی مسوال پیدا ہو گائے وہ فرقہ برودی سے کام لینے ہی اور ملیانوں کو ملزم نیات کرنے اور ایمیں فعقا ن کہنچانے کی توث کرتے ہیں۔ مبید ملک میں الی تحمیل مجی موجود ہیں اور گائے اثر تمام مبدو کست ان میں کھیلا ہوا ہے اور ان کے دکن ملک کے نہا میت موزز اور با اقدار تعلیم یافتہ اور دولت مندلوگ ہیں جعلی الاعلان افوان کے دکن ملک کے نہا میت موزز اور با اقدار تعلیم یافتہ اور دولت مندلوگ ہیں جعلی الاعلان افیام مقعد یہ بیان کرتی ہیں کہمسالوں کا نام وفضان مبدوستان سے مادیا جائے ۔ مہاسبھا کی افیات میں میں فرقہ پرست مہدوموجود ہیں ۔ ایس عالی کے موجود ہیں ۔ مہدی تحریک موجود ہیں ۔ اور کا نام وفضان میں برگا نی بیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے شہری حقوق کے تحفظ کا مطالعہ کرتے ہیں ۔ اور ضمانت جا ہے ہیں۔

من لوگوں کے جنے جی کر یہ کہنے سے کہ ذہب کی انہیت کا زائد ختم موگیا اس بات کا بیقین نہیں کہا جا سکتا کیونکہ علا اس کا کوئی نبوت نہیں مٹ ۔ روزمرہ کی علی زندگی کے فیصلے بے سروبا اور خیا لی الا میں مہا کہ وزمرہ کی علی زندگی کے فیصلے بے سروبا اور خیا لی الا میں ہوئی ۔ آپ کا یہ کہنا کہ صرف روٹی کا سوال انہ ہونا جا ہے کا نی نہیں ہے کیزیکہ حقیقت اس کے خلاف ہے ۔ لوگ برط سے زیادہ انم خربی بالد کو تحقیق بی اور اس کے میان میں کروٹوں ہوئی برط سے بی ۔ سمجدول ، مندرول دیا و میں اور اس کے مالوں کیا تار سے بی ۔ سمجدول ، مندرول دیا و کی میان کی میلوں میں کروٹوں ہوئی روز خربی عقیدت کے ساتھ جاتے ہے گھا گول کیا تاری جو تی اور سے با اثر نمایال ہے ۔ آتی بات میں خرب کے نام بر جو امیدوار کھڑے ۔ آتی بات میں خرب کے نام بر جو امیدوار کھڑے کہا جا سے داس نے دکھی کہا جا سے کہ خرب کا زان ان خربی کو ایک کو سامنے دکھ کر معلات کا میصلے کی جو نمی کہا جا سے اور تعقبل کو سامنے دکھ کر معلات کا فیصلے کی جو نمی کہا جا سے ۔ اس نے یہ کیے کہا جا سے امریان ت پروگوں کو اپنے جا ترخوق قربان کرنے کئو آب و سے کھی کے کوئی کے جو نمی کر رہے ہیں۔ فیصلے کی بردے میں و تیمی کر رہے ہیں۔ فیصلے کی بردے میں و تیمی کر رہے ہیں۔ فیصلے کی بردے میں و تیمی کر رہے ہیں۔ فیصلے کی بردے میں و تیمی کر رہے ہیں۔ فیصلے کی بردے میں و تیمی کر رہے ہیں۔ فیصلے کی بردے میں و تیمی کر رہے ہیں۔ فیصلے کی بردے میں و تیمی کر رہے ہیں۔ فیصلے کیکھوں کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کر آب دوستی کے بردے میں و تیمی کر رہے ہیں۔

فوقی مشرخاح اوراک کے طرف داروں اورنیڈٹ جاھولال ادر کا بھرکسیوں کی طرف ہی اس نیم کے مباحثے کا ایک ملسلۃ لا متماہی جادی ہے ۔ یس نے شئے کے لیس منظر کو واضح کرنے کے لئی ذرا تعضیل کے ساتھ فرلیمین کی آزار اور افکار کو بیان کیاہے ۔ اب میں جا متا ہوں کر محقورا تفاظ میں اسس شئے برائی مائے کا بھی ان لمباد کردوں۔

مِى سَلِعَى إربِكِول اوربِحِيدِكِيول بِس الجِنانبين جاستان نويرتعلق بجزّ ب برناچاستا بول ير کلي پهلوسے مسلے کوديکھناچا ستابول - سوال به ہے کەسلانوں کوکیا کرناچاہتے - حب مرحیار طرف ہمامی ، زرگی ادر حرکت کا تعدر وورہ ہو ،مسلمان جو دکی حالت بی نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ رہا کھی جا ہی توسے حالات احد واقعات دمنیں حرکت کے لئے مجود کرر ہے ہیں۔ امنیں واتی ما فعت اور تحفظ کے لئے حرکت کرناخروری ہوگیاہے تعطل اور حبود کے معنی بربادی اور موت کے ہیں ۔الہی حالت ہیں مسلما ن تین کام کرسکے ہیں۔ اِلوج نوتی لویش کررہی ہی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ متحدہ طور پر اِنحلف توقوں کے ساتھ فردہ فردہ شال موکر آگے بڑھیں۔ یا اسٹے لئے امک نئی را ہ سکالیں اور دومری قوتو کھ اپنے اندرجذب کرکے آگے برصی بااپنی موجودہ مگر براکب حیان یا آئنی ولوار کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے دہں اور تمام مخالف فوتوں کائن تنہا مقابلہ کرتے دہی کہ میران کے اس طرح طری رہے كواوگ جود المعطل لنبي كليم بلكه مافعي أفدام وحكت مع تعبيركري ملك - بهرهال يتني الابي - تیری راه کویس سب سے لیتا عول رکیوں کروس کے متعلق مجھ سے كم كمنه - اس داه كووسى لوك اختيار كرسك بب جواب موجوده الملك اور مقبوصات كالخفظ فردى بمقنع بول يسوموجود ونطايا نسفاهم بريسلانول كومن حبيت الجاعت كجيه اليا امتيازى حتى عالنب بی کمن کے با ال مو جائے کانے اُنتفام میں اندلیشہ ہو۔ حید زمیندار اور وہ سقروص احیدتاج جن كى عالت كومضرط نبيس ، اور خد حكومت كے اعلى حهده دارجو انى لورى تنخوا و سينے كے يہتے مفت می بلول کی ا دائیگی برصرف کر دیتے أب اورانہی مبلنے کرلقبہ بل کس طرح ا واکریں۔۔۔۔۔ يسلى لغال ك طبق امرار كى كاكات سے - باقى سب جب در بى - ان كى حالت كوكو تى بعى نياز تنام

موجوده حالت سے لیت تراہنس کوسکتا - ان کاسب سے زبردست مال دمتاع اُن کی دہ زبخیریایی جوانیس با منبکتے ہوئے ہیں - الفیس کوان سے چینیا جاسکتا ہے - ان کے پاس دوسری اور کوئی چز ضاکع کرنے کے لئے نہیں - اس لئے تبدیلی اور حرکت کا اُن سے نیا دہ کون خوا ہاں ہوسکتا ہے - ان کا قیام اور عدم حرکت کی لا لیج کی و جہ سے نہیں ہے بلکہ خاص کا ہلی ، کم ہمتی اور شرد لی کی وجہ سے ہی ۔ کا لی دورکیج ؟ جوئن ولائے یہ حزور آگے بڑھیں گے .

اس بات سے برطانوی مربر اور سیاست وال مبہت بھاغ یا ہوں گے۔ مرم فاخال کولمی فالیاً غصه السيرة كاك نصف عدى كى بهم اوسلسل كوشش كاينتي كلا! بات دراصل يه بدكريا أوبيج شور زمين مي واللكيا، باليج بدن والول في مشرا بوابيج لويا- بهرهال سبب جو كريمي مو متيريي براد مواسع - المياك. اوكالج الل اندياد يوكسيسن كانفرنس ، اصلاح تمدن ومعاشرت كى كانفرنس ، برضيع مين عم مائى اسكول كل اندايك ليك اسلم لوينورسنى تمنظيم كالفرنس تبليغ كالفرنس ، كل الريسلم كالفرنس وجداكانه علقه النفاب المازمتول من فائندكي كالخفط المخصوص المزدكيال وزارت من تماسب سے زيادہ تْركت ، سيْكلودل منېد ولم ضاوات ، كميونل اوار د اور مرارون ادر هېږلى جو تى رعائس \_ مب كا بالصل ليى ب اورسلالوں كے لئے جيسے ك ف مذوص عير طمئن بمطمئن موسل كا موقع تعا اليسابي مسئت خديم بمي ہے - ان کے لئے (ن تمام مقوات بس سے کوئی ہمی کا رُوٹا بٹ بہنیں جوڈی سلمانوں کی قلب ا ہیٹ ال جیروں میں سے کسی سے نہ ہوناتھی نہ ہوئی ۔ ابنی مخت جانی کی وحدسے توبے تسکے ہیں کنٹردویٹو بارائی میں شال کیا جاسکتا ہے ۔ میکن ان کے پاس کنٹر دو کرنے معنی محفوظ رکھنے کے حقیقیت كوئى جيرموجود الله على الفرخ توجيشك الفلا بي عند الداب مي حب موقع العلابي مي بن سطح كى ورنه ما تعربه ما تقد د هرے تو بھي ہى ہے - اس لئے ان سے يہ تو قع كرنا كرير سمنيہ اني موجدة مكر رفيان الديبارك طرح كوف رساليندكري مح ففول ب-

اب رہ گئے دوبا فی ماندہ راستے ۔ان میں سے دومرے راستے بینی اپنے لئے اسک متی راہ اسکا اور دومری قولوں کو اپنے اندر عذبہ کرنے کے لئے ایک عرصے سے کوشٹیں جاری میں سرسید

جال الدين افغاني نے اتحادِ اسلامي كى تحركيت اٹھائى \_ مولانا محد على مرحوم ، مولانا طفر على خان مولانا الجائلا آزاد ، ڈاکٹرانصاری ، غرضکر سنت ولیٹر کے تقریبًا تمام بی سمان لیٹرروں نے خلافت احدا تھا داسا می کی را وکوملانوں کے سامنے ہیں کیا مسلمان عوام نے نہایت گرم جوٹی کے ساتھ ان تحریحوں کا خیرمقدم کیا۔ ادداینی لباط کے مطابق بقیم کی جانی اور الی قرانیا ل ان کے لئے کیں۔ ٹرکی کومٹریمل مشن ہیںیجے ۔خات كى تحركي مي شودش و نهكامه برباكر ك ابتكريول كو مراسب أن كيا - ملك سے بجرت كى - مويلاؤل كى بغاق ہوئی غرنسکرخوب جوش وخروش وکھلایا گیا۔ لیکن منبروستان کی سیاست میں کس طرح حصد لیاجائے اور ا م وطنول کے ساتھ کس تھے کے تعلقات کوروار کھا جائے ، اس کا تعین نہ ہوسکا۔ فلافت کے مسلے میخم کما بی تھی گئیں - اخاروں کے کالم ، رسالوں کے صفحات اور لوگوں کے دماغ اس لطریجے سے معمور کروئے گئے۔ ليكن برادران وطن حب چيز كے لئے سورش كريہ ستھ يعنى سوراج اس سے عامة المسلين كو وافعت كرنے اور کیسپی بداکرانے کی زحمت بہت کم لوگوں نے گوادا کی ۔ اس کئے مندوستانی سیاست بیں ملمالوں کی جو لیزارشن ہونی جاہتے و مکسی برلوری طرح وضح ندمو کی سافلال اند کے ریفارم ایکٹ بر ملام عل در الروع بو دیا تما منبدهٔ ل کی تخریب خالص سیاسی از دی کی تخریب تمی د میکن ماری تخریب قيام خلافت اور أنادى جزيرة العرب كے لئے تھى يكو ياتعت عمل يدكي تمى كسوراج سندوم یں اور میں ترکی کا خلیفدل جائے اور مہارے مقاماتِ مقدست ولوں کے ہا کھوں میں رہیں - یہ ہوجا توبير ال المين بن اور العين كه الدرين مابي - شاعرفي اس شعرس مه

> ازممن خانہ تا بہلب بام انرآن من ازسقف خانہ کا بہ تریااناک کو

جب صدتقتیم کیا تھا توفاکساری سے کام لیتے ہوئے اپنے نے صرف گھر لوچزیں رکھی تھیں اور لودی فیاضی کے ساتھ باتی ہم چیزوں کو اپنے شرکیے کے حوالے کر دیا تھا۔ ہم نے اس کے باکھل برعکسس کیا ہم نے ایکمان کی سبحبسندیں ٹوخود سے لیں اور ذمیں کی چیزوں کو لینے براوران وطن کے لئے چوٹو ویا ہے اُخریں باد بریں ہمت من اشتا ا اً ج کل بی سلمانوں میں شور تسب ہوتی ہیں تو سجد سنہ ید گینے کے لئے جلتے ہیں قوقادیانیا کے خلاف اور مدح صحابہ کی تا مید میں ۔ بھریہ ہم گاھے بھی وقتی اور موسمی ہوتے ہیں ۔ معلی طرح کج دہر بہارد کھا کم خسستم موجاتے ہیں اور اینا کوئی نشان باتی ہنیں جھوڑ جاتے ۔ کوئی واضح سیاسی نصابع بہتے میں ہونے بنیں باتا ، کوئی منظم ہمتقل اور صنبوط جاعت یا اوارہ بنیں نئیا ۔ سلمالوں کے افزاد جسے پہلے منتر تھے دیلے ہی بعد میں بھی رہتے ہیں ۔ اور ان تحریجات کے روعل سے لوگوں میں ایک الوس کن بے حی لا ہروائی اور غیر دمہ داری بیدا ہوجاتی ہے۔

اس را و سے مجی بادس ہونے کے بعد اب متیری را ہ یہ رہ جاتی ہے کہ ملک میں جو قوتم بھی باری ہیں ان ہیں سے کسی ایک کے ساتی تعدہ طور پر یا تحلف قو توں کے ساتھ فرد آفر د آفر د آفر کر آفر کسی ہے یہ خلا ہے کہ سیاسی خرقہ بندلوں کا جو موجودہ اندازہے اس کے بیش فطر سمان من صیت الملکت کی ایک سیاسی جا عت کے ساتھ شرکت بنیں کہ سکتے۔ ان میں سے جو سوٹسلسٹ خیال کے ہیں وہ مشول سے کے ساتھ ملیں گے اور جو کنز دو شرح یا برطا نہ برست ہیں وہ کنز رو شرح جات اور برطا نہ کے مشرکب ہوں کے ساتھ ملیں گے اور جو کنز رو شرح وہ صورت حالات میں اس رحج ان کو کوئی قوت بنیں براسکتی۔ سیاسی بوس کے۔ یہ ناگر ہر ہے۔ موجو دہ صورت حالات میں اس رحج ان کو کوئی قوت بنیں براسکتی۔ سیاسی جو سے ۔ یہ ناگر ہر ہے۔ موجو دہ صورت حالات میں اس رحج ان کو کوئی قوت بنیں براسکتی۔ سیاسی

معالمات بن ممالان میں افتراق اور انتقار خود موگا جائے یہ نہا بت تیزی سے شروع مجی ہوگیا ہے۔
ممالان کا تعلیم یا فنہ طبقہ الفرادی صغیب سے کا تگر کس میں ٹمرکت کررہا ہے اور یہ سلاجا ری کے
گا یکین اس کا لازی نیتجہ یہ ہرگر نہیں ہے کہ تمدنی اور مذہبی معالمات میں بھی اگر ان کو سیاست سے
علمہ دکھا جائے ہی اختیار ظا ہر مو ۔ سیاسی صبیب سے خیلف الخیال مسلمان فدہبی ، تدنی اور اسانی
حقوق کے تحفظ کے لئے باہم مشترک ہوسکے بہر اور اگر فالص تدنی اور فرہبی اداروں کو غیرسیاسی اصولوں
حقوق کے تحفظ کے لئے باہم مشترک ہوسکے بہر اور اگر فالص تدنی اور فرہبی موجود ہی جن کے ساتھ ب
کو بمدردی ہے ۔ اور میرافیال ہے کہ اگر مسلمان سنجیدگی ہے اس بات کی خواہن کریں تو ملک کے ہوصوب
ضلع اور دیہا ت میں اس قیم کے اور بہت سے اور روں کی گئی کئی تش سکتی ہے اور دان کی موجودگی میں
مسلمانوں کے تمون خرب اور زبان کی لوری حفاظت ہوسکتی ہے ۔

اب دہاس بات کا اندلیت دکھ چنکہ مبندہ اکٹریت ہیں ہیں اور چنکہ سندہ مسلالوں کے تعلقات
ایک عرصے سے بنایت ناخش گوار جیے اگر ہے ہیں اس کے سندہ وس کو حکومت کا قدار سلے کے لبداس
بات کا پولامو قع ال جائے گا کہ سلائو کی خرب ، تدن اور زبان کوفنا کردی اور ن اس کا جواب یہ ہے کرجہاں
جہال وہ اکثریت میں ہیں اور جب ینگ ویا کرنی کا کام اکٹریت کے فیصلے سے ہوتا ہے وہ موقع تو اپنیس
مسلانوں کی عدا گانہ سیاسی جاعت منبری کے بعد مجی الیسا ہی عمل رہے گا ، جب کا ، جب کا کہ جدا گانہ جاعت منبری کے
جاعت منبری نہ ہونے کی حالت میں ہوگا۔ کبونو کرمسلانوں کی تعداد بہر حال حدا گانہ جاعت منبری کے
جدمی اتنی ہی رہے گی جننی یہ ہے تھی ۔

راسوال مناسب احجاج کا تو وہ جداگانہ تمرنی تنظیم کے در بیے بھی اتنے ہی شدو مدے ساتھ
کیا جاسکتا ہے جننا حیداگانہ سیاسی جاحت نبدی کے ندیجے ۔ بلکہ میرے خیال میں تمرنی تنظیم کا انرزیا دہ
بیع ادر ہی میں سیاسی تجدید گیوں کے نہونے کی وجہ سے غلط نہی کا امکان نسبتاً گم اور وسیع المشرب
منبددوں کی مجدد دی حاصل کرنے کا امکان نسبتاً زیا دہ جوگا ۔ جب سلما لؤں کے دو سرے خرمب
مالوں سے سیاسی تعلقا ت خوش گوار جول گے تو وہ نمدنی اور خرمی معالمات میں بھی اگل سے تعلقات

بھا فی ان جا ہیں گے۔ اور دوا د اری سے کام کریں گے ۔ جہانی جن خرفر دارانہ سیاسی جاعتوں ہیں مسلمان شا بی ہی اور انباکام دہاں خلوص اور دیائت سے انجام دیتے ہیں ان ہی ان کے مذبات کا پورا اخرام کیا جاتا ہے یقصب کی جتی شالس بیش کی جاتی ہیں وہ ان ہی حکیموں میں نہ یا دہ بائی جاتی ہیں جہالا سرکار مرطانیہ کا اقداد غالب ہی ۔ قومی طعقی میں یہ دبا بہت کم ہے اور حبنی نہ یا دہ اور سلمان اِن میں شرکت کریں گے اور ان کی آور دہ ہال اہمیت مصل کرتی جائے گی اتنی ہی ان کی با سداری زیاد کی جائے گی اتنی ہی ان کی با سداری زیاد کی جائے گی اتنی ہی ان کے کی جلے ہیانوں کی جائے اور و مہدی کے مسئلر برہا تا گا ندھی کے تازہ تریں بیانات آن کے کچھیا ہیانوں کے مقابلے میں نیادہ دوا داری پر منی معلوم موتے ہیں ۔ اسی قیم کی اور صدیا مثالیں بیش کی جاسمتی ہی اور معاشی اغراض کے لئے جو اکا نہا حت بندی بیت کے مطابل کی درمعاشی اغراض کے لئے جو اکا نہا حت بندی بیتی درمعاشی اغراض کے لئے جو اکا نہا حت بندی

بہنیں کرناچا سے البتہ مذہبی اور تمدنی اغراض کے لئے اپنی تنظیم حزور کرنا جا ہے ۔

## "بندوسِتانی"ابنامه

وه، يه ادبي أخلاقي ، تمدني ، معاشرتي ، روحاني الطسفياية مضاين نظم وشر كامحبوعه وكا -

وس، اس مي ايك حصد اسكول وكالج كے طلبار كے لئے مخصوص موكا .

رس اس میں عور تول کے مضامین کے لئے میں ایک علیدہ حصد ہوگا

رىمە اسىمِ زبان مېدوستانى داردوى كے كېتىش مىفىدان ئىكارون اورمتىاندا دىيەب كىيىقىمون شاكع جولىگھ

٥٠، اى يس مراه العامى معي حياكي سطح بن كانتفام بنايت احتياد ع كياجك كا

١٧٥ اسى يى ولحبب اضلف اودمغيد مضامين مرطبق كهذات كے مطابق شاك مول كے .

دى، اس مين خوب صورت بلاك كى تصا دىر مراه كلاكري كى .

٨١) مفون كارحفرات ليضفاين بنام الميشرارسال كرير -

( قیمت سالانه تین رویے به فی پرجب مار آنے)

منجر سالهٔ مندوستان مامنامه غرز نزرل محله دمری کماط مرادا با د

## رفت ارعالم

مصر اہماراخیال تعاکم تمنیخ مراعات کا نفرنس کی کارروائیاں 'بلتفصیل نہیں تو اختصار کے سلفظ فرراوو و اخبارات میں آ جائیں گی ' اسی لئے گذشتہ اشاعت میں مراعات کی تمنیخ پر ایک مختصر ساتبھرہ کا فی سجھا ' میکن اُردواخبارات نے خمنی تذکرہ کے سوا' مراعات پر مہت کم مکھا ہے اس لئے ضروری موا' مانتروکا نفرنس کا ایک فلاصہ جاتمہ میں ٹنائع کردیا جائے۔

مراعات کی بلا مصریر سوطھویں صدی میں نازل ہوئی تھی ' دنیا کا بدوا حد ملک ہے جہال اتنے طولی عرصہ تک مراعات کا سلسلہ اپنی کل صورت میں جاری را دریں صورت کرتمام متعلقہ طاقتیں بلقین کھتی تھیں کہ مراعات کی بیڑیاں وقت کے تقاضے ، زمانہ کی فضا ، جمہوریت کے اصول کے سراسرمنانی ادر مصری حکومت کی ترتی میں سدراہ میں ،

راعاتی نظام کی اتبدا ترکی فلفا کے عہدیں موئی ، جھوں نے مخصوص عیائی حکومتوں کی معاول کے رعایا کے حکے اپنے دا رہ سلطنت میں بھن دا فلی آزادیاں زوازش فرمائی تھیں، مشہور ترکی خاتون ، فالدہ ادیب فائم نے جاسمی تقاریمیں، ٹرکی کے اساب زوال کی فہرست گانے موے ان داعات کا مجی ذرکہ کیا تھا اور فرمایا تعاکہ سلطنت کی معاشی بربادی کی رفعار کو تیزادراس کی نحوستوں کو جیسع کو دینے والی چنر بید مراعات ہی تھیں، ترکوں کے قسطنطنیہ کوفتے کرنے سے بہلے باز نطینی الطنت سے محلے واقع ہیں سنے جی غیر ملکیوں کو میتے خطے واقع ہیں اس سے می خیر مان کو میں جاہاں رہم ور داج اس سب می مختلف قومیں آباد میں اور سب تجارت میشہ میں۔ ایسے ملکوں میں جہاں رہم ور داج ادر تمدن میں اس قدرا خیکان موالی اور سب تجارت میشہ میں۔ ایسے ملکوں میں جہاں رہم ور داج ادر تمدن میں اس قدرا خیکان موالی بہت تربائی کو خوص ایت یا سے کو حکم می خرکھیوں کے ادر مرتوم اخباعی مفاول کی بیت تربائی کیسے۔ غرض ایت یا سے کو حکم می خرکھیوں کے ادر مرتوم اخباعی مفاولے کے سنے تعرف کی بہت تربائی کیسے۔ غرض ایت یا سے کو حکم می خرکھیوں کے ادر مرتوم اخباعی مفاولے کی نے تعرف کی بہت تربائی کیسے۔ غرض ایت یا سے کو حکم می خرکھیوں کے ادر مرتوم اخباعی مفاولے کے سنے تربائی کیسے۔ غرض ایت یا کہ کو حکم می خرکھیوں کے ادر مرتوم اخباعی مفاولے کے سنے تعرف کی بہت تربائی کیسے۔ غرض ایت بیات کو حکم میں خرکھیوں کے ادر مرتوم اخباعی مفاولے کے سنے تعرف کی بہت تربائی کی سے دھور کی بیات تربائی کی سے دھور کی کی موروں کی کو حکم کی کور کی کی میں خرکھی کی کھور

مخصوص حقوق تجارتی ادر معافی حیثیت سے ضروری تھے " مجر برآدن کی کتاب" ترکی میں غیر ترکی اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے ہوئے ان خانی ترک جو باز طبنی سلطنت کے مباشین موئے اننے قری تھے کہ اگر چا ہے توان انتظامات کو منسوخ کر و بیتے ۔ اس لئے ان کا ان حقوق کی توثین کر نا نہ صرف ان کی رواداری کا جگدان کی مصلوت فن کی کاجی نیوت ہے ۔۔۔۔۔ سلطان محمد فاتح نے شاہلا ہو میں الی جنسوا کے حقوق کی توثیق کی سلیان اضام نے سے ساتھ میں فرانس سے دوتی او تجارت کا معاہدہ کیا اور اس کے تو داور ریاستوں سے بی تجارتی معاہدے کئے گئے ۔ ان سے دونوں فران توقیق کو فائدہ پنجا اس کے لئے بازار کی ضرورت تھی ۔

گرجب عثمانی سعفت کرور ہوگی توان حقوق کی جوا بتدا میں صرف تجارتی حقوق تھے ، صورت بدل کئ ، ترکوں کی مرشکست کے بعد مرفع یانے دالی توم مراعات میں اپنے لئے ایک کئ

له سلیان انعلم تانونی حرف ایک لا که فوج کے ساتھ خار سکان (اپنے دقت کا سب بڑا اوفاہ) کے مقابلہ میں فاص فراس کی درکی تھی، فرانس سے ایک دوسار تجارتی معاہرہ مجی کر ایا تھا، اس کی روسے فراسی تاجر درں کو ظروعتا نہیں فاص مراحات عاصل ہرگئ تعیں۔

دفد کا اخاف کر دی تی ادر حکومت اس کو مجبور آ منظور کرتی تی ، ادر عجرید عقوق صرف تجارت یک محدود نهی رہے بلکہ عدالتی امور پر بھی حادی مہر گئے ۔ غیر کمی لوگ اپنے مقدات کے فیصلے کے سنے علیحدہ حلیحہ مدالتی امور پر بھی حادی مہر گئے ۔ غیر کمی لوگ اپنے مقدات کی رعایا میں سے بعض عیائی نفر قوق نے ان امور میں دوسری ریاستوں کی حایت عامل کرئی ۔ اگران کا کوئی شخص عثانی رعب یا میں سے کسی شخص کوز دو کوب کریے تو مقدے کا فیصلہ غیر ملک کے نفول کی عدالت میں موتاتھا۔ اگر میں سے کسی شخص کوز دو کوب کریے تو مقدے کا فیصلہ غیر ملک کے نفول کی عدالت میں موتاتھا۔ اگر کمیں عثمانی رحایا میں سے کسی نے ان کے کسی آدی پر با نقد آخلیا تو بیاں تک فورت ماس کے علادہ جہاں با ب عالی نے دورا مداف کی بیٹرے ہے اس کے علادہ جہاں با ب عالی نورا مداف کرئی نئی اقتصادی پالیسی اختیار کرئی جا ہی تودہ مکومتیں جن کی رعایا کہ یہ سخت صرورت کہوں نورا مداف کرتے ہیں بیا با کسی تھی ۔ خواہ اقتصادی پالیسی صلحت سے کئی ہی سخت صرورت کہوں مذمورت کہوں نہ مورا بھر پر پیصلیب بی گران حکومتوں میں اکثر معاملات پر اتفاق را کے بی نہیں ہوتا تھا ہی انہ مورت کہوں نفور میں اکثر معاملات پر اتفاق را کے بی نہیں ہوتا تھا ہیں کہا تھا کہ مورت کہوں نہر کو بی کران حکومتوں میں اکثر معاملات پر اتفاق را کے بی نہیں ہوتا تھا ہیں کہا تھا ہوت میں مورت کہوں کے مورت کی مورت کہی نہیں ہوتا تھا ہیں کہا تھا ہوتا تھا دی پالیسی میں گران حکومتوں میں اکثر معاملات پر اتفاق را کے بی نہیں ہوتا تھا ہیں کا مورت کہوں کہا تھا ہیں مورت کیوں کھورت کو کو کو کیسے کرتے تھا کہا ہوتا تھا ہیں کہا تھا ہوتا تھا کہ کرتات کی کرتات حکومتوں میں اکٹر معاملات پر اتفاق را کے بی نہیں ہوتا تھا گا

جگ عظیم کے بعب دخود ترکی میں ان واعات کا نام دنشان تک مٹ گیا الیکن مصرونیکہ اب ترکی سے الگ انسان اللہ جی نیامنی اب ترکی سے الگ نغا اس لئے برطانوی اقتدار کے طغیل میں " نیل کا یہ فیضان" جی نیامنی کے ساتھ جاری را اور بی نہیں بکد سے اللہ میں ایک معاہدہ کے ذریعہ ان واعات کی مت غیر محدود عرصہ کے صدود کے برطوعادی گئی ۔

مَعَرِي مراعاتی مكون كى رعايات با بندون سے آذاؤى اك يو اكي كيك وسلم ادرادولى اس

لله مواها تی کول نے اپنی رهایا کے لئے جن محصولوں کی اجازت دی تی وہ حرب دو ہمیں ۱۰ معاں کا کمیس اور ۷- زمین کا کمیس لیکن ہو ککہ یہ وگ عام طور مکان اور زمیں پر دو پیر بَن نہیں لکائے ۱۰س لئے ان مدوں کی آمدنی بہت کم ہج

مِي شَال نبي بِي بهي نعا" إلّا يه كرستلغة مكوست خود راضي مو° مكومت مصران اجنبيو**ن كون** رسينے بنے سے روک علی تھی اور خاس کو گرفتاری و علا مبنی کا اخست بیاد تھا اور اس سے زیادہ یہ کرد لوگ سنسہری حقوق میں صرف اپنے ملک کے تالون کے بابند تھے ، گویا مھرس ایک ہی مکومت کے ا نرر در حنول نحلف قانون جاری تھے، جب قانون اس کڑت سے مول تو مدالت کی وحدت کیے کافی ہ تی ، بالا خرتنسلی عدالتوں کی انبدا ہوئی و سر ملک کے تونسس کے زیر نگانی مقدا نضعیل موتے ، ان عدالتول كو ترسيم كے تعدمات كى سماعت كاحق تصاخوا ، ده دايوانى مول يا نو عدارى يا ليكن ان عدالتول نے مقد اٹ یں بڑی ملحبن پیداکردی - زلقین اگر ایک ہی ملک کے موں تب تو کوئی وقت نہ تھی الکین جب دو مختلف مکول سے متعلق موں تونیعلدیس قانون سے مو ۹ اس سے مخلوط عالتي وجودمي آئي ( ه ، ١٥ ) تاكتفعل عدائتون كى بيت شمارخرابيون كا اندادكري - تام تقدمات نوجداری ویوانی اور تجارتی اب معلوط عدالتول کی طرف منتقل کردئے گئے، جہال برتوم کا اینا منصف نصله کرنا سید عدائش جبال تام غیر علی رعایا کی تجارتی اور دیوانی مقدمات نیفیل کرتی بی وای وه تنازع مجی ان بی کے بیٹی ہوتے میں جو اجنبیول ادر مصر لول کے درمیان بیٹی آتے، مخلوط عدالتول کو میمجی حق تھاکہ وہ اجنبوں کے ساک میں مصری قوانین کومنہ وکردیں ۔اگرحیے مخلوط علامتی غیر عمولی طور پر ا چها کام کرری تعیی نکین مرا عات کا د لیو <sup>،</sup> مصرکی تُرمتی بیداری ادر کمل خود نخباری میں عالی تھا ، ادر عکو

40 ال عدالتوں کے جج ماری عمرے کے مفررکے جاتے تھے ادر مصری مکورت ان کا تام صرفہ برداشت
کرتی تی ، عمر آ تیام مراعاتی مکوں کو اسنے منصف کے نام تجویز کرنے کی دعوت دی جاتی تھی ۔۔ ابیض اوقات غیراعاتی مکوں کے خائنہ ہے جی مقرم و جاتے تھے ، منصفوں کی تعداد اصل بی ۲ مقرم و کی تھی 191 غیر کئی مرامصری کی منصفوں کے مقت بدمی کین غیرمین طور پر اس میں اضافہ کیا جا گئا تھا تاکہ غیر کئی منصفوں کا تناسب مصری منصفوں کے معت بدمی بے اثر نہ ہونے چئے ، معت والے سے شرع میں ان منصفوں کی تعداد ، ۲ تھی ۲۲ م خیر کی ، ۲۲ مصری ) صدر خدالت کا غیر کئی بر اضروری تھا۔

کے لئے سب سے بڑی د شواری ہیتی کہ وہ اجبیول پر قانونا محصول عاینہیں کرسکتی تھی اوراس بابنی کی وجہ سے اسے مصربیل سے محصول دصول کرنے میں اور نئے محصول عا پرکسنے می اور تی میں بادر سکے محصول سے بسرتہ بی بیش آئیں اور سکے معارف سے بسرتہ بی بیش آئیں اور ملک کے خویب طبقہ (مصری) پر محصول پر محصول بر محصول ب

معاہدہ میں یہ طے موگیا تفاضی طبد کمن ہو مصری حکومت مراعاتی مکول سے ل کرمراعات کو ختم کروسنے کی کوسنے کی کوشنٹ کرے۔ اور ان رکا دلوں کو دورکرے جرمصری قانون کو غیر کلیوں برعاید کرنے میں حال میں اور و تف انتقال کی ابتدا کی جائے جس میں حرف مخلوط عدالتیں باتی رکھی ایس کی ارتباط نیہ نے بیش از بیش علی قدم اکٹھانے اور تعلقت اور کونسل عدالتیں ختم ہوجائیں گی۔ اسلمسلہ میں برطانیہ نے بیش از بیش علی قدم اکٹھانے اور تعلقت

لا اگست ست میں برطانوی مصری معاہدہ کس جواجس کی تدست " نہر سوئر کا طبقہ " ۲۰ سال بک انگریزلا کے تسلط میں رہے گا ، برطانیہ کوئ ہے کدوہ دس نہرار باپی ، چارسو جوابانہ ، اور انسطامی اصروں کی ایکے معقول تعاد بیاں رکھے ، اندر صحوائی علاقہ میں ، سب فوج تواجس گرافسردا فل ہوستے ہیں ، برطانوی ہوائی جہاز سرے معرکو انبی قضائی سن کے ہے ہستمال کرنے میں مجاز ہیں اور تمام ہوائی ستھ کا بلا برطانیہ کے اضیار میں رہی گئے ، امکند تا ہم میں ہوائی ستھ کا بلا برطانیہ کے اضیار میں رہی گئے ، امکند تا مہم کا ایک خاص برطانوی بڑو کے نے ہستمال ہوگا ، مصری حکومت کو نہر سوئر کی تمام جوکیاں اور بارکیس اجتر خرج پر تمریز کی مورٹ کو نہر سوئر کی تمام جوکیاں اور بارکیس اور بارکیس ابن تا بڑی گی ، اور ایک ریوے کا ترک میں تمار کرنی ہوگی جو بالوں کی تمام کی تمار کرنی ہوگی جو بالوں کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کوئی ہوگی جو بالوں کی تمام کی تم

معا مدہ سے بینتر سرمصری وزیرا کی برطانوی شیرر کھنے پرمجبرتھا ، جن کی تخوا ہوں کا عبساری وجد بھی مصری خزانہ پر تھا ، اورعمو آ برطانوی افسران آن عبدوں پر قابض تھے جھیج معنی میں حکومت کی گنجیاں تھیں ، اب یہ رفتہ زفتہ غائب موجائیں محص سب سے بہتے مالیات اس عدلیہ کے اضران کی باری آک گی ، اس کمنیکل افسر مکومتوں برِ شیخ مراعات کے لئے ابنا اثر ڈالنے کا وعدہ کیا ' شرط صرف یقی کہ خر کھیوں برکوئی ایسا قانون نافذ نہیں مو سکے کا جومدیدا صول قانون س زی کے خلاف یا جس سے غیر ککی لوگوں یا اداوں کے الی معاملات میں کوئی تفریق بیدا مو ؛

وزارت فارجہ برطانیے نے اس لیمی بڑی "تندی" اور" درمندی کا توت دیا ، فاراتی فی ارتفاق کی تفریق کے مشیر قالونی دوم سر ڈلو، دی ، بیکٹ ۱۱ جنوری کو مصر آئے ، اور مکومت مصر سے ابتدائی گفتگو کے مشیر قالونی دوم سر ڈلو، کی نام ایک گفتی خط بھیوا، جس میں ۱۲ اربی کو آنٹرو ایک نفرنس

بقیرگذشت، اِبْ رَبِی عَن اَو تکار اِسِی تربیت یا ند مصری ان کی جگر سنے کے لئے دہتیا مو بائیں کی جگر نشت بالل برا گئی ہے بیلے ان کی بشت پر ریزیدنسی اور ریزیدنسی کے بیعی قلعم کی حفاظتی فوج - اب ان فریوں پر صرف ایک سفیر کا ساتیا اس سے ایک نفسیاتی کیفیت بیلا بو ناشروع موگئی ہے اس ایک ایک انجیزے" میں سرو مال سے موگئی ہے اس کام کورا بول اس معروں سے معام و کر لیا ہے اس معرمی بال و قت تک جول حب کس سے علوم کمنی دوست بیاں بی میرے معام و میں تمین سال کی توسیع کوی گئی ہے میکن مجھے ابی سے علوم ہے کہ مری جگہ کون ہے گا۔ دواجی ابی برتسند نو نورشی سے دائی کا ایک ایک ہے ماتھ دوست کی شیف ہے ۔ ان کا عہد ذائم بہت مناسب ہے اب موقع الیا ہی سے کہ مری جگہ کون ہے کا ۔ دواجی ابی سے کو انگل سے دائی ہوگئی ہے ۔ ان کا عہد ذائم بہت مناسب ہے ، اب موقع الیا ہی سے کہ انگل سے دائی موگا ہے ۔

م جنگ عظیم کے بعد سے ۱۱ مکومتوں کو مراعات ماس بری ہے ، بہتیم ، طرنمارک ، فرانس ، بہتیم ، طرنمارک ، فرانس ، بہتی اور مو بڑی ۔ مورز دلنیڈ قانونی طور بھی براعاتی مک نبیں را میکن ممین شد مراعات سے ستفید مو تار اسے ، جرتی ، اسٹ را اور سہ بری کو معامت اسے ستفید مو تار ایسے ، جرتی ، اسٹ را اور سہ بری کو معامت اس معاجات اس بردار موجائیں ، انقلاب روس کے معاجات اس کے وست بردار موجائیں ، انقلاب روس کے معاجات کی لازمی شرط سمی تعلقات کے جمید کردیا کہ وہ اسٹ کی لازمی شرط سمی تعلقات کے جمید میں مانسان کے جاعث ، را عات کی لازمی شرط سمی کونس کے مدالت کا قیام سکو وہ ما

منعقد کرنے کی دعوت دی' ہر فروری کو دوسرا خط بھیا گیا اس میں امورز برغور کی فہرست تعی' بالاخر ۱۱ رايدل كوكا نفرس شروع موئى " وقفه انتقال" ( معه م معم م معمل معمل المعمل معمل المعمل المعمل المعمل المعمل الم کے واسطے مخلوط عدالتوں کی تنظیم کے لئے مصری وفدنے ایک اسلیم میش کی ' یہی مباحثہ کی بنیاو ترار یا بی اور سطے یا یاکہ a راکتور عمر والے سے تمام مقد ات توصلی عدالتوں سے محدوط عدالتوں کی طرف نتقل کردے مائی گے اور مصری فکومت ان مخلوط عدالتوں کے لئے فوجاری کا ایک ضابطه تیار کرے گی ۔ نیزید کہ جنبی اب سرمعا لدیں مصری قانون کی اطاعت پر محبور مول کے ' اس میں دلیانی ' فوجداری ، تجارتی اور الی سائل کی تخصیص نہیں ہوگی ' البتہ مصر کے لئے یہ صروری ہے کداس کا قانون ، جدید اصول قانون سازی کے مطابق ہو اس طرح ایک طریب تو تنصلی علالتین ختم موئی اور صرف مخلوط علالتیں باتی رہی، اور معیرقانون کے مصری مونے کی وجہ سےان عدالتوں کی خودمختاری کامبی فاتمہ موگیا ، آجنبی با شذے اس بات سے ببری طمئن میں کہ کا نفرنس نے برطانوی مصری معاہدہ کی اس دفعہ کوش میں اجنبی با شندوں اور اجنبی اواروں کے ماته ما و بانه ملوك كرفي ير زور د يا كياب، اورصنبوط كراياب، قانونا برشر ومحض و تفراتقال ی کے لئے ہے ، مکین مصری حکومت نے اسنے ایک متعلقہ اعلان میں یہ تصریح کی ہے کہ اس شرط کے معنی یہ نہیں ہیں ہم و تعدا تقال کے بعد احبسول کے معالدمیں امتیازی پالسی رعل کریں مے معلوم نبیں کہ خواہ انے ادریہ یا نبدی کیوں عائد کر لی گئے ہے ؛

مخلوط عدالتیں بارہ سال یک جاری رمی گئ اس کے بعد یہ عدالتیں اپنے فرافس مصر کی

بقی خوگذشتہ :- نبیں کردہ ہے 'کنونشن میں 10 مکومتوں نے دشخط کئے ہیں ' مقرادد بارہ مندج بالا کومتوں کے علادہ انحسادی حَبُولِی افراقیہ ' آکُرش فری اسٹیٹ 'کنیڈا' آسٹریلیا ' نیوزی لنیڈ اور ندرست ن مجی ٹن س ہے ' برطانوی نما نیدے نے آخری جار مکوں کی طرف یہ دستخط کے اوراطالوی نمایندے نے شاہ واطانی کوشنبٹا و مبشر کی جانب سے ۔ وطنی عدالتوں کے سپر دکودیں گی، عدالتوں کے سلسلہ میں مصرسے یہ شرط ہی منظور کر الی گئی ہے کہ ' وہ تمام اعلی اوراد نی قاضی' منصف اور ملاز اپن جر مهار اکتو بر شوائے گی تاریخ یک برسر کا رہوں گے ان کے عہدے اور ملازمتیں برقرار دمیں گی '

معری دفدها تها تعاکه محلوط عدالتول کی قوت عاکمی معری مو، اس پر زبردست مباحثه راع اس کی منظوری بهت دشوارتی اور با لاخر نسب موسکی اور بید طے مواک عدالت دافعه میں ۱۸ اصبی مول اور ۱۱ مصری صدر اور پلک براسی کیوٹرکے تقرر کا است بار اجنبیول کو عال موگا. براسی کموٹرکے دومعاون مول گے معاون اول مصری موگا - اور معاون دوم اجنبی -

سوال به تعاکسی مک کے بائندے حرف وہی ہیں جواس مک کے اندر رہتے ہیں .

یادوک و ملا قول کے وہ با ٹندے عبی ہیں ، جواس مک کے زیرا نتداب یا زیر حفاظت ہیں الینی " فرانسیی" صرف وہ ہیں جو فرآنس کے اندر رہتے ہیں یا شام ، لینان ، تری پولی ، الجیریا ، شمین " فرانسیی " شعار مول گے ، اس پرز روست مباحثہ ہوا ، " اجنبی " کے محدود مفہوم پر فرانس کو فاص طور کا عراض تھا ، او صرخو و تھر بھی کچیے ' و صوت ' کی طرف ما کل تھا تاکہ جبش کے باسشندوں کو اظالوی رعایا کی صفیت سے مراعات نے سکے ، اس لئے " و سیع " منہوم کی جیت مہوئی ، البتہ شام ، لبنان ، ملسطین ، اور شرق ارون کے " انتظابی " علاقے ہی رعایت سے محروم قراد بائے ۔ مکومت مصر نے جرین ، آسٹریا ، فرانیا ، مرقبی مالا ت رعایت مورد کے اور نیا و رقود مراعات و سینے کا اعلان کیا ہے ، موجودہ میای عالات نور نیکو شاویا کو ازخود مراعات و سینے کا اعلان کیا ہے ، موجودہ میں عالوت میں معلوم ہوئیں ۔

کورت مقرف ا نے ایک اعلان بی جس می اقلیتوں کے ماقد خ نگوارتعدقات مت کم رکھنے کا اطیبان دلایا ہے یہ خواہش تھی ظام کی ہے کہ وہ دوسری قوموں ادر مالک سے دوستا نہ معامدے کرنا عابتی ہے ، ای لمسند میں مصری امیر و فد مصطفے نحاس با شانے اقر کمیہ ، زائس ، افکاکیہ ، یونان اور آج لینڈ و غیرہ کے نا بندول سے تبا دلہ خیالات بھی کیا ؟

، مانترو کے معابدہ کی جن شقول ہرا عتراضات مورسے ہیں ان میں ایک توبہ ہے کہ محبوزہ عدالتوں میں عربی ، انگریزی ، فرنسیسی اورا طالوی جارز بانوں کوسرکاری حیثیت حاصل مہدگی البشیر یہ ہے کہ علی طور رہ عربی کو کوئی اہمیت نہ موگی ، دوسرے میک مصر می کتیمولک عیا سول کو تبلیغ بذبرب کی ده تمام آزادیاں برستور عاصل رم کی جواس وقت عاصل ہی' اس ضن میں یہ مات مّا لِي ذكريك كد والمسس ف اس شرط ير تغديد اصاركرت موت بد تبلا ما كدمي است منظوركياني کے لئے ! پائے اظلم کی طرف محبور مول ، جھول نے مکم دیا ہے کہ میں مصرمی عیا کی مبلغین کے راستے میں کوئی رکا وٹ پیدا نہ مونے دول ایکس معاہدہ کی تھیل بیرعام طور پر مقرمی جوش مسرت کا نبوت دیا گیا و لیکن ایک طبقه ایسانعی ب جومصری و فدکی م کروری و پر سخت عم وغصه کا اظهار كرداب، مصركا ايك بلنديايراخبرا روهياب" إنتروكالفرنس مي مصرف كيايايا يرايك سوال ہے جو بار بارزبان برآتا ادر اخبارات کے صفح رگین کرقا ہے۔ گراب یک نکاسس باشا کی حکومت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا" البلاغ آنٹر دکے عبد نامہ کومھر کی شرمناک کرزدری ا در بَرْ دلی قرار دیتا ہے' اور نحاکس مایشا کی خلاف توقع '' برطانیہ نوازی'' برحیرت کا اظہار کرتا ہج حب برطانوی رئیس معرکی آزادی ریغام تبنیت بنی کرنا ہے ادر تھرسے آداز اُلھی ہے.

"كيائم آزاد مي ؟ أن گرئم كودفاع كى ا عازت نبس اور مهرس كها عارات نبس اور مهرس كها عار الهدي كريائم از او مي از او مي إلى مي آزاد مي إلى مي آزاد مي إلى مي آزاد مي إلى مي آزاد مي الكرم مركو لوشت كهسوشت وال الكرية تاحرو ل كے خلاف زبان نبي بلا سكتے الى بم آزاد مي المكرد فاع اور وسكے خلاف زبان نبي بلا سكتے الى بم آزاد مي المرد فل أرد مي الله ت اور ولمنى ثروت كى حفاظت ميں مجرو ميمن ميں الله ت اور ولمنى ثروت كى حفاظت ميں مجرو ميمن ميں الله ميمن ميا ازاد مي اور ولمنى ثروت كى دزارت كى كرميول برشان كے ساتے ميمن عبات ميں اور الكريزول كواس بيكونى اعتراض نبي موسكتات

اسکندرنه اختی اسکندرونه ایک جموال از خیز علاقدین ایک لاکه ای بزاراس کی آبادی کوئی میراداس کی آبادی کوئی میرا بندگاه می ادر باقی اسکندرونه کا بندرگاه می کوئی میرا بندگاه میر ادر باقی کر دا مقت کی وجست یه خاصا ترقی کر دا مقت لکین موالی مقابه ایم بروت سے ادر میروت سے ادر میروت سے یہ جریت نسی سکا - ضلع طلب ادر شرقی سالین یا جار کی خاصر کی میدادار اور مینوی کا میروت سے یہ جریت نسی سکا - ضلع طلب ادر شرقی سالین یا جار کی محدود موتے موتے موتے موتی مین ایک خوب سے ترکی حکومت کا دائرہ محدود موتے موتے

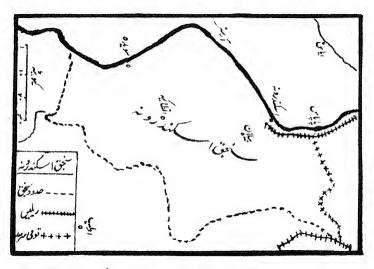

استندرونہ کے شمال میں جا ہنچا تو اسکندرونہ کو روال آگیا اوراس کی بندگا ہمی الی ہی مودہ م موگئ چرام عشرتی کاروانوں کے جنگٹن علب کے بازارسنبان مو گئے۔

مرکدمیلون (۵۱رجن سندولید) می کا سیاب مورکز نسینی جزل گورونے الک مفیل کو منبول کو ایک مفیل کو منبول کا در آن مرکز و نامی می کودیا و منبول منبول منبول کا منبول منبول کا موجود مرک من موجود مرک منبول منبول کو منافر مرکز مرکانید نے عواق اور تھرکو

" آذادی " نجنی ، دادی تیل کی مراعات کوبٹری کوششوں سے " منسوخ " کرایا ، اوراب الملطین کو غلامی کی زخیر دل سے آزاد کرنے پر تیار ہے، اُسی نے فرانس کو مجبور کیا کہ وہ انگلستان کی تقلید کرتے ہوئے تنام دلیان کے سرش باغیوں کے دل باقد میں ہے ، موقعہ نا زک تفاہ اس کے موسیو ملوم کی حکومت نے بڑی سرخت سے کام لیا ادر 9 ستمبر تست کا کو فتام ادر میں فرم کوابنان کے عہد نا مدیر د تخط موسکتے سطے مواکد 8 میں سال مک فتام اس طرح فرانس کا علیف رہی کے موقعہ پر قربسے کی مدد کے گا ، فوج کے نظم اور قیام کا او جھ

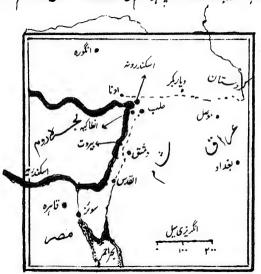

ضام کے خرانہ پر موگا لیکن نقل دحرکت فرانس سے احکا ات کی یا بند ہوگی، معاہدہ کے بانجی ال بعد تک، فرانسی فوجین اس علاقہ میں قیم رقب گی تاکہ افلیتوں کی حفاظت کما حقہ کی جا کہ دہ آئی اس قسم کا عہد نامہ لینان کی جمہوریت سے ہوا، اس بی فرانس کو اجازت دی گئی ہے کہ دہ آئی بحری ادر بری فوجیں لبنان میں رکھ سکتاہے ۔ شام کے مسئلہ کو اس طرح سبھاک فرانس اطینان کا نہاں لینے نہیں یا یا تھا کہ ترکی حکومت لے جمعیۃ اتوام میں یہ شکایت کی کہ مرفرانسس نے اجائز طور پر انجن اس کندردنہ کو شام کو دیدیا ہے، اول میں سالاسم میں ترکوں کا فرانس سے میعالم ا

موکمیاتھا کہ" اسکندروندکا علاقہ فرانس کے زیرانتداب رسگا ، نیکن تمدن اور زبان کی حفات وتر تی کے لئے ترکی آبادی کو بررے حقوق حاصل رہن گے" اب ترکی نے یہ اعزاض کیا تھا کر" اسکندرو نہ ہم نے فرانس کے انتداب میں دیا تھا نہ کہ فرانسس کے زیرانتداب مکوں کے انتداب میں " اور مطالبہ یہ تھاکہ" اسکندرونہ 'کولینان اورٹ م کے مسا وی حقیق دیم آزاد كردينا عاسية " فراس في اس ناكباني مطالب كوالي يراك كريت وكسشل كى الكين عيرمي جمعیّہ اقدام نے تحقیقات کے کئے اسرِن کی ایک میٹی کا تقرکر ہی دیا، مد مرسی مات کا کو اس کمٹی نے انی سفار تات بیش کردین اور جمعتیه اقرام می بیطے موگیا کہ بخت کوکال خود نحقاری عالل ہوگی البتہ معاملات فارجران شام ذمددارموگا ، جعیتر نے ایک فراسی کمیٹی کی سفارش کی ہے جس کا کام تنقید تانون کی گرانی مولا سنجق اور تام کی عکومتی ایک دوسرے کے کمشنر کا تقرکری گی اور تام کے تفعلی نما کندے سختی اور وال کے باست ندوں کے معالمات کے ذمہ وار بول گے اسکندرونر تطعی طرغیسے رسیگا ، نظم قائم رکھنے کے لئے تھوڑی سی بانس کا فی مجی گئے ہے اس کی تعسداد زیاده ست زیاده در پرهد سزار مرکنی ہے، انلیتوں کے نسل و ند بہب اورزمان کے تحفظ کا قانون میں پراخیال رکھا گیاہے ادر میر حمعتی خود اس کی نگرال رہے گی، ترکی کو اسکندروند کی بدرگاہ کے استمال کا ایراحق موگا ، مقنیه ایک واحد المبلی موگی جس کے لیاب مر مخب مراکزی کے دجار سال کے لئے ، عامد میں صدر سجن کے علاوہ ۵ ارکان کی ایک کوٹ ہوگی قانون کا نفاذ ۴ ر زور سے سیار ہے عمل میں آئے گا "

ال اسکندردند بید معلوم ہوتے ہی کہ ترکی عکومت اسکندردند کوخود لیا جا ہتی ہے و وجاعتو میقسیم ہوگئے تھے۔ ایک جاعت جس میں نرکول کی اکثر بہتھی ترکی الحاق کی عامی بن گئی ادردیسری عربوں کی جاعت نے اس الحاق کے خلاف غم دغصہ کا اظہار شروع کیا ۔ حتی کہ اسکندردند کے فعاد آ نے بڑی اہمیت عاص کر لی ، عام خیال یہ ہے کہ یہ سب فراسس کی شرادت ہے ہے اسکندردنہ والوں کو آئی میں لااکردنیا کو یہ تھین دلانا جا ہتاہے کہ لوگ عام خوربر ترکول سے ہزار ہمی ، ناجی کم اصل وزیر فاج واق نے بھیلے دنوں الاہرام کے نامذلگار کو بیان دیتے ہوئے فرایا تھا الا این ایم دمشق سے جوافر میرے ذہن و قلب پر ہواہے وہ بہت کہ الی ستام ترکول کو ابنا دنی بھائی سیجھے ہوئے الن سے ورشی اور محبت رکھتے ہیں ۔ مجھے بھین ہے کہ اسکندرونہ کا سکندہونہ کی ہے ماکسوں صلح وصعائی کے ماقد ہے ہو جائے گا ۔ اس میں شک بہیں کہ انہائی جدوجہد کی ہے اور پر بڑیگیٹا اور ایخبٹوں نے الی شام کو ترکوں کے خلاف میر کا انہائی جدوجہد کی ہے اور پر بڑیگیٹا اممی تک جاری ہے اور پر بڑیگیٹا ہوں کہ جاری ہے اور پر بڑیگیٹا کا میا بی نہ موگی اور بہت جد ترکول اور شامیوں کے درمیان از سر نو ووستا نہ تعلقات سے کا میا بی نہ موگی اور بہت جد ترکول اور شامیوں کے درمیان از سر نو ووستا نہ تعلقات سے کا میا بی نہ مرکی اور بی سے کہ ترکول اور شامیوں کے درمیان از سر نو ووستا کا اظہار کیا ہے شروع کی گئی تھی گرجب وہ ناکا م ری تواب دین و مذہب کی آڈمیں می لفت کا طوفان بر پاکیا جارا ہے اورٹ مہرت دی جاری شہرت دی جاری ہے درہی کی آڈمیں می لفت کا طوفان بر پاکیا جاری ہے اورٹ میں جو اورٹ کی خورت میں اسکندرونہ والوں کے ذرہب کی خیرس کے البلاغ ی "

 سکن اس کے برملان سنجق کے ترکے سلمان میں اور وہ اسلامی اخوت کے باعث ننامی سلمانوں کی رادری میں نال من انعیں حق نہیں بنجیا کہ وہ سغرب کی معدانہ قومیت اختیار کرے ت مے دائن چرانے کی کوسٹش کری اس کے علاوہ شامیوں کا میھی بیان ہے کہ فرنس غیر سلم ہونے کے بعت ملان عولول کا دشمن ہے اس لئے وہ نت م کی اسلامی جمہورت کو کمز در کرنے کی غرض سے علىحدگى لينان كا حانى ب المكين تركى ملمان ب اس كو آو ايك اسلامى حكومت كى صرور تول كے ميش نظر إلى كوئي حركت نبي كرني جائية جو شامي جمهوريت كومعنوى طور يركمزوركرنے كى موجب مو، اس سلسله م الرشكيب ارسلان كاايك ميان مي ميش كياجا مات كدا اسكندروند مي تزكى الليت كي فاطر عكومت أنگورہ کوعولوں یقیامت نہ توڑنی جاہئے اوراس خطہ کو اپنی تلم رومیں ٹیا مل کرنے کے خیال سے بازآ جانا مائے سب سے بید تو ترکوں کو یہ دکھیا جا سے کہ آج کتنے زک جانب کی محکوی میں زندگی برک سے میں ' روس ڈھائی کروڑ زکول یہ حکومت کررہ ہے جین کی حکمہ داری میں ایک کروڑ ترک زندگی گذار سب بي - ايان سترلا كه تركول بي حكمرال ہے ، بغارتيد ميں بچاس لا كھ ترك محكوم ہي ، روائيد ميں ایک لاکھ میں مزار زک غیروں کے غلام می و نانی ہمی تھریس کے ایک لاکھ ترکوں کے حاکم میں ا لوگوسلاویکے جنوب میں ہزاروں ترک اور روزس وغیرہ اطالوی جزائر میں ۱ مزار ترک محکوم میں سكين زكى حكومت ان ب شمار محكومول كاكو أى خيال نبي كرتى اس كو اگر خيال ب توصرف ه مرمزار اسکندرونے ترکوں کا جوعوب کی اکثریت میں ادام سے زندگی بسرکررہے میں " اسکندروز ادرافطاتیہ کے مازہ نیادات سے متاثر مبوکر عوبوں کے نقطہ نگاہ کی د ضاحت میں" انشباب "نے ایک مقالہ کھھاہے " ان تام دا تعات كى الل وجرير ب كد فرات فى تركون سے اسكندون كا و عده بالكل اس طرع كوليا سے جس طرح الكرنيول في يو دلول سف الطين كا سوداكرليا ب، دولوں في عرول كے ما تعصر كي فداری کی ہے، جس طرح حکومت رطانیہ ہر مکن طریقیہ سے میم و نیاں کی حفاظت کرتی ہے ترک مبی اسكندرونه كمشى بعرتدكول كى حرصندافزاكى كستة مب اور اسلحه ادرسامان جنگ سے ان كى مددرت مِی الم كُنْدَددنك مشهدار باد كام رب العزت مي فريددك بواكبا كريكة مي بمث من اخبار اور

رہُا ترکوں کے خلاف جس شدہ مدسے پرومگینیڈا کررہے میں اس سے یہ بیتہ عیاد ماشکل ہے کہ عرب اور ر کوں میں کوئی نرمی تعن می سے ، مرکسی کی نیت رحلہ کونا نہیں جاستے لیکن بر ضرور کسی گے ووں کے توروغوغاسے اغیار بہت مسرومی<sup>، فرانس</sup> غونہیں جا ہٹا تھا اسکندرونہ کو آزادی طے اور بندرگاہ ر . ترکی قبضة کمیم جائے لکین اتنی بمہت نہیں ہے کہ ترکی کی تھٹم گھا، مخالفت کر سکے رشام ولسان افسطین کے سے ریر ترکی کے مرو مجا بد کاملط بھانا فرنس ادر برطانید کی استعاری ایسی کے کے تقیناً کیستقل خطرہ سے تین عرب اپنے موجو دہ ردیہ سے اپنے دشمنوں کے الخدمضبد *اکریسے* بس، برسی سے کر جمعیت اقوام کے فیصیہ اللہ سے شام کی حکومت کو صدر سینچے گا مکین ہم بیمی جانتے ہی شام کا صدمہ صرف تام کا صدمہ ہوگا . نکین اگران مبنگا موں سے ٹرکی کو نقصان پنجا توہ نقصان عض ترکی کا نہ موگا ۔ ترکی نے آج سب سی طور پرعالم اسلام کے قلب کی حیثیت ا خسیار کہ لی ے ۔ زکی کی ذرائ کلیف تمام بسم املام کو فسمل بنادے گی ۔ تعجب تو بیہ کہ امیر شکیب جسے جہاں دیدہ رنہاکا زوقلم عی بہتے ترکی کی عابت میں سبسے آگے ہونا جلسبے تھا۔ مخالفت میں صرف موا۔ عولوں کولیتین رکھنا جا ہے کہ حدت عرب کا خیال کھی یا مُدار حقیقت بن سکتا ہے تو دہ مجی ترکی کے زیرب ایر سی مکن ہے یو درع م م

بندوستان کی صحت عائمہ اصحت عامر کا سمبلانی المبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مقدم کے اسکون میں عکوست بند کی غفلت کا سب سے زیادہ شکار ہے ۔ بخلاف اس کے مغربی مالک میں صحت عامہ کے گئے ستقل ادارے مقرمی، اور عکومتیں صحت وصفائی اور عمدہ غذا کی فرائمی میں کوئی وقیۃ فروگذاشت نہیں کرتیں ۔ داس کی عبدیات عوام کی صحت کو برقزار رکھنے کے لئے ہرطرح کی سہولتیں مبیاکرتی میں بیار لول کی روک تھام کے لئے آئے دن نئے نئے تیجربات موتے رہنے میں اور عوام کو حفظان صحت کے اصول تعلیم کئے عباتے ہیں، نیز طبی امداد پر بے درینے روبیر خرجے کیا جا تا ہی اور عوام کو حفظان صحت کے اصول تعلیم کئے عباتے ہیں، نیز طبی امداد پر بے درینے روبیر خرجے کیا جا تا ہی۔ بیاں کی قری آمدنی کا اوسط فی کس مجہ روپ مہرورے دریا در مزددروں کو توت

لا پوت ماس کرنامجی د شوار ہے جہ جا کیکہ وہ اس میں سے صحت وصفائی او تعلیم جیسی ایم چیزوں کے سے کچہ گفبش نکال کیں ۔ الی عالمت میں مند پرستان کے فاقد زدہ لوگ جہالت ادرافلاس کے باعث حفظان صحت کے لئے الفرادی طور پر کوئی کوشش ندکر کیس تو آفسیں کسی حد تک معذو خیال کرنا عباہتے ۔ عوام کی صحت کو برقرار رکھنے کی بیشتر فرمدداری حکومت پر عابد مہوتی ہے ۔ نیکن اس سلم میں اس کی سرگرمیال الیی نہیں ہیں جن کی تعرف کی جاسکے ۔ غریب مند پرستا نمول کی صحت عامر کا اندازہ کرنا ہوتو مندرج فریل اعداد کوشساد ملاحظہ کھے ؛۔

| شرح اموات فی سرار | میزان     | تعن داد اموات<br>مرد عورت |            |                   |
|-------------------|-----------|---------------------------|------------|-------------------|
| 10 - mh           | D44691A   | مور <i>ت</i><br>۲۸۲۷۲۱    | ١٩٠٠٩٤     | 21910             |
| 14 × 14           | 444.41.   | *. * * * * * *            | ***        | 21974             |
| 10.10             | 4 9 4     | 1246 FIA                  | וואזאוא    | 21945             |
| 40 - 9r           | 711.11    | 197 1616                  | TY10 + 7 6 | 21910             |
| 74 × 74           | 7776491   | r · 11 9 ^ ·              | *******    | 51979             |
| 4 < ~ FM          | 4 44 4 44 | m1 . 6 0 p .              | rrc0919    | <u> د او او ب</u> |

ان اعدادسے صاف ظاہرہے کہ شرح اموات برابر بڑستی ری ہے . مختلف امراض کے اعتبارسے اموات کی شرح نی میل حبنیل ہے ا۔

| ٢١٩ ٢٠  | 5 19 19 | 2 19 70  | ادجن                                      |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------|
| ٠٠ ١    | 1 5 44  | 15 40    | ميضه                                      |
| 17.     | · / *·  | ٠٠ ١٨٠   | چيچ <i>ک</i><br>د مي                      |
| . , 1.  | · / p.  | • 1 0.   | طاعوإن                                    |
| 10 1 49 | 14 / 94 | ٠٠ د ١١٠ | بحنار                                     |
| . , 91  | . , 9^  | . 198    | مضمی اورو <u>ث</u><br>مرحمی اورو <u>ت</u> |

| * 19 P. | <u> </u> | 519 ra | اولض        |
|---------|----------|--------|-------------|
| 1 / 44  | 1 / 40   | 1 1 29 | ا مراض سینه |
| . / **  | . 1 49   | · / ma | عادتاً ت    |

انفاقی حادثات اور وہائی ہیا رای سے تطع نظر نبدوستانی اکٹر الیے امراض کا فکا رمہوتے میں جو قابی علاج میں - اس کی دجہ یہ ہے کہ ان کے ماحل میں صحت وصفائی اور بی امداد کا معقول انتظام نہیں ہے ۔ عُلیٹ بابی اور نا صاف اسٹیا نے خور دنی کے علاوہ قلّت غذا کی امراض اور لیوا کی برسی صد تک ذمہ وارہے ، با دجود کی شرح امرات مغربی ممالک کے مقابلہ میں بیباں بہت زیادہ ہی بیم می آبادی میں روز افزوں اضافہ مور ہ ہے - اس کا نتیجہ دولت کی غیر ما وی تقییم ادر کسانوں اور دوروں کی فاقد متی کی شرک فل مرمورہ ہے ،

جین اورجا پان کسی کا قول ہے اور تک ہے کہ انسانی تاریخ کا وہ دور شروع مور ہا ہے جس کے اہم واقع اللہ اس کے سامل باس کے نواح میں مواکریں گے۔ یہ علاقہ آج کھی رقا بتوں اورجی پساز شول کا جولانگاہ ہے اور کوئی نہیں جانبا کوکس وقت کیا ہو جائے گا۔ انہی دریائے آ ترومی جا پان کے اشارہ پر جلنے والے نیجو سبا میوں نے ایک روک نتی ڈبوری ' ہے موری ڈو ب کرم گئے۔ یہ واقعہ ایک اندا وی جنگ کا نقطہ آ غاز بن سکنا تھا۔ وہ تو روس انبی افرونی خیلات سے دو جارتھا ' سنے وستور حکومت جنگ کا نقطہ آ غاز بن سکنا تھا۔ وہ تو روس انبی افران خیا سے ابتا کی کوھا ف کرنے میں سکا ہوا تھا ' ملک میں تروشی اوراسٹالین کے ساتھیوں کی نخالفت ذوا تشریب نیا کہ صورت، فتیار کرتی جاتی تھی اوران سب تروشی اوراسٹالین کے ساتھیوں کی نخالفت ذوا تشریب ناک صورت، فتیار کرتی جاتی تھی اوران سب تروشی اور میں انبی میاشی تنظیم کو کمل کرنے کے لئے دل سے اس کا خواہشمند اور جنگ سے افور سے اس کے ساتھیوں کی اور میں افران عور سے انسی کا خواہشمند اور جنگ سے افران میں میں کہ در اللہ نے سے کہ دریا ہے آ مورجے آج نقشوں نے رکھند ' رہے نہیں کل روس اور جا بیان میں ٹکر موگ اور کیا عجب سے کہ دریا ہے آ مورجے آج نقشوں میں ڈوئر کر کا ن تر نہ ہے اس کے ساحل انسانی خون سے زگین ہونے کے بعد تاریخ میں دی شہرت موٹر کی کسی جور کوئل ہے۔

اتحاد قومی کی تخرکے عین میں کوئی نئی تحرکے نہیں ہے۔ ساس تھ سے جب جابان نے نچویا
برقبضہ کیا اس تحرکے کا کام جاری ہے ، بات یہ ہے کھینی قومی زندگی اس و قت دوجا عتو ل
کے باتد میں ہے جاکئی سال تک برسر بربکار رہنے کے بعد اب ایک مشترک و تُمن کے مقا بدکے
لئے بل رہی میں ۔ ایک مینی اشتراکی جاعت ہے اور دوسرے جیانگ کا کی شک کی جاعت
کومن تا تھ ۔ پہلے تو یہ دونوں ایک ہی تھے اورس یا طرسین نے مینی سکیت اجماعی کے لئے
جموریت ، قومیت اور اشتراک کے جواصول سے گانہ مرتب کئے تھے وہ ان دونوں کا دستوالعل
تھے ۔ سے بی تا ہے سے سائے تک یہ دونوں عنا صر مے رہے اور یہ اپنے مک کے تمام سامرا جی
وثمنوں اور ان کے دم عیکوں کی مخالفت میں ہم آ مبلگ رہے ۔ لیکن سٹ می میں ان کے ایک
سربر آ درو قاید چیانگ کا کی شک نے سٹ تکھا کی کے ساہو کا رون سے ساز باز کرکے نائنگ

یں اپنی مکومت قائم کرنی ادر کمیونسٹ کو کمیرختم کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا ویا ۔ کمیونسٹ جاعت بہت کچ دب گئی مگر کچ ون بعد محیر اعجری ۔ اس نے نوکیان اور کیا بگسی کے عولوں میں اپنی سو ویٹ مکومت قائم کرنی اور اتنا رقبہ اپنے زیرائز کر لیا کہ نائمنگ کی حربی تھی جائے گئی۔ باوجود اس رقابت کے جب سائے ہی می بابان نے منجوریا میں ابنا اقدام شروع کیا تو کمیونسٹ جا عت نے اتحاد تو می برآ مادگی نا امرکی ۔ گر نائمنگ کی حکومت اپنی توت کو برابران کی کمیونسٹ جا عت نے اتحاد تو می برآ مادگی نا امرکی ۔ گر نائمنگ کی حکومت اپنی توت کو برابران کی بربادی میں صرف کرتی رہی ۔ یہ ' سرخ ' فوجیں اپنی اشتراکی بروگرام سے بھی کچھ مہٹ کرتو می عزت کے برقرار رکھنے کے لئے بیتار انسان جائے بی کیا اور جزل فائل کے زیکان میں ان اشتراکیوں نے جابان کے خلاف اعلان جنگ بی کیا اور جزل فائل کے زیکان ایک بڑالٹ کمی جابا نول سے افرانی تا کی خوجوں نے گرتنا کرکے تش کو دیا ۔ ایک بڑالٹ کمی موا اور فائلگ کو نائمنگ کی فوجوں نے گرتنا کرکے تش کو دیا ۔ اس گھرکواگ مگ گئی گھرکے چراغ سے ۔ موالی کے گھرک چراغ سے ۔

ست ی سین کے مقابہ میں موریٹ مکومت نے پیرا علان کیا کہ جا بان کے مقابہ میں وہ ہوپنی فرج کا ساتھ وینے کو تیار میں ، اشتراکیوں کی ناکا میوں اور قومی تفظ کے لئے ان کی طرف سے سا آبادگی کا اطہار باربار ہوا اس نے قوم کو بہت منا ٹرکیا ۔ اور سی ہم میں جو فوج ان کی سرکوبی کے لئے بھی گئی تھی اس نے ان پر المقد المھانے سے انکار کیا اوران سے مل گئی ۔ لیکن اس متحدہ فوج کو بھی ناکھنگ کی قوت نے وہا دیا ۔ گرا تحا دکی تحریک جیلتی رہی بستا ہم تا کھی سن یا تسین نے ایک اعلان شاک کی قوت نے وہا دیا ۔ گرا تحا دکی تحریک جیلتی رہی بستا ہم تا میں بارک کے خلاف چنی قوم کا بنیادی پروگرام ہے۔ اس میں ایک اعلان من کو کئی ہو میں جرکیون سے اس میں ماری قوم کو من کے دستا ہم میں جرکیون سے جات میں ماری قوم کو من کے جا بان کا مفالہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی ۔ سے می جرکیون شرح جات میں کی طرف سے '' سب چنی مردعور توں کے نام جا بان سے لاشنے اور اپنی شام پرانے عسلاقوں کو کی طرف سے '' سب چنی مردعور توں کے نام جا بان سے لاشنے اور اپنی شام پرانے عسلاقوں کو کی سے کہ جا با گا کہ عوا ۔ اس بیام میں ایک متحدہ قومی حکومت کے قیام اور ایک متحدہ قومی کومت کے قیام اور ایک متحدہ قومی کومت کے قیام اور ایک متحدہ قومی کومت کے قیام اور ایک متورہ تو کی کھومت کے قیام اور ایک متحدہ قومی کئی میں سے کہ تیا میں ایک متحدہ قومی میکومت کے قیام اور ایک متحدہ قومی کومت کے قیام اور ایک میں متحدہ قومی کومت کے قیام اور ایک کومت کے قوت دی گئی تھی متحدہ کومت کے قیام اور ایک کومت کے تیام اور ایک کومت کے تیام اور ایک کومت کے تیاں میان کومت کے تیاں میں کومت کے تیاں میاں کومت کے تیاں میں کومت کے تیاں میں کومت کی کومت کے تیاں میں کومت کی کومت کی کومت کے



کی ترتیب کی تجویزی ذمہ داری کے ساخہ بیش کی گئی تھیں یہ ہے تا کے ختم موسے ہوئے ہوئے ہوت ان کا کی شک نے ان عام ہوگی تھی اور تقریباً مہر ہوئی نوجان اورطالب علم اس سے متا ٹر تھا ۔ جیا تگ کا کی شک نے ان طالب علموں کے مظاہروں کو بھی ٹری تحق سے وبا یا گر اس سے غیرجا نبدارلوگ اور بھی تحریک انتحاد کے حامی موگئے ۔ مھیلی ہی میں است تراکی نشگر نے ایک اور بحریب حرکت برکی کہ کیا گئی اور نوکیان نے حامی مورکئے ۔ مھیلی ہی میں است تراکی نشگر نے ایک اور میں اور صوبہ سے شوان اور نوکیان کے علاقہ سے اکٹے کر شال کا رخ کیا ' اور سارے جنوبی جین میں اور صوبہ سے شوان اور کا نسوسے گذر کر شالی محن سے لیا جین میں اسنے قدم جائے اور اس سفر میں سارے ملک اور کا ناور میں میں مینوا سے گئے .

پیرگذشت سال دسمبری وہ واقع بیش آیا جو بغاوت سیان کے نام سے مت بہرے۔ ناخرین کو یا د موگاکہ چیا تک کائی شک کوان کی اپنی فوج نے ۲ سفیۃ تک حراست میں رکھاتھا ۔ یہ بغاوت درامل اس بات کا نبوت تھی ۔ کیفوکان ٹا انگ کے اندرونی صنوں من بی اتحاد تومی کی توکیک

نے پورا برا اٹرکسیاہے ۔ اس کی غرض بیتی کہ جہ بات اورکسی طرح جیا نگ کائی شک کے ذہرت میں نہیں موئی اسے لیا اس کر بہنیا یا جائے بھکتے ہم کہ باغی فوج کے سردار مارش سوے ال اگ نے چیا ٹگ کے مامنے یہ اوب تمام یہ مطالبات رکھے تھے کہ نا ٹکنگ کی حکومت اڑم۔ رنو مرتب کی جائے اور سب قومی جاعتیں اس میں شر کی ہوں ، فا نہ جنگی ختم کی جائے ہشنگھائی م جومحان وطن گرفتار موے تھے وہ را کئے جائی محق رائے اورحق اجماع توم کو میرسے ویا جائے ، قوم برست عوام کو آزادی عل ملے ، سن یات سین کی وصیت یہ بیرا براعل ہو، اور نجات تومی کے لئے ایک عام تومی کا نفرنسس بلائی جائے ۔ کوشیش بیقی کہ جیا نگ ان مطالبول کوانی طرف سے ناکنگ کی عکورت کے ساسنے بٹی کرے اور افعیں منوالے ، چنانچہاس نے یہ سب مطالبات کومن تا نگ کے سامنے میٹی عبی کرو کے مگراس وجہ سے کمان کی ابتدا ایک گشاخی سے موئی تھی یہ مطالبات قابل قبول نہ سمجھے گئے ، گر مقبر فراکع سے معلوم مواسب کا تھت رہا الخصص مطالبات كو الكسى صوب كى طوف سے عي بيش بوے تھے اور كومن المك نے انعیں مبول کر لیاہے - ببر طال اس میں تک نہیں کہ کوئن تا تک کے کارکنوں یر اتحسا وقومی اور د فاع وطنی کے مطالبہ کی توت اچھی طرح واضح موگئی ہے اور وہ سمجھتے میں کہ اب زیا وہ عرصہ یک اس متده توی مطالب کا مقا به مکن نہیں - اسی وجہسے اس مرتبر چینی فوجوں نے آمے بڑھنے میں اس تدرمستعدی کا انطبار کیاہیے ۔ اور آگریٹ طران سیاست کی خفیہ رلیٹہ ووانیاں ہایان سے کھلے مقابر کوٹال ناکیس توصینی قوم اب انبی اوری قوت کے ساتھ اس وراز وسی کامعت بلہ كرنگى - پيرنتيه جوهي بو -

ما بان کے منصوب کے ہم نے بیجید پرجیمی یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ جا بان اب کچہ دل ذرا فاموش رہا جا بان کے منصوب کے ایک است من مندہ فوجی اقدام کے لئے راستہ صاف کردیں ۔ جا بان کے اس نیصلہ میں ایک عنصر قد ہارے نزد کید ہی تھا کہ اس مرتبہ غالبًا چین مقابلہ براً جائے گا۔ یہ خیال میج محلا ۔ البتہ نکی وزارت کوبرسرا قندا۔ آئے ایمی زیادہ زائد نہیں گذا تھا کہ یقصد بڑی آگیا۔

زمندم چیر کس طرف سے ہوئی ہے اور مکن ہے بالارادہ کسی کی طرف سے مذہ ہوئی ہو۔ گر بیر حال موقع ہے اور اگر جابان کے لئے موقع ہوگا کہ دہ اس شالی جین کے علاقہ میں ا بنا اثر بڑھائے تو وہ اس موقع سے ضرور فائدہ آٹھائے گا ، اس لئے کہ نئی وزارت میں جی با وجو وان نما م با توں کے جن کا ذکر ہم نے چیلے مہنید کیا تھا فوجی عنصر فاصا با اٹر ہے ۔ اور شئے وزیر اغظم شنہ بزادہ کو تو اے کی میا مذروی اور صلح لیسندی غالباً فوجی عنصر فاصا با اٹر ہے ۔ اور شئے مذریر اغظم شنہ بزادہ کو تو اے کی میا مذروی اور صلح لیسندی غالباً فوجی جاعنوں کے اثر کو کھیے بہت کم ذکر سے گی ۔ بھراس وزارت میں وزیر فارجہ وہی ہروتا صاحب میں جفول نے اجمی حنوری سیستے میں چین اور جا پان کی سیاست کے تین اصول بول بیان فرائے تھے کہ (۱) اشتراکیت کے خلاف جین اور جا پان میں پوراتعاد ل ہو اورائی میں مرد کی جائے با اورائی میں مرد کی جائے با اورائی میں مدد کی جائے با فی فوجول سے جی چین میں مدد کی جائے با اورائی میں جا بان کی امبازت کے لئے جا پانی فوجول سے جی چین میں مدد کی جائے با

ه ) چین اور منچه کومی می شی اور سیاسی تعاون شروع بو جائے ، اود بو سکے توشالی چین میں منچو سکہ رائج ہو جائے .

اس و مت چیر موگئ ہے - دریا ئے آمور کے وا تعدسے اندازہ ہونا ہے کہ اس وقت روس لانا نہیں جا تبا - برطانیہ ہی اور پی سباست کے جمیلوں میں مین ا ہواہے - امر کمید اکیلا میدان میں کیا کودیگا . جا پانی سوچتے میں کہ علو گئے الخول اپنے پرانے منصوبے کو دِرا کرلو .

ان کے نزدیک جو کام منجوریا میں شروع کیا گیا تھا اس کی تکمیل اسی و قت ہوگی کے شالی جین برسلط ہو جائے ، ان شالی صوبوں میں کوئی ، و لمین آدمی بستے ہیں بینی جا بان کی آباوی سے کوئی ، و لمین زاوہ ، اپنی موجودہ گری بڑی حالت میں جی یہ ایک بڑی منڈی ہے ، ہرسال کوئی ، و ملین و الرکا الل باہر سے آتہ ہے ۔ اگر بیزنڈی و نندا جائے تو اور مکوں میں جا بانی مال پرجوردک توک محاصل کے ذریعہ سے اس کی تلافی ہو جائے ۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ جا بانی صفحت کے سئے محاصل کے ذریعہ سے اس کی تلاق ہے ، یہاں ہوا بھی ہے ، تیل جی اس کے علاوہ یہ علاقہ کی ذمین مون ہو بائی کے اصور میں ہرسال ، المین شن المجی تسسم کا کوئد کا تاہے ، یہراس علاقہ کی ذمین اور بیاں کی آب و ہوا

ایسی ہے کہ کیاسس کی کا تُست خوب ہو کتی ہے ۔ آج جا پان مہند کوستان اورامر کیہ سے کوئی ، وہلین یُن ما لانہ کی روئی خرید تاہے ۔ تُمالی چین پرتسلط موجائے تو کیڑے کی صنعت دوسروں کی وست نگر نہ رہے ، مولنی پالنے کے لئے مجی اس علاقہ میں بڑے مواقع میں ، جا بان کو کممن مچر ہے وغیرہ کی جو ضرورت ہے وہ مجی اس علاقہ سے لوری ہوگئی ہے ۔

معاشی ائمیت کے علاوہ فرجی ضرور توں کے لئے مجی یہ علاقہ درکارہ - شا لی چین اور حبوب کے در میان رئی کی جولائین میں ان کے اہم مقام اسی علاقہ میں ہیں ۔ بھر پائمبنگ سے موئی یواں کوجو لائن جائی ہے دہ شمالی مغربی جین اور منگولیا کی کنجی ہے - اور منگولیا اوراس کے فواح کے است تراکی علاقہ کو بے بس کر نامقصوہ ہے ، اس لئے کہ یہ علاقہ دوس کے زیرا ٹرہ والی کی سے است کا نہایت ایم معتقد یہ ہے کہ جین کو منگولیا اور روس سے اس طرح الگ کودے کہ کہیں سرحد ملے ہی نہیں اور شنچوریا سے سن کیا گئی کمک روس اور چین کے در میان ایک دومیا نی ریست تابم موجو با بانی ائر میں مو ۔

ان مقاصد کے پیش نظر جاپان مدت سے اس علاقہ میں طرح طرح کی رکیٹ، ووانیاں کرد کم سبے - اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کہ اگر تکمیں موسکے گی توکیوں نہ کرے گا ۔ لیکن اگر سخت چینی مدافعت کا مذکریش، موالے مکن سبے کہ کچیہ ہاتمیں منواکہ باقی مچرکسی وقت کے لئے ملتوی کروہے . طاقت ورکی سب سے بڑی جمیت ہر موتی ہے کہ وہ انبی لڑا فی کاونت بھی توخود ملے کر ریکیا ہے !

آئرستان کے اتخابات ائرستان نے اپنی آزادی کے لئے جوجد وجد کی ہے اسس سے سندوستانی بڑی گری دلچہ کی ہے اسس سے سندوستانی بڑی گری دلچہ سے میں ۔ اس جدوجہدی آئری قوم کے سردار ڈی دلرا کی تخصیت میں بھی ہندوستانیوں کے لئے بڑی شش دی ہے ادرا نفول نے بھی وقا قوقاً سندی تخصیت میں بھی ہندوستان کے الی ریاست تحریک آزادی سے ابناتعتی فاطر فلا ہرکیا ہے ۔ اس عام تعتی دمی سے اس سلمی بھی آئری سیاست میں جہنت برابری لی آزادی اور نو آبادیاتی برجے کے متعلق دمی ہے اس سلمی بھی آئری سیاست

مم اوگوں کے لئے الحیبی کا باعث رہی ہے۔

حنائج گذشت جولائی می جو عام انتخابات آرستان می ہوئے ان کے نتائج کا انتظار ہندوستان می مجی راب اس لئے کہ ان انتخابات میں ایک تو یہ دیجینا تھاکہ ڈی ولیر میر رکبسے اِ تقدار آتے میں بانسیں، لیکن اس سے زیادہ یک نیا وستورا ساسی جس میں آگر ستان کو امکی جمہوریہ قرار دیا گیا ہے ارجس میں سلطنت برطانیہ اورشاہ برطانیہ کا معی نہیں آیا منطور موتاسے یانہیں .

وی دلیرا اوران کی بچپی وزارت کے اکر رکن بھر تنخب ہوگئے ۔ قوم نے ان کے بحدزہ دستور اسای بھی مہر تبول ثبت کردی ۔ لیکن یہ توقع پری نہ ہوکی کہ ڈی دلیراکی سی سی جاعت فیا آئیل کو اٹنی اکثر بت ماصل مہوجائے گی کہ دہ کسی دوسری جاعت کو سا تعدلئے بغیر کاورت کا کار و بار عبل کی انتخاب کے نیچر نے کھے عجب نواز ن سیا بیما کر دیا ہے ۔ موانش میتوں میں سے عبل کسی گے ۔ انتخاب کے نیچر نے کھے عجب نواز ن سیا بیما کر دیا ہے ۔ موانش میتوں میں ہوگا ہوئی دلیرا کی جاعت درسری جاعتوں کی سقدہ قوت کے مقابر میں اک کا آدی موجا اس کئے پارلینٹ میں ان کی جاعت دوسری جاعتوں کی سقدہ قوت کے مقابر میں ایک کی اقلیت میں ہوگی ، اور اس کئے وزارت بنانے کے لئے اغیر کی دوسری جاعت کو را تھ لینا موجا سے دورس کی جاعت وی برانی فردوروں کی جاعت ہوگی جواب تک ان کے را تعربی اور جواس مرتب ہوگا ۔ یہ جاعت وی برانی فردوروں کی جاعت ہوگی جواب تک ان کے را تعربی اور جواس مرتب ہوگا ہو اس کے کا ایس ۔

اس انتخاب می تمین جاعتی خاص طدر برقاب لها ظافسی بد (۱) دی ولی ای جاعت فی نافیل (۲) مشرکا سگر لوی جاعت فی نافیل کا (۲) مشرکا سگر لوی جاعت بونا مثید ار شی بارتی بارتی بارتی مزدد دن کی جاعت و فیا فیل کا پردگرام تو یہ تعاکر سب یا عتبار سے ملک کوجمہوریت تیم کیا جائے ' نیا دستور نظور مو ؟ برطانوک معلت سے جو تعلقات ہو کئیں قایم دکھے جائیں ؟ متی الوسے دو مختار فارجی حکومت کی حیثیت سے جو تعلقات ہو کئیں قایم دکھے جائیں ؟ حتی الوسے درستان ' مجبوری ہو تو مفالقہ نہیں ۔ اندرون ملک میں برانی معنی سیات کی جاری کے جمد کی جاری کی جاری کی جاری کے جمد کے جاری کی جاری کی جمد کے جاری کی مشت کو دیہات میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی مسئل کرمن میں بہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے جمد کی دیہا ت میں پہنچایا جائے 'ادرال کی کے دیہا ت میں پہنچا یا جائے 'ادرال کی کے دیہا ت میں پہنچا یا جائے 'ادرال کی کے دیہا تو میں بھنچا کیا جائے کا دیہا کی کو دیہا ت میں پہنچا یا جائے 'ادرال کی کے دیہا تو ادرال کی کے دیہا ت میں پہنچا کیا جائے کی دیہا ت میں پہنچا کیا جائے کا دیہا کو دیہا ت میں پہنچا کیا جائے کی دیہا تا میں کی دیہا کی دون کیا کی دیا کی دیہا کیا کی دیہا کی دیہا

سبین تکالی جائے کہ کار کردگی تو کم نہ ہولیکن صنعت کا کام چوٹے کار فاؤل میں انجام پائے ؛ شخص جوکام کرنے کو تیار سے ادر کام کر سکتا ہے اس کے لئے کام متبیا کیا جائے ؛ کام جن حالات اوجب احل میں انجام پا تاہے اسے سدھارا جائے ؛ بچول اور عور تول کی محنت سے کسی کو بیجا فائدہ نہ المھانے دیا جائے 'محاثی کھا فلسے لیں اندہ طبقول کے اغراض کا خاص خیال رکھا جائے ؛ مرلیش 'کمی' بوہ' یتنے اور بوطر صول کی برورش کا سامان ہو ؛ فاٹدان کی زندگی کی حفاظت کی جائے۔

مسطر کا سگردی یونا تیندا آئرش بار فی نے می اس مرتب بدسوچاکه و عدول می کسی طرح مم مى دى درياسے يتي نرم - چانچ داخى مونى يردكام ان كامى كم دبش وى تعاجونيا أفل كا " بس ذرا نفطول کا ایر پیرتھا۔ یہ کہتے تھے کہ کسانوں کو انبی حالت مدصار نے کے لئے م فی صب بی شرح سود برسرايه فرائم كرب م إلى الي صنعتول كوفروغ وينے كے لئے الكي فعس اومين تجزيز ائي مے البض صنعتوں کی تا میں کے لئے محصول لگائی گے ابعض کو روپیے سے مدووی گے البعض کے ك الما الما يرق برقون كا أتظام كري م ؛ فام اجناس اوركها في بيني كى جيزول بست يكي المعا ویں مے بصنتی مزدور دل کے لئے زندگی کے ہمیراور بڑھا ہے میں بنٹن کا انتظام کریں مے اور بال بجول كى يريش كے كئے مخصوص الداونس مقرركري ملكے باتعليم برصرف برصائيں ملكے اوروا سال كى عمر ك تعلیم برشمبری پرلازم کردی کے المیل اور تفریج کے مواقع زیادہ کریں گئے ؛ یادش بخیر المیونزم کا مقالبہ کریں گے ، سعافنی طبقوں کے ساتھ انعیا ن کری گے ، ادر ملک کی موجودہ تعلیم کومٹا کرا کیے متحدہ ا رُستان کے قیم کی کوشیش کریں مے ، غرض تقریباً ہروہ چیز کریں مے جو فیا نافیل کوا جاہتی ہے ۔ پر فرق کیا ہوگا ۔ یہ کہ برطانیہ کے ماتھ ہوں گے اسلطنت برطانیہ میں ایک مکن کی چینیت سے شرکیے ہوں گے ، اس شرکت کے تمام فوائد عاصل کریں گے ارراس کی تمام ذمدداریاں انعمالیا۔ تیسری جاعت مزدورول کی جاعت ہے - ان کا اثر انجی صرف شہروں یک محدودہے -طرب العال کی جرجاعتیں انفوں نے بنائ میں وہ انقص انگرزی مرید اور بن کی ادر مجی انص نقل میں۔ انعیں سیاسی سائل سے زیادہ لیبی نیں ہے ۔ ان کا پروگرام یہ ب کہ معاشی زندگی میں کومسے

اٹر کو طرحائیں ' دولت کی ہبتر تقیم کی تداہر کریں 'نجی شراکتوں کی جگہ کا رو ہار کو حکومت یا بلد ہوں کے ہاتھ میں دیں ۔

میں کہ اور بہان موا وی ولہ اکو انی وزارت کے تیام واستحکام کے لئے اس مزدور جا کو ساتھ لینا ہوگا۔ لیکن چونکہ اس جاعت کو سیاسی ممائل سے زیادہ لگا و نہیں اور ڈی ولیرا کی جاعت کے زو کیے جہوریت کے اعلان اور برطانیہ سے ایک خارجی عکومت کے سے تعلقات کا قائم کرنا بڑی اہمیت رکھناہے اس لئے مکن سے کہ زیادہ عوصہ تک نباہ نہ مو اور شاید نئے وستور پر دونوں میں اختلاف ہوجائے۔ اور کمیاعجب سے کہ تھوڑے ہی عوصہ بودھے عام انتخابات وستور پر دونوں میں اختلاف ہوجائے۔ اور کمیاعجب سے کہ تھوڑے ہی عوصہ بودھے عام انتخابات کے نیریں ۔

ا رئے ستان کا نیادستور معام انتخابات کے ماتھ ساتھ آ رئے ستان میں سنے دستوراماسی پھی قوم کی دائے عاصل کی گئی تھی اور قوم نے بڑی اکثریت سے اسے منظور کیا -اس نئے دستور کے ایم وفعات کا فلاصدورج ذیل ہے ا-

مک کا نام EIVe سوگا - بہ نام کل جزیرہ پرماوی ہوگا - البتہ ملک کی جبر تیقسیم کے مٹنے تک بہ دستورصرف اس حصد میں نا فذہو گا جراب تک فری اسٹیٹ کہلا ناتھا ۔

ریات کا عاکم اعلی صدر کمہائیگا ۔ اسے قوم براہ راست ، سال کے لئے نتخب کیا گئی۔

ہم سال سے او پر کا بہر ضہری اس منصب کے لئے نتخب کیا جا سکتا ہے ۔ شرط صرف یہ ہے

کہ اسے پالیمنٹ کے ۲۰ رکن نا مزد کریں یا چار بلد لوں کی طرف سے اس کا نام بیش ہو۔اس کے

زائض یہ ہم س کے ۱۰ وٹی دوار المندو بین م کے اجلب طلب کرنا اور اسے برفاست کرنا ؟

وانین برا بے وستحط خبت کرکے انھیں شاکع کرنا : سزاؤں کا کم کرنا یا معاف کرنا ؛ مما کرقومی

گوائی کمان اپنے اقد میں رکھنا 'اور حکومت وقت کے سٹورہ سے بارلینٹ کے دونوں اوانول میں سے کسی کا دکن نہ ہوگا اور اپنے فرائض سے سے کسی کا دکن نہ ہوگا اور اپنے فرائض سے متحل کسی الوان کو جابدہ نہ ہوگا ، البتہ اگر سنے طر داوان اعلیٰ ) اپنی ہے اکمن بیت میں ایس کے میں ایس کے دونوں اور اور ان اور کا نا ہوگا در اور ان اور کا نا کو بیا ہم نے اسے کہ کا دونوں اور کے سنوں کسی کا در کا در اور کا دونوں اور کے سنوں کسی کا دونوں اور کے سنوں کسی کا دونوں اور کو کا دونوں اور کا کا دونوں اور کا دونوں اور کے سکن کا دونوں اور کی دونوں اور کی دونوں اور کا کر دونوں اور کا دونوں اور کا کا دونوں اور کا کہ کرنا کی اور کی دونوں اور کی دونوں اور کا کرنا کی کی دونوں اور کے سکن کا دونوں کی دونوں اور کے سکن کا دونوں کی دونوں اور کر دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کرنا کر دونوں کی کا دونوں کی دونوں کسی کسی کا دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کر دونوں کر دونوں کی دونوں کر دونوں کا دونوں کی دونوں کی دونوں کر دونوں کے دونوں کر کے دونوں کے دونوں کر دونوں کر دونوں کی دونوں کر دونوں کے دونوں کے دونوں کر دونوں کر

ے اس پر فعاری کا الزام لگائے اور ڈیل زالوان ادنیٰ ) کی ﷺ اکثریت بھی اس الزام کی تصدیق کرک تواسعے منصب صدارت سے علیحدہ کو عاسکتاہے۔

وزیراعظم کا تقرر صدر حمبورید ڈیل کی سفارش پر اور وزراء مکوسٹ کا تقرر وزراغظم کی سفارش پر کیا کرسٹ کا تقرر وزراغظم کی سفارش پر کیا کرسٹ کے پرکیا کرسٹ کے ۔ مرزاد کے لئے ضروری ہے کہ ڈیل کے رکن ہوں یا سنٹ کے۔ مکن سنٹ کے اور کین میں سے دوست زیا وہ وزیر نہ لئے جا سکیں گے۔" بزرگوں" کی ایک کونس جی مہوگی ،جس میں وزیر اعظم ' چیف جس ' ڈیل اور سینٹ دونوں کے صدر ہواکریں گے اور وہ کوگ جو بیلے ان عہدوں پر امور رہ مجلے ہیں یا وہ لوگ جنسی صدر با ختیار خاص رکن مقرر کرے۔ یہ مجس صد جمہور یکوان کے فرائض کی انجام دہی میں مشورہ دیا گئی ۔

عدالت عالیہ کے نیصلے ناطن اورطعی موں گے۔کی مسورہ قانون کے متعلق بیسسکدورمیش موگاکہ یہ وستوراساسی کے مطابق ہے یانہیں توصدر" بزرگوں کی مجلس سے مشورہ کرکے اس کا فیصلہ عدالت عالیہ سے کرا باکرے گا۔

جدید دستورس مندرجه ذالی بنیادی حفوق کی ضائت کی گئی ہے ، اظہار رائے کاحق : ندی آزادی ، مکیت شخصی ؛ اجاع کاحق زبلا اسلحدکے ) ؛ اور سیّت اجماعی کے بنیادی ادارہ ، خاندان کا تحفظ ، چنانچه نکاح کافسخ که ناممنوع قرار دیاگیا ہے ،کسی اور جگه طلاق عاصل کرلی تکی مو تربیان تعیم ندکیا جائے گا! -

سارے وستوری باوست و یا سلطنت برطانید کا نام معی نسی سے -د فاتی حکومت ادر آس کی و شوار بال | و نبا کے متدن حالک میں جہاں جہاں و فاتی طرز کی حکومتیں قالم م وال ملس اً مَن ساز اور محكه ولي انصاف مي اخلا فات رديما مورسيم مي . عكومت اورعدات کے اس تصادم کی اطلاعات ان ولوں اور کمیہ کنا ڈا اور اَسٹریلیاسے اَ عَلِی مِیں ، سند دسستان میں وفاتی عکومت کا دُور شروع مونے کوہے اور عنقریب و فافی عدالت کا تیام می عل میں آ نیوا لاہے .عجب نبی که الی مهند کومی اس قسم کے شکل مسائل سے دویار مونا پڑے - اس لئے لاز اً بہی وفاتی حکومتوں کی کارگذارلوں اوران کی راہ کی وشوارلوں سے دلیجی ہونی عاصبے تاکدان حالات کی رشی می مم ان ملک کے متقبل کوکسی قدر سبتر بنانے کے لئے ابھی سے غوروفکر کی اشروع کویں۔ اس اسلام والمعدك جون كے برجے أب مم امركي كى كا كركي اور عدالت عاليد كے بالمي نزاع كالخنقرب ذكركه على بريعي بالحييم بكركيون كرصد عبوردام كير عدالت عاليدمي اسے جوں کی تعداد رام معانا جاستے ہی جواک کے ہم خیال مراب تاکہ عدالت میں اُن کے حاسیوں کی اکٹریت کا بگرسیں کے باس کروہ اصلاحی توانین کو آئین قراروے سکے - اب کناڈا کے متعلق پر معدم سواسے کہ تھیلے دنوں وال کی رلوی کوسن نے وفاتی مجلس مقننہ کے یاس کروہ اصلاحی توان کوخلاف آئین قرار وسینے میں عالت کے فیصلوں کی تا تیدگی ہے ۔اس معب المرکا افوس ناک بیلو یہ ہے کہ اگر چے مک کی تمام جاعتیں اس امر کے حق میں میں کہ ملک کی بہو دی کے لئے حید نئے قرانین کا وضع کرنا صروری ب شلا بیکاروں کے بمیری قانون سے سکین پردوی کونس کے بیان كروه وستورى مغېرم كے مطابق و فاقى عبس أئين سازكرك نامكن بوگيات كروه التسميم عفيد قانن ياس كرسك المشكل كومل كرف كے لئے مخلف تجوزی كی گئي لكي كوئى ردوسے كارن آكى - بالاخرموجوده كومت في ابك راككيش بتحايا ب- اس كاكام يه مراكك وه كن داكى مالياتى

مالت کی تحقیقات کرے ' محاصل کے ذرائع پر غورکرے اور مرکز اور صولوں کے درمیان ذمہ دارلوں کی ما ستتسيم كرے كسس كميش كى سفارت ت دستورى اسلاح و ترميم كے لئے دلي راہ أبت بوكى. اً سٹرییا کی کائن ومید کڑی خیدخاص حالات سے دوجار ہونا رہا ہے ۔ وال کی وفاقی پاریان کو بزاری زخول اور موائی پرواز کے بارہ می مزیراختیارات دینے کی غرض سے براہ راست رائے ومندول سے استصواب اے کیا گیا تھا ۔اس کا نیچہ یہ مواکد اکثریت نے دفاتی ارباب کل وعقد کے فلات فیصلہ دیا ۔ آسٹر لیا کے دستور کے مطابق دستوری اصلاح کی تجاویز وفاقی یارلیان کے سلمنے پٹ ہوتی مِں قبلِ اس کے کہ راہ راست اُتخا ب کننہ ول سے رائے طلب کی جائے-اس قبل کی تجود نزقانون کی کار میں اختیار کر کشتی میں جبکہ رائے و مہندوں کی اکثریت اینسی لیندکرے ۔ مذصرف یہ ملکہ اکثر ریاستوں کی اکثریت اُن کے حق میں ہو۔ رخوں میں ترمیم کی تجویز تمام ریا ستوں میں مسترد موگئی بیمج شر نفائی روازی تجویز کا موا - اگر مجموعی حیثیت سے اکثریت ان کے حق می تعی ملین کرت رائے اسے صرف دوریا منوں میں ماصل ہوئی -اس سلتے دمتورکی رُدست اسے عبی مستروکرڈا مٹرا بھکھہ برواز براس اقتدار ریاستول کوماس سے کیو کھ باتی اندہ آئینسازی کے اختیارات المی کے احمی میں الکین و فاقی بارلیان کے معض یاس کروہ نوانین کے ماتحت کامن دیلیتھی فضائی برواز رجروی فبصنہ رکمنی ہے ۔ اس کا نیجہ سنگا میخیزی اورا ندرونی طلفتا رکی صورت میں ظاہر مور اسب، وفاق اور داستوں میں اس قسم کا تصادم جاری رہا گا تا آئکہ کوئی خطر ناک حادثہ بیش آئے اور آسٹریلیا کے ارباب منسکہ فورى أنكني اصلاحات يرمجبور بموجائي -

ونیا کے ترتی یا فتہ الکوں ہیں جہاں کے وستور بہتر خیال کئے جاتے ہیں اگر اس قسم کے افرین کا مالات میں آگر اس قسم کے افرین کا مالات میں آن کا اعادہ نہ ہو۔ جہاں کا و فاتی دستور سرے سے ناتص ہے اور اپنے اندر سنیکر ول تجرب یہ گیاں اور لا یخل گھیاں پوشیدہ رکھتا ہے۔ مرکزی اور صوبائی ذمہ دار ایوں کی نامنا سبقتیم کے علادہ ولیے ریاستوں کا سکہ یہاں اور می شیر حاسب کیا اور صوبائی دمید وست نیوں کی توجہ کے مستحق نہیں ہیں ہے۔

## تعسيمي دنسيا

ڈاکٹر دانگ شی، چی دزیم سلیم مین کے میان کے مطابق مین کی ، ام کر دزا بادی بس سے ، دفیعدی ناخواندہ ہیں اور ایک کرڈر بجے جواسکولی تھر کے ہیں اسّدائی تعلیم ماسل منہیں کرسکے ۔ وزارت تعلیم ، اجرائی تعلیم برخاص طورست نور دے رہی ہے ۱، رصو با تی حکام کو جایات کردی گئی ہیں کہ مکومت کے بینے سالمہ تعلیم برخاص طورست نور دے رہی ہے ۱، رصو باقی حکام کو جایات کردی گئی ہیں کہ مکومت کے بینے سالم منافرو کے کردیا جائے سیلاللہ اور کی نسبت آجے الائل تعلیم کا جوں کی تعداد آٹھ گئی جوگئی ہے ۔ گذشت 19 سال می ابترائی مرمول کی تعداد آٹھ گئی جوگئی ہے ۔ گذشت 19 سال می ابترائی مرمول کی تعداد جوگئی موگئی ہے ۔

چین کی پندیم ترقی با وجد قدامت اپندی ، افیون نوشی ، باہمی کشت وخون اور خارجی طاقتوں کے جار حالہ افدام کے قابل مبارک با دہے ۔ مندوست نان کچیلے ٹویٹر معرسو سال سے ایک منظم اور طاقت ور حکومت کے زیر سایہ ترقی کی راہ پر گامزان ہے گر ابھی تک بٹر سے انکوں کی تعداد مرحم فی صدی سے زیادہ نہوسکی ۔ طرف یہ کر کھی صدی کے آغاز میں ایک سرکاری رابوں سے کمبز میں باہمی اور نگالیں بالنمون تعلیم افیاک کی تعداد اس سے بہت زیادہ تھی !

بین الا قوامی مونٹ سوری السیدی اسیدی کھرن سے بین الا قوامی مونٹ سیری کا گئی کا محیط اجلاس کوبن ہیگی ہوگا۔ جد انتظا بات دنات کی حجیط اجلاس کوبن ہیگی ہوگا۔ جد انتظا بات دنات تعلیم ڈ نادک کرے گی ۔ کا نگرس کے مباحث کا عام عنوان امن کی تعلیم ہوگا ۔ کا نگرس کا افتاحی حبسہ کی اگست کو ڈ نادک یا رابیان کے الوان میں منعقد کیا جائے گا۔ اور خطبات ہستقبالیہ وزیر سلیم فرنارک اور میڈم مونٹ سوری ٹرمیس کے ۔ کانگرس کے عام عنوان صلح جرکی اور آئنی کی تعلیم پر مونٹ سوری جوں کے دست کادی کھام مونٹ سوری جون کے دست کادی کو دی اور کی کار کی کے دست کادی کے دست کادی کے دست کادی کے دی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کے دی کار کی کے دی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کار کا

نووں کی کائٹ کھی کی جائے گی۔ اورب کے مفکرین ، سیاست داں ادر ماہر لینے۔ لیم وی عصبیت کی اس آگ کوج دیجھے ویسے ہے اور بے برعظم کوجہم زار نباسکتی ہے، بہت خوف دہراس کی نگا ہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہر سمجہ دار ادر دور (ندلین متنفس انفرادی ادراجا عی طور برصلے دائشی کے لئے کوشاں ہج امن لیسند سیاسسینن اور مدبرین تو مخلف جاعتوں ، حکومتوں او کہا لغ کابادی کو ابنا ہم خمیسال بنانے کی کوشن کررہے ہیں گرمطین اس صلح و امن لیسندی کی بنیا د زیادہ استوار رکھنا جاتے ہیں کینوکم جب بنیاد زیادہ استوار رکھنا جاتے ہیں کینوکم جب بنی کرتے دل سے لفرت اور قری تعصب کے انزات دور نہ ہوں گئے، عالم گر امن اکستقل صورت اختیار بہن کرسکنا۔ اس سلے میں کھیے عرصے سے تعلیمی دنیا ہی سینیکٹروں کئا ہمی امن کے موضوع ہم صورت اختیار بہن کرسکنا۔ اس سلے میں کھیے عرصے سے تعلیمی دنیا ہی سینیکٹروں کئا ہمی امن کے موضوع ہم میں ۔ بین الا قوامی میک جبتی اور بیگا نگت کے مرکز جینوا ہیں اس مقصد کے لئے ایک خاص ادارہ قائم ہے۔ نیوا بی کھیئے ہوتا ہے۔

سوک کو مت اس میں سے ہا میں مدسوں کے کتب فانوں کے لئے سر ملیون روبل کا میرانیہ منطور کیا ہے۔ اس میں سے ہ الم ملیون تو تا انوی مدسوں میں اور ۴ ما ابتدائی میں صرف ہوگا۔ تقریباً کم المیون تی کتابی خریری جائیں گی جو روی بجبوں کے بڑھے ہوئے شوقی مطالعہ کی حزور یات کو پر اکر سکیں ۔ حکومت کی طرف سے بجوں کا شاعت گھر قائم ہے جوا بندہ چندماہ میں ، مہ مخلف عنوانوں کی کتابوں کو بڑی تعدا دیں جہاب رہا ہے۔ ان ہیں روسی اور غیرمالک کے مشام ہیر کی تعقیب رہا ہے۔ ان ہیں روسی اور غیرمالک کے مشام ہیر کی تعقیب مشال ہیں ۔ بجبوں کے لئے مناسب کتابوں کی فرائمی ہمتدن ملک کے لئے نظام تعلیم کا ایک بنایت انظرادی کو شیس ملکوں میں تو ان کی تعقیف اور اشاعت کی ملند ہمت اور ولیر کتب فروسش کی انجام دمی اپنے ماتھ انظرادی کو شیسٹوں کی مرجوں منت جوتی ہے اور کہیں حکومت خود اس فرض کی انجام دمی اپنے ماتھ میں بیستی سے یہ نازک کام ٹیکسٹ کے کیٹیوں کے سپرد کرویا گیا ہی اور جوائر آ

کتب فالؤں اور عمائب گھردں کے قیام کا مجی انتظام ہورہاہے - اور یہ بھی کچھ کم اہم کام بنیں بھیلے ولوں کما جی میں ہورہاہے - اور یہ بھی کھی کم اہم کام بنیں بھیلے ولوں کما جی میں بچر ہی کتابوں کی انتظام کتب خاند کتب خاند کتب خاند کتنظیم وغیرہ کا کام مرکزی مشاورتی بورڈ اپنے اکھوں ہے - اور مرکزی تعلیمی کتب خاند کا حوصال میں قائم مونے والا ہے اک شخبہ اطفال کھول دے - جا آمد نے بھی اس سلطے میں کھی کام شرد ع کیا ہے - امید ہے کہ اس سے ہمارے ادب کی ایک طبی کی کی کے پورا ہونے کا را ستہ کھلے گا۔ اور مفید کام انجام بائے گا۔

چھ ماہ افغان نینن بالیان کا افتاح کرتے ہوئے شاہ ظاہر شاہ غاری نے ایک تقریر کے دوران میں فرمایا ،۔

در تغلیم کے سلسلے میں مہنے نوے وسطانی ادر اعلیٰ اسکول قائم کئے ہیں مجھے لیتین ہے کہ مندات تعلیم اس تعداد میں جب اور جہال کہیں بھی مکن ہوگا اضافہ کرنے میں درینے نہ کرے گی۔ گیا دی سے ہر بلتے میں لیٹ تو زبان کی تعلیم و تدرکسیں کے لئے خاص طور مرکوسٹیٹ کی جا رہی ہے ہے

مکومتِ مندنے بیورلو آف الحج کمیٹ کو کملالا اندا می تخفیف اخرا جات کے سلسے میں مزد کردیا تھا۔ یہ بیورلو اب دوبارہ جاری کیا جائے گا۔ اس کے مقاصد حسب فریل ہوں گے:۔
دا، تعلیمی کتب اوررسائل کا ایک مرکزی کتب خانہ قائم کرنا،
دا، تعلیمی مسائل پرلٹر بحرجیم کرنا اوراس کی محملف صولوں میں اشاعت کرنا،
دا، عوبجاتی ککہ تعلیم کے لئے وفقاً قوتماً تعلیمی دسائل ، میفلٹ اور ر لورٹیس شاکع کرنا۔ نیز ملیب اور مفیدم طلب معلویات بہم بینجانا،

به، مندوستان کی تعلیمی ترفق پر سالانه اور پنج ساله ربورٹ مرتب کریا، ۵۰، صوباً تی تعلیمی افسران اور حکام کی مدخواست برتعلیمی مضامین کے متعلق مساوات بیم پنجانا۔ یہ بیور دھیمی کمتر کے اتحت ہوگا۔ اور سکرٹیر بھیمی مثنا درتی بوڑہ اس کا کیورٹیر ہوگا۔ اس ادارے کی طرف سے پہلے بھی علاوہ سرکاری رلورٹوں کے ملک کے سلیمی سائل مثن دوزبالوں کی تعلیم دیم افسائی مثنی دوزبالوں کی تعلیم دیم و رسائل جھیتے رہیں گے ، گریہ رسائل بالعموم محکد تعلیم کے حکام کے قلم سے تعلیم تھے ، اور میں تعروم محکد تعلیم کے حکام کے قائد بن کو اس تعلیم تھے ، اور میں بہت کم رہے ہیں۔ امید ہے کہ آئیدہ یہ اوارہ سند کو ستان کے احداد میں کو اس مفید کام میں دعوت شرکت دے گا۔ کیونکہ تعلیمی نصابعین کی تبدیلی ، طریق اور نظام کی اصلاح ہر ملک مفید کام میں دعوت شرکت دے گا۔ کیونکہ تعلیمی نصابعین کی تبدیلی ، طریق اور نظام کی اصلاح ہر ملک میں بالعموم غیر سرکاری اواروں اور ان ماہرین تعلیم سے شروع ہوئی ہے جن کا حکومت کے ار باب فتیار سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ہیور و کا کتب خانہ اس حالات میں ذیا دہ مفید اور کار آئد ہوسکتا ہے ، جب اس میں نصاب تھے ہوں جو تعلیم کے بر صیفے کے لئے موا و بہم بنچاسکیں۔ حریث صیف اطفال میں ہی ، کتب نصاب تھی میں تصویر گھر ، صنعت و دست مکاری وغیرہ کے گئی ایک شعبے کھل سکتے ہیں۔

سریتج بها در نے مندن میں تقر برکرتے ہوئے مسلم ہے کاری برصب فیل خیالات کا انہاد کیا اس کا فیل و نہ منہ و اپنے کام سے اتنا اطبنان حزور علی ہواہے کہ عوام اود عکومت کی توج اس مسکلہ کی طرف منہ و ہوگئی ہے ۔ بڑو دہ اور ٹراو نکور میں ہاری مفارشات برعل کرنے کی خاص کوسٹیش کی گئی ۔ آج کل مسلم ہوائے کاری نا ذک حالت اختیار کر کی جارہ ہوئے ہوئے ہی کہا تھا کہ آگر تعلیم علی کوسٹ خطرناک ہوگا۔ میں نے پنے صوبے کی محلم منعنہ میں بھی تقریر کرتے ہوئے ہی کہا تھا کہ آگر تعلیم علی کوسٹ خطرناک ہوگا۔ میں نے پنے صوبے کی محلم منعنہ میں بھی تقریر کرتے ہوئے ہی کہا تھا کہ آگر تعلیم علی کوسٹ کے بعد کھی مجھے وو وقت بریط میر کرکھا نا نصیب نہ ہو تو میں عزود اک وحشت انگیز انعلائی بن جا ک لگا تو منہ وسٹ میں جہارہ کی گئر تو منہ ور اگ کوشت اور من ان میں میں نے بندار اور خرار ع کے تنا زعہ او تعلیم یافتہ نوجوان کی بے دورگا وگا گئی مناسب حل مذہو سکا توجی ان نوجوانوں کو ہرگز مور و المزام مذہوراؤں گا۔ جو محکومت اور سماج کو کو مناسب حل مذہور سکا توجی ان نوجوانوں کو ہرگز مور و المزام مذہوراؤں گا۔ جو محکومت اور سماج کے خلاف اظہار نورت و حقارت کریں گئ

اخبار الس اف با تنوکو من شروع کیا ہے۔ مصنعت اس منمن میں اکتعلی عادی کی اسے جیسا ہے جوہ میں اس نطاقتا ہم بر شدید کہ تاہی کی اسے جیسا ہے جوہ میں اس نطاقتا ہم بر شدید کہ تاہی کا کہ کو میں شروع کیا ہے۔ مصنعت اس منمن میں اکتعلی اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے اسمحت ہے کہ حابا بی محام نے مدرسول کے برنسپول کو جلاکر ان تعلیمی اصولوں کی تشریح کی جن بر حکومت تعلیمی اولوں کو حیانا جا ہتی ہے۔ مانخوکو میں تعلیم جبانی محت وریاضت کے نقط میں کا مستعدی ہوگؤند وی جائے گی۔ اہل، انجوکو وجل نا جا ہے گی۔ اہل، انجوکا دعوی استعمال سمعایا مبلے کا رگر ذہنی قوئی کی ترمیت مرکزند وی جائے گی۔ جا پاینول وعوی ہے اہل مانخوک کی مدحد انہیں۔ ہیں۔ انھیں ذہنی نشود ناکی حدودت ہیں۔

نفریباً قام کالج اورسینبرڈل اسکول مندکر دے گئے اور اس طرح اعلی تعلیم کا فاتمہ کرویا گیا ہے اور پنچ کے درجوں میں میمی فنی اور منفی تعلیم پرزیادہ زور دیاجا رہاہے محکومت مرمکن طراق سے المب تعلیم کے رستے میں مشکلات حائل کرناجا ہتی ہے کیونکہ جابا نی سیاسیس کا خیال ہے کہ یقعلیم عوام میں میداری اور اصامس خود داری پیداکرتی ہے ۔

مینی ماریخ اورا دب کے لئے مدرسوں میں کوئی حکد منیں۔ ان کی حکد جا یانی کہانیوں اصر اللیمان اور جا یا نی مشا ہمرکی سوان نے عمر لوں نے ہے لیے ہے۔

ر کوں کو تعنی . . . اور جفاکش بنانے کے بہانے اُن سے برتسم کا رفیل کام لیاجا آ ہے ۔ ان سے مرف مرسے کے کرے ، اسا تذہ کے گھر مربر سپل کا وفتر صات کرایا جا آہے ، جبگہ بالعموم شہر کی گلیوں کی صفائی بھی ان کے سیر دکردی جاتی ہے ۔

طلباد کے وہ ضغ برحکومت کی طرف سے سخت اور بے جا پا بندیاں عائد کردی گئی ہیں ۔ واضع کے سلسے میں گئی ایک اسسناو واضل کرنا چلقی ہیں۔ جن میں سے ایک برطالب علم کے جائے پیدائش کے سلسے میں گئی ایک اسسناو واضل کرنا چلقی ہیں۔ جن میں سے ایک برطالب علم کے جائے پیدائش کے لیوسی افسر کی بھی تصدیق مونا چاہتے ۔ عرض کہ جا بی حکومت ان اسا تذہب کی جاتی ہے کہ نالب ندی طلبا رتعبی اوا دوں میں داخل ندجونے پائیں ۔ حکومت ان اسا تذہب بہت ختی سے بیش آتی ہے جدر سول میں جینی اوب یا دوا یات کا ذکر کرسے کے مجرم محمرا دے جائیں جب کھی ہوتی غربی اس جرم میں ماخوز ہوجا تاہے تواس کی جان کی فیرینیں ہوتی ۔ جیل خانے کو کو

كى اسائذه سے بر بو چكىمى - ان مىس سے ىعض توشد بدعقوبت كى وجدسے جان كى موكئے اورىعض كو -قىل كرديا كىلىدے -

یہ ہے وہ خون حکال دامستان ان کوشیشوں کی جواستعاریت لبند جایان غریب مانچوکو کودہذب نبانے کے سلے کررہاہیے!

نیکال میں ایک نا فری تعلیمی بورڈ قائم کرنے کی تجویز حکومت کے زیر غورہے ماس قیم کے بود طو کی کلکۃ بونیورسٹی کمیش سلت 19 المدر نے سفارش کی تھی ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بو نیورسٹی کے فدے سے میٹرک اور انٹر میڈیٹ تیلیم اور امتحا نوں کی نگرانی کا بوجو بسط جائے، ناکہ بو میورشی اوپ کے ورجوں کی تعلیمی اصلاح اور علمی تحقیقات وغیرہ کے کاموں میں زیادہ لحب سے ۔ اس سفارش کی بنار برالیے بورڈ ، اوبی ، اجمیر وغیرہ میں قائم ہوئے ۔ حکومت نرکال نے بالکٹر اس طرف توجہ کی ہے ۔ بورڈ کے ممبر تعداد میں ۲۹ موں کے ۔ کج بنتخب کئے جائیں گے ، باتی نامنرہ مہوں کے ۔ بورڈ کا فرض نا نوی تعلیم کی صبحے رہنمائی ، نگرانی اور انسکام کرنا ہوگا ۔ مسلمانوں کو اس لورڈ میں خاص نا بندگی وی گئی ہے ۔

گلوست او بی سے مسلان سے تعلی نامرکواک مشاورتی کا نفرنس شامل مونے کی دعوت دی ۔ جس می ان سرکاری کی او بریخت کی گئی جوال انڈیام لم ایجوکسٹنسل کا نفرنس کے احباس منعقد فردری مسل لنذ کے در لوسٹسن پر بہنی ہیں۔ اس کا نفرنس میں ڈواکٹر صنا را لدین ، پروفیسر غلام السیدین مطرحب اور خید و گئرا صحاب شرکی ہتھے ۔ مکوست کی طرف مرحب اور خید و گئرا صحاب شرکی ہتھے ۔ مکوست کی طرف سے وزیر سلم اور ڈوارکٹر تعلیمات نے نمائندگی کی مسلم قائدین کو حکوست کی طرف سے یعین دلایا گیا ہی کو دہ ان کی تعلیمی ترقی کے لئے برمکن کوسٹ پیش کرنے کو تیار ہے ، س سلسے بی حکومت کی نجویز عام اطلا یا ہی کے سے خدر برجسٹ تبرکر دی جائے گئی .

ارفیٹائ دخوبی ا مریحی ا ارفیٹائن میں نادی ، سکولوں کی جوتھی جا عت کے طلبہ پرلازم قرار دیا گھا ہی کوه مردود کم از کم ایک گفت ناخواندہ بچوں اور بالغوں کو تعلیم دیں بجلس کی تعلیمی نے ہرصوبائی محکمہ انسپیٹری میں ایک مقامی تعلیمی بجائب گھر کھولئے کی بچویز بیٹن کی ، جہاں ضروری است یا، بوئی لوٹ کُل کے مرکزی عجاب ضاف ہے دائم کی جا بمری کے مرکزی عجاب ضاف ہے وغیرہ کے منونے بھی ناکت کے مرکزی عجاب نے رکھے جائیں گے ۔ اس کے علاوہ مقامی بیدا وار بھول بنی وغیرہ کے منونے بھی ناکت کے خلاف ایک جہا و بھی ناکت کے سال مدرسوں کے بچوں کے لئے ایک متقل آرٹ میوزیم بہی مرتبہ کھولاگیا ۔ جبی مشہور مصووں اور سنگ تراشوں نے اپنے فن کے ناود منون جائی کئے ۔ اوبی اور تعدنی دوایا کہ کوڑندہ دکھنے کے سال مدرسوں نے اپنے فن کے ناود منون جوئی کئے ۔ اوبی اور تعدنی دوایات کوڑندہ دکھنے کے سال اور ان اور تا فور کمچے موجود ہے ۔ جس کا فرض تجربی کام کے لئے وظا گھٹ اور افعامات و نیا اور اور ان او قاف کا المصرام کرناہے جو کھی لی مقاصد کے لئے بنائے گئے ہیں۔ انعامات و نیا اور اور ان او قاف کا المصرام کرناہے جو کھی لی مقاصد کے لئے بنائے گئے ہیں۔

بمبئی ہے ، ۲ ہندوستانی لو کیاں جو نحلف کا ہجوں اور تولیمی اواروں بی برختی ہم بھیلی وورے بربار برختی ہم بھیلی وورے بربار بار ہے۔ اس مرتب یہ بارٹی فور سن کرسی کا لیے لاجوں کی بیوی ہی یہ اپنی فوع کا چو تھا سفر ہے ۔ اور ہر مرتب بروگرام فحلف ہوتا رہا ہے ۔ اس مرتب یہ بارٹی فرانس بلجم، انگلینڈ، نا، وے ، سوکیڈن ، جرمنی اور سویٹ زر لدیڈ، کی میرکرے گی ۔ اس وورے کا تعلق برنالاقل ملی میٹو دش مروس سے ہے ۔ یہ مروس اساندہ اور طلباء کو غیب رامالک ہی سیروس یا صت کے میٹو دش مروس سے ہے ۔ یہ مروس اساندہ اور طلباء کو غیب رامالک ہی سیروس یا ہم کی اطلاعات اور سہولیتی بہم منجاتی ہے ۔ یہ مشلا نبوش لیون اساندہ اور المالب علموں کے باہمی تباوے کے باتا عدہ اوارے ہیں ۔ شلا نبوش لیون رسٹیاں ایس میں برد فیسر تبدیل کر دیتی ہیں ۔ جرشی می خصوصاً ملک کے ایک صفے سے طلبار کسی ایسے اسکول بین متاقل کردئے جاتے ہیں جو کسی اور حصد ملک بی طرف میں دو تب ور مسلا دی کرسکتے ہیں ب

## شا لى بنك ديرات تعاريب يالقالى وجب الما

صداللہ میوات کا بہت پرانا اوراعلیٰ درجے کا خاع ایک دوسے میں کہنا ہے جاآدی ابنی ذات کو گروہ سے والبتہ نہیں رکھنا اوراس کے سودرست اور پجاپس دخمن ناموں اس کی پیڈش ہی ہے کا رہوئی،۔ جائے ننو ساہونہیں بیری نہیں پچاپسس با آ ایسے پترسے تو کیوں وجموں مری نواس کھکے بھی ایک پرانا میواتی شاعرہے دہ کہنا ہے کی غزبت سی زیادہ ذلیل کرنے والی کوئی جزنہیں ہی۔

ووفإ

ڈٹے بری تو برہ ' توبے علے ندگھات مگھڑن کی انگھڑن گئے کوڑھن کی کی بات

اکی دوہے میں کہا ہے کہ اگر عقل ہو تو دولت بھی ہونی جا ہے۔ دولت اعقل دونوں کا نہو الرا

غضبىپ -

دولم

چرائی نے تودمن دیجئے نا ترانی چرائی مجی لے چرائی اور نا د صنا سائیں دونوں دکھرت ہے ایک دوہ ہے میں کہتا ہے کہ دوسروں کے بنائے موئے رکستوں پر عینا تو مردول ایک دوہ ہے میں کہتا ہے کہ دوسروں کے بنائے موئے رکستوں پر عینا تو مردول

له نعنی سه و محکمان پرا سه علامان سه به و تون

اور انطفول کاکام ہے اورخوداینے بنائے ہوئےراستوں برحلینا بہادروں ،شیرول اور میح النسب لوگوں کاکام ہے۔

لیک لیک گاٹری چائیک ہی چلے کیوت يه نينون المقط عليس سورا ، شكوسيوت

جديد ديها تى شاعرول ميں شب لال ساكن كوط علافه ميوات مي جوابني ايك ح يئي مي ا ملکا روں کے مالات اس طرح بیان کرتا ہے۔ یہ افتیاس بوری جو بی کے کائے اس کا ایک حصہ ہو

> سن د مرکے دھیان براکروں با جیفیماری سی ایس می کررہے تھا نیدادی مقتةم، جوكسيدار العكے يار جلم بوارى

رشوت کھا سلطی کی الطی کر فوا ر ی

یه و هار مجونی کرو صر*ی ب*ھائی ہے نایررم کریں کائی ہے ابنی ناچ کیں آئی ہے جوشی سوق کھا جائیں گئی ہے

نبت نجر المكارين كي حِتنے أ المكار بس بے بات کریں کیڈاور جر لمنے کو تیار ہی وے کررشوت حیٹالاؤ ہی ان کار سے شرم کائی کو بہنی جاہے کھاس رشتہدار ہے

نه به راه عه سورا ، بهادر عه به حیا که کند هه قسم عد قیر

ليكا

ہے پیسہ کی لاج جاہے مختلع ناگھر میں ناج ہوئے ہیہ مکن کو تیار تیجیں ست ست میں چھندم رباینہ

ایک بات اورئی مناؤل جمی سنو سرداری ایک بات اورئی مناؤل جمی سنو سرواری این سے سا ہوگاری دمری بیاج ناکری لہاج رکم ہوئی بھاری دو ہے ناکہ بیات اسامی باری میں کیا

دیکھو انکھ لیب ر ، وحرم کی ہار ، پاپ سردا سبن کے اوپر موا سوار نا کلاری بومت میں

کوف د علاقہ میوات) کے ایک الکل نوخیز شاعر موج خال کے و مجب سی بہال نقل

كرنے كے قابل معلوم ہوتے ہيں ب

بمجن نمبل

بج رہے إب كے وصول وكد بائے بعارت بلى

جوٹے جال پولیس معبلاے بن کانون سفر ٹھیاردے پر ر

رست گرکو جال لگا وے ایک سونوے بوئے بول متب کڑی جے کھائی

كه بالب بعارت بأتى

مٹیے رہی جوابنے گھرس کئی مہیں مال اور جرامی وہ میں کرفے دس تنبریں آن پر بنا کھیا دبا جول مجرامی سن آھے والنی

له تأثیر، فوت تأثیر کے فاصی کے خطا

د کھ یا سے معارت ہتی و محروی این کاس کیٹ کے تین رویے جولیں رسٹ کے آتکھ لال کرتے ہی بہت کے ارن کولیں روائے تھانے دالے سستانای وكحديا كسع كعارث مأى کسانن کا گلا کا طب ہی مسيرهي نبين علبت بالشيس جن کا دو بیے کامول کے بنے تھرس چرای ولواں سری کے بنے لاط ہیں دکھ یارہے عبارت بلی بج رب یاب کے وصول دکھ یار ہے بھارت بی و کم یا رہے بیت کان طواری سکے تاتے جب بواری جمع م گھانے تین دویے کے آٹھ باتے نیک نکرتے کام گو دائے باندھ کئی رہانے بناكام كى رشوت كھاتے بٹواری نگے سانے تنځی موگی کریں بھے را بی نهرکے ختی کریصف کی چوٹے ہے اک کھیت پر انکے ال مغت پکھانے گروا ورنے رشوت کھائی مٹواری نگے تانے برى معيبت كعدائے ڈالی مات پّاہیے گھروائی زمینداریر ہے کٹکا کی نہیں لے وقت پر کھانے جن فے رات وں بڑے کمانے ٹبواری سنگے ساتے

ٹھگی، جال حاکم کے حجایا کگوکال نے کھیال دکھایا جس سے دکھ باتی ہر رعایا بیس مفت گھاس اور دلنے بیٹواری لئے ستانے دکھ بار ہے بہت کسان بٹواری لئے ستانے دکھ بار ہے بہت کسان بٹواری لئے ستانے اس کا تازہ تھجن قابل ذکر ہے اس کا تازہ تھجن قابل ذکر ہے اس کا تازہ تھجن قابل ذکر ہے ہے۔

مرے ہم کیوں نا دکھا دی کسان ہو جوطرفہ سے دکھ کے بادل دہارے ادر امنڈرہی کوئی ہوا ہنیں جوالفیں سٹانے امنڈامنڈ کر گھنڈ رہی گرج کرشور مجادی ۔ سن سن کرہم ڈرن سکتے گھ دو پی او لول کے بچھے سے بنا موت مرن سکتے کیمن کہال سے آئے گا یہ مجھے رات دن کرن سکتے حب کوئی بنیں سہارا دیکھے دھیان ہری کا دون لگے شایدر کھٹا کرے ہاری دین بست مو معبگوان مرے ہم کیوں نا دکھیا دین کیسان ہ

کھتی باٹری کرنا بھائیو ہمیت ایک ہادا ہے
اور دو سرائیو پائن آن سے ہی فقط گذارا ہے
اس سے ہی معارت کا حلتا سارا ساہوکا دا ہے
ان ساہوکا رول کے لیں مٹمی میں جان ہماری ہے
دان می کے لئے کرتے ہیں جو کھی کھیتی کیساری ہے

علی الحاب جمی لے جاوس جر موسی دا واری م میر نعی ان کا سودیئے نا رسم بنی آبی ساری ہے فہار ہے منس ناج کا دانہ ان کے تھرے مکان مرے کیوں نہ دکھیا دین کسیان ؛ گرمرنے معرکے ردوی ساہوکار پر جلتے ہی آج بنیں ہے مھرفے سیائم کوسوبات نبلتے ہی بھوکے مرکز گھاس میونس کباکتنے ہی روز بستاتے ہی جوڑے اند گوگڑائے تھے مہرساہ کو آئی ہے مجھیلا میراسودیٹا ووسسن لومیرے تھائی ہے۔ بیل ، بینیس اور گائے میں دو میرید بات اوا ئی ہے وہ بھی ہمنے لگا دے بس گھر کی کری صفائی ہے بابص حرت طراسے ونیا باقی س را لگان مرے ہم کیوں نہ دکھیا دیں ک ن نمبروا رح سے جھاتی ہے سکالی دے نت بطواری اور تمیرے دن ویاہے جل دار دھکی نیاری ٠٠٠ لگان تجرو تهنی بهت مو تفاری کھاری چیراسی کو بلا بلاکربس مم کو بٹوانے ہیں برتن معاللے بیج المفیں دے اپنی جال بیلتے ہی مجر بھی بنیں لگان ہا بھریہ وارنٹ کراتے ہیں ہیں جبل میں کھونس بھیر گھر در سب لام کراتے ہیں بھر می روزی وا تا وسیا کے ہمانے جلتے ہی

استے پر ہمی بہن نطقہ با بی بے یا پر ان مرے ہم کیوں نہ دکھیا دیں کسان
روزی وڑا بھیے کے مرتے ، کرتے موخ بھکاری ہی
مہارے چھپر بہن رہنے کو اُن کے محیس اٹاری ہی
مہارے بینے سے اُن کے موٹر کار سواری ہے
جالاکوں کے مجھے یہاں سے بھول جینا بھاری ہے
قلاقند کھائیں وہ امرنی ، ویچھ ویچھ ہم للجائیں
ہماگ کا دوسس تباکر ، من بار بارکررہ جائیں
مربر جوتی بڑیں سنگروں ،کیا مجسال کھ کہ جائیں
مربر جوتی بڑیں سنگروں ،کیا مجسال کھ کہ جائیں
مربر جوتی بڑیں سنگروں ،کیا مجسال کھ کہ جائیں
مربر جوتی بڑیں سنگروں ،کیا محسان کو کہ جائیں
مرب ہم کموں نہ وکھیا دین کسال

وہ کلام جن کے کہنے والوں کا سراغ نہیں منا مندرجہ ذیل ہے۔جس میں سے پہلے ایک ٹمیر کا گیت نقل کیا جاتا ہے جو بجب ہے آج تک سنتے ہوئے عرگذری ہے۔ ذرا اس کل تمنوان انداز بیان تھی کلاحظہ ہو:۔

میرو به الری کا مال کہوں ، جیبے گونڈ بہاڑی کا ائی گڑی گئی گئی گئی میں کہوں ، جیبے کونڈ بہاڑی کا انتقاب کے بیان کا دوسوگز کا انتظاب اندھے ناجک برن مجان کا

مار کمیت محامب کے محالی کراکھا گئی کیاری کا کیمه نه برن بحاری کا نا حک برن بحاری کا سو د میں گاؤں بیٹی کھاگئی ، بیٹ تمیٹا ناداری کا كال سے ونا معركى مركى ، وعن نا كھٹا بتسارى كا اک بنے کی کا حال کہوں جصے ٹونڈ بیسا ڈی کا مار جرس یانی کے نی گئی . سانس نہ لوٹے واری کا كوش اور مون مبغى ، مل لوم سخياري نین گھر طائن کے بہر گئے ، جوتفا گھر بھٹیاری کا کید نه بدن بجاری کا، ناجکیدن بحاری کا ا کم نیا عرنے بیان کیاہے کر کس طرح زمیندار زمین دیتے وقت کسان سے فریب كرتے ہيں اور وصولى كے وقت سختى ،حب سے كسان بربا وہو جاتے ہيں ١٠ رس ما وصو منبه كدم منها بوسے بٹہ نوستا کیا کلر کیا العب م کیا موسم کانک کا توہیکے بانگے وام سنك ننط وام رام نيني كيني لله الكريم وراي بي كانسمدى بريا دين

ان جلہ افتبا سات سے بہ اندازہ ہواہی کہ دیہاتی ونیامی عصبے یہ تلاش خرد ماری ہو۔ کہ ساری الوں کی وشاہ درا بنی فاقکتی کا حل کیا ہو۔ نہ مہائی ونیامی عصبے یہ تلاش خرد ماری کرنے سے قام ہوگیا کی وشاہ درا بنی فاقکتی کا حل کیا ہو۔ نہ مہائی کے خوال میں سام کا را اور کرنے سے فام ہوگیا اور دو ہیں والا در میں شامی ہیں۔ وہ مجھتے ہی کہ سب اکن سے زیا دو سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا اور دو ہیں والا بن جانا ہو ہیں۔ افسوس ہوکہ ہاری نظر سے اب کہی دیہاتی شاعر کا الیا کام مبنی گذرا ہوجس میں کوئی میں جانی کی ہوئی کوئی میں ہوئی ہو لیکن دفت آگیا ہے کہ۔ دیہا سے اسے شاعر تعلیل جواس کسل الجمن کا کوئی حل ہوئی کریں ب

## مندوشان كاكسان

فیل کا مغمون الین الی ، وی میوسے ایک مغمون سے اخذ کیا گیا ہے جوار کی کے رسالے کرنے مرشری باہت جان سنت دوسی شاکع ہوا ہے

سرکاد کی طرف سے جو کما ہیں مند دستان کے اسکولوں کے نصاب ہیں دہنل کی جاتی ہیں ان ہیں بطالانی عہد حکومت کی برکات کا دل کھول کر تذکرہ کیاجا گاہے۔ اندان میں جھو صبیت کے سات مطالانی عہد کے امن و امان کو خوب سرا إجا گاہے ۔ میں میم ہے کہ آج کل غبرگ کی قبل و غامت گری سے ہند درسنان کو نجات لگی ہے۔ لیکن بھوکے سے سک سسک کر جان تورشنے کی لغت و معیبت اب بھی باتی ہے

مند دستان کسانوں کا مکت ہے۔ اس لئے ہندوستان کی مرف الحالی کے معنی ہے ہوسکتی
ہیں کہ بہاں کا کسان مرف الحال ہو۔ لیکن حب تحقیقات کی جاتی ہے آواس سے یہ پر حبابا ہے کہ کسان کی
معاشی حالت روز بروز خراب ہوتی حاربی ہے خصو حما حب سے زرعی استسبا کی تمیس گرا شروع
ہوئی ہیں۔ اس وقت سے آوکسان کی حالت بہت استر ہوگی ہے۔ زمیداروں اورسائر وقت کے خلاف جزئر برصاحارہ ہے جے قوم برست جاعیس حکومت کی خالفت میں ہتعال کرد ہی ہیں۔

معامتیان کے ایک اہرنے بیان کیا ہے گذشتہ سو سال کے دنیا کی غذا جس میت ہر فراہم کی جاد ہی ہے وہ الاگت ہیں اس کے قام ضوری عناصر کو نال کیا جائے ) کم ہے مغربی مکوں کی سر ملید دارا نہ زراعت پر مکن ہے ۔ قول معا دق کے این کائین مبددستان کی زراعت کے بارے میں اس کی صداخت میں کسی شبہ کی گئی کش نہیں ہے۔ مبدوستان کے کمیان کو زراعت کے کارویاری صداحت میں تقریب کے میاتہ مرتب کا مدید اور عیر ہوتی ہے۔ مولیٹی گرت کے ماتہ مرتب میں۔ فیمیت ورب کے دربات مستنبہ اور غیر ایسی ہوتی ہے۔ مولیٹی گرت کے ماتہ مرتب میں۔ فیمیت میں نفع کی صور نمی کم درب کے میں۔ میں نفع کی صور نمی کم

الدنفعان کی بہت زیادہ ہیں۔ سندوستان کے لوگ نقصان کے با وجود اس بیٹے سے مف اس لئے اللہ مارے کا میں کے علاوہ کو تی دومرا راستہ نہیں ہے۔

بيدا وأركى كى انذاكى فصلول كوييداكرنے سے جوفالص بجيت كسان كومعولى سالوں ميں مواكر تيمتى وا عمواً ببت كم في موني تهي دليل حبب قيمين كركراني موجوده حالت كوليني بن اس وقت سے تو بجت كى جلَّدك ن كونساف اور كھلا ہوا نقصان ہور ہا ہے ،كسان كى جرت بي جو آج رقبہ ہے اس بمصدیوں سے کاشت کاسلسلہ جاری ہے۔ اس سے زمین کی قدرتی زرخیزی سے جنا انتہائی کام ال جاسكاتنا وه لياجاچكاہے ۔ اب اس كى زرخىزى س اصا فركھا دكے ذريعے سے كي ماسكتا ہے لكن کسان زمین میں کھا دیا تو اس لئے نہیں ڈوالٹاکہ زمین اس کی اپنی نہیں ہے یا اس لئے کہ گوہر حبسب سے مستاكهاد ب اس كافائده ايندهن كى طرح استعال كرفي سياد وه و مندوستان كى برسة کا نلون مشہورے ۔ اگر ایک سال حک سالی ہوتی ہے تو دوسرے سال سیلاب آ جاتے ہیں۔ آبیاتی کے انتفام سے جزئی طور میراس کی کچوتلانی ہوتی ہے۔ حکومت نے تقریبًا ایک ارب بجایس کروڑ روبیہ ، تَبِن کروڑ اکڑغیر فردع رقبے کو کا شت میں لانے کے لئے صرف کیاہے ۔ لیکن آ بیاشی شدہ رقبہ کا تناسب اب بھی بہت کم ہے میرایک طرف تو بانی کی رسد نا فابل اعما دہے۔ دوسری طرف ادے ، پالے ، بھی جا فوروں ، ٹلایوں ، حیر ہوں اور ووسرے موذی جا لوروں سے سیرا وار کو نفضان بینجیا رہناہے ۔اس کے علادہ کائنت کے طریقے ٹیے وقیا نوسی ہیں ۔جواوزار ستعال کیے جاتے ہیں مُلْ الكُرّى كابل اور ہنسا وہ ميت بى ابتدائى اور قديم بن - ظلے كى گھائى يا إ تدسے كى جاتى ہے ما مكرى سے میٹ کریا بیلوں کے کھروں کے پنچے رونداکر۔جدیداً لات کے خریدنے کے لئے کہا ن کے پاس روہب مہیں ہوتا ۔ مولیٹ بیول کی سل کئی بلاا متیا زکی جاتی ہے ۔ بیادمولیٹ یوں کو الگ مہنیں رکھا جا ناجرسے ان بى امراض اور دبائر ليبنى بى - بىراكى فعل كالشف كى بعد كھيتوں كوعرص كم يرتى يا خالى حروديا جانا ہے ۔ بد الدمولیٹیوں کو جیو ہماکے خونسے مامانہیں جانا : نتیجہ یہ ہے کہ امریکیس تومولی کا وزن اوسطاً چوده سو لونگر مواب لین مندومستان می چارسوسے سان سوبجاس بندیک

ہوماہے۔

ادر کے بیان سے تا بت ہرتا ہے کہ کمان کی شکوں کا سبب داگر جہان میں سے تعبق اس نے لینے خود بیدا کی ہیں، پیدا دار کی کمی ہے۔ ہن بیستان میں فی ایکڑ صوف ۱۹ اس گیہوں پیدا ہوتا ہے مالا کھ انگر شکا میں گیموں پیدا ہوتا ہے مالا کھ انگر شاہ میں گئی ہوں کی بیدادار ۱۹ شبل اور فو فارک میں ۱۹ سال فی انگر ہے۔ ہندوستان میں فن ایکڑ ۔ و پڑ چاول پیدا ہوتا ہے لیکن امر کو میں ایک ہزار نوے اور جا پان میں دد ہزار ستر لوٹر ۔ مندوستان میں فی ایکڑ و کی بیدا ہموتی ہے لیکن امر کی میں اہما لوٹر اور معدی سو ۱۹ میدوستان میں میا دارکا بیدا ہوتا ہے کہ میدوستان میں بیدا دارکا در معدی میں میرون ہے ہے۔ در معدی میں مردن ہے ہے۔ در معدن ایک مندوستان میں میں میں میرون ہے ہے۔

بداوار کی اس کمی کے یا دجود کھانے والوں کی تعبداد مع کروٹر ہے اور ان میں سے ، c فیصدی کوزراعت کے پیٹے سے ہی ا بناگذاما کاش کرنا ٹرناہے ۔ حس رقبے بر فذاکی فصلول کی كاشت كى جاتى ب اس كاتناسب حب برطانوى مندوستان كى البادى برسبلايا جانا ب لواس كا حصدرسد فی کس بھ الحوظر اسے و سیوستم بالات ستم یہ ب کسلت النہ ویس آبادی کی تعدا دمیں ،م کر طنتک اضافہ ہوجانے کی امیدہے! اس مالے صورت حال نا رک ہوتی جارہی ہے حندسال گذیہ ا كما سرزراعت نوكن كے ايك فائسنده كاؤں كى حالت كامطا لدكرے وريافت كيا تعاكذ ثين كالكول مب صرف م فاندان الي خف ضعي ابني زمين ساكاني آمدني حال بوتي لتى - ٢٠ الي تھے جوزماعت کے علادہ ووسرے فدایع سے ائی آمدنی میں اضاف کرکے محض گذارے کے لاکق كمارب تھ اود ، وفاندان اليے تھ جو تخت إفلاس ميں زندگى ليمركرد سے تھے - أن جها داجول وا کھ مٹیوں کے با وجود جو دنیا کی اٹٹیج بر مورول کی طرح دم تھیلاکر ناچتے اور اپنے مرول کی حک ک وكملاتيمي ، مندوستان غريول كالكب و لوكول كى غذاس أن كى معاشى حالت كايته حلا ہے۔ کرنل میک کرلین کی ہندوسان میں غذا کی تحقسیستھا ت کا کام کردہے ہیں انھوں نے جب مک کی آبادی کے فاص خاص کروموں مثلاً سکھوں ، حرمٹیوں ، شھالوں ، گور کھوں ، نیکالیوں

ادر دراسبوں کی غذاکے بارے میں تصنیات کی تواس سے ابھن ولجیب تھائی ظا ہر موئے جی خمائی منا ہر موئے جی خمائی نا اس کر دھوں کی خذاکا فرق موں کی خذاکا فرق مال مرابط اس بوگیا جن جو بول کے کھول کی خذاکا فرق نایال طور برطا مربوگیا جن چو بول نے سکھول کی غذاکھائی گئندرست خواب احداًن کا چو بندا در امن لیب ندبن کئے لیکن بھول نے بنگالیوں کی غذاکھائی آئن کی تندرستی خواب احداًن کا خذائ بخت بنگالی برنس قدر سیاسی شورین ہے۔ وہ سب ناکا فی غذا کی حداث بخت بنگال برنس قدر سیاسی شورین ہے۔ وہ سب ناکا فی غذا کی دع سے ہے۔ دارڈ دننا تھا کہ موجودہ واکس مواک نے حال میں تعذی کے مسائل سے بہت دلجی کا انہاد کیا۔ انتھیں تحقیقات سے معلوم ہواکہ صرف ۲۰ فیصدی آبادی کے بارے میں یہ کہا جا ساتھ انہاد کیا۔ انتھیں تحقیقات سے معلوم ہواکہ صرف ۲۰ فیصدی آبادی کے بارے میں یہ کہا جا ساتھ کا کہ اسے کا فی غذا طبق ہے۔

السانى عنشر السانى عنصر ظاهر بسب زياده الهميت ركمتا بدالين سندوستان مي، اسى كو سبسے زیا وہ نظر انداز کیا جاتاہے۔کسان جن حالات میں کام کراہے وہ سخت ہمت شکن اور حوام فرسا ہیں ۔اسے نہ حرب بیادوار کی کمی کا مقا لیکرنا ٹرتاہے ۔ ملکہ زمیدار ، ساہو کار اورمر کاری الدام سب، س كى جان ك لاكوبن رست بير - زميندار السا الليروب كدفعس جاب اهي جويا فرا ده اپنا لگان حزدر وصول كربا ہے - سا موكارا تنالا لحي ہے كہ جب وه ضرورت مجسّا ہے كدكميان كو عمر بمرسك سئ ابنا مقروض مبائ دكھ تواسے اپنے بى كھا توں ميں جل سازى كرنے ميں كوئى تا اپني ہتما پر سرکاری طازموں کی بیرمی ہے جو مھل وصول کرنے کے سلسلے بس کسان کی سب چیزمی قرق كركيتي ورفانا ل بربادكرك اس وربركی تھوكرس كھانے كے لئے مجبوركرتے ہيں۔ بدويهاتی زندگی کے ایسے واقعات میں جن سے بر تحف واقف ہے ، کسان ، جاہل ، کا واقف اور کا عاقب ایر ت ہوٹا ہے ۔ اس کی ذندگی بوری طرح نین ان دوست نا فیمنول کے رحم دکرم بر ہوتی ہے ۔ آسے سرکا مک چراس بون اختبول اورمحررول كوجن كى تخوالى بهت كم بوتى بير - رشوتى دينا بلنى بي - ان جمست حجوث الزمول مرارك افسر موت بي حن كواس اوت مارس مصد لما ب الساس طرح غرب کسان کوجس کانسکاد کرنا بہت اسان ہے بوری طرح نوجے کھسوٹ لیاج ا ہے ۔ سام کادکی

معولی شرح سود <u>۲۵ مندی سے کہ کھیدی</u> کہ جوتی ہے اس کے علادہ کسان ابنی فسل کو سام ہوکار کے ہاتھ کے میں دوخت کرنے سے جبور ہوتا ہے ۔ جس کی وجہ سے اسے مزید نقصان بہتباہے کہ کسان حب زمین کی صینیت برھاتے ہیں یا زراعت کو ترقی دیتے ہیں یا حب اُن کی آبادی میں اضا فہ ہو اُ ہے توان سب باقوں کا فقع نصیدار کو متا ہے کہ کو اُن برھا ہوا ہے کہ خود کا شت کرنے والے زمیداروں کے ہاتھوں کا موقع ل جاتا ہے ۔ ساہو کا رول کا ظلم اِ آئی بڑھا ہوا ہے کہ خود کا شت کرنے والے زمیداروں کے ہاتھوں کا موقع ل جاتا ہے ۔ ساہو کا رول کا ظلم اِ آئی بڑھا ہوا ہے کہ خود کا شت کرنے دالے دمیداروں کے ہاتھوں کرنے والے زمیداروں کی تعداد و رجوا بنی زمین کی کا شت خود آئیں کرنے بلکہ لگان برا مطاب کے اور خوائیں کرنے بلکہ لگان برا مطاب کا ایک خود کا شرار سے ، وور حاضر کا ایک خود کا شرار سے ، والم کا مرز کرانے کی کو سندش میں ہوں کہ جاتے ہیں اور کے خلاف ایک فالون ایک فالون ایک فالون ایک فالون ایک فالون ایک فالون مناسل میں مور کے خلاف ایک فالون ایک فالون مناسب میں کوئی جاتے ۔ الدار لوگوں کو افتدا رحاصل جا اور کوئومت ان سے بچائر فامنا سب میں کوئی ۔

نیجہ یہ ہے کہ کسان تعدیر برست بن گیا ہے۔ صرف عالی یا نیں سوجیا ہے اور مقبل کو فعدا کے حوالے کو دیا ہے۔ حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بات اس کی سرفانہ عا دلوں سے پوری طرح آبت ہوتی ہے ۔ اس کی زندگی برہ لچہوں کی اس فدر کی ہے کہ بہت کو ان تقریبوں کو غنیمت کیجھ کر وہ نہا بت کی اس فدر کی ہے کہ بہت کو ان تقریبوں کو غنیمت کیجھ کر وہ نہا بت بے دودی سے موجہ کے دودی سے موجہ کے دوری ہے اپنی فراق کو بنی بہت سے متاب ہیں سے متروع ہوتی ہے ۔ قرض کی وجہ کے کرنا ہے اور عمونی اکٹر ایمان دار اور غنی کسانوں کی تباہی ہیں سے متروع ہوتی ہے ۔ قرض کی وجہ کے فرادون میں کان موتی ہے ۔ ور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کا کسنس میں کسان کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کا کسنس میں کسان کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں میں کانم کی کارور آفریس ہرطرت سے ہار کرھندی شہروں ہوتا ہے۔

ان تام بانوں سے اس کی کارکردگی یں کی پردا ہوجاتی ہے صحت خواب موجاتی ہے اور امراض کے دفع کرنے کی فوت باقی نہیں رہتی ۔ سندوستان میں بہت سی وبائی چیلتی تئی ہیں۔ مثلاً لمپکیا میضد اور چیک دیکن ان دبائی امراض سے ذیادہ شاہ کرنے دلے دہ امراض میں جو متقل طور پروج درستے ہیں مثلاً طیر یا ، کالا از اد سمجی شیخ ت

برٹ کے کیجے سے اور کم ڈرم ( WORM ، WORM)۔ مکومت کی طرف سے علاج کا انتظام برائے نام ہے جو گوگ امراض میں بنطا ہوں اور جن کے علاج کا کوئی میڈولیت نہ جو۔ الیے لوگوں سے کھیتی اور دوسرے کا روبا رمیں اعلی معار کا درکو کی لَدْ فَع کر افضار ل ہے ۔

جہالت کاسکے اور دار ہے ہوئے اور کی آمدی جاسکتی ہے تو وہ کی ساتھ والب تہ کی کی اس کے وہ کا مے کو تعلیم کے ساتھ والب تہ کی کی میں ایک کرتے وقت افسوس ہو باہ کہ حرف میں صدی آبادی برصا اور انتخار جانتی ہے ۔ لارڈ مکا ہے کو تعلیم کی ایس میں اپنا اسٹے ہو کے اور کہتی کو منہ وستان میں انتخری تعلیم کی ایس نے کا دعدہ کئے ہو کے اور کہتی کو منہ وستان میں انتخری کی میں ۔ اس کے مرحکس امریکے مرتفطر والئے تو وہ ال کم دمین ہو میں اور جا بان نے ، ام سال کی حت میں اپنی بوری آبادی کو تعلیم یافتہ بنا دیا ہے حبتیوں میں تعلیم کی میت میں کہ موسال میں مکومت زیادہ میں نیادہ میں اور کو کو کو تعلیم یافتہ بنین منہ ویکھتے ہیں کہ سوسال میں مکومت زیادہ میں نیادہ میں نیادی کو تعلیم یافتہ بنا دیا ہے بنین منہ ویکھتے ہیں کہ سوسال میں مکومت زیادہ میں نیادہ میں کو گوں کو تعلیم یافتہ بنا دیا ہے بنا میں میں کا مباب ہوئی ہے۔

کین جب مکومت کی نصف سے زیادہ اُدنی فوج برخوج کر دی جلے ادر جوباتی بچے اس بی سے شرا حجہ فیلفت میر وسول کے مہدہ واروں کو نذر کر دیا جائے تواس سے زیادہ بعیم کی توقع ہی کیا کی مکت ہے۔ ہر صوبے میں جبر تعلیم کا قانون باس ہوجا ہے۔ لیکن بدسب کا غذی کا در وائی ہے تعلیم دوج سے بھیلی ہوا در سرکار کے خوانے میں اس کام کے لئے دوب ہی بنیں ہے۔ نیجہ یہ کہ کوگ جہات کی دوب سے بھیلی ہوا در سرکار کے خوانے میں اس کام کے لئے دوب ہی بنیں ہے۔ نیجہ یہ کہ کوگ جہات کی دوب سے بھیلی کے دور میں ہیں۔ اور ترنی کی تام را ہیں ان کے لئے مدود رم بھی کی دوب سے بھیلے کے دار میں ان کے لئے مدود رم بھیلی جب کہ دوبائی ہیں۔ نہ صفائی اور خطابی جو سے بی نہ ساہوکا رسے نجا ہے دار در امراض کے اداد نہ امراض کی انجام کی واسکتی ہیں۔ نہ صفائی اور خطابی جو سے کو ترتی دی جا سکتی ہے اور در امراض برسنے مال کی جا سکتی ہے۔ خوانچ نبی ب میں زراعتی کا بچے گر کیجا ہیں مرکار کے خرج سے ذمین ور سکیں۔ اور زوواٹر نسنوں کی مکریں ہے۔ خوانچ نبی ب میں زراعتی کا بچے گر کیجا ہیں مرکار کے خرج سے ذمین بر بسائے جارہ ہی بی داواد بر جرحائے کا رہے بی کہ کے گر کیجا ہیں مرکار کے خرج سے ذمین بر بسائے جارہ ہی بی داواد بر جرحائے کا رہے کا رہوں نے کو دے سکیس ور سکتی کر بر بائے جارہ ہی تام کی دوبائی دیا ہے۔ خوانچ دیا ہے بر بربائے جارہ ہیں دوبائی دوبائ

احاط بنی میں ایک بجویزے کہ ڈاکٹروں کو وطیقہ دے کر دیبات میں پریکٹس کرنے کے ایل کیا جائے عکومت دبیبات میں بہت سے ریڈ لوٹاٹن قائم کرنے کی بخوز پر غور کر رہی ہے اکا سٹویٹ روس کی طرح ریڈ پوکے وربیعے تعلیم بالغان کو ترقی دے سکتے ۔ نگر رٹھ پوکاسٹ خرید ناکسان کے بل بوتے ہے باہرے ایں لنے مکومت کو سرکاری روپے سے کسانوں کے لئے رسے ونگ سٹ فرائم کرنا ہوں گے۔ وببات کی بے کاری | دیبات کا ایک دومرا فرا مسله بے کاری بوکسان کم سے کم نین مہینے ضرور بے کار --------رتبلے ۔ علاءہ ازیں محنت کوئس انداز کرنے کی کوئی کوسٹیش مہنیں کی جاتی اعد زمین کو ہزار دل ایلیے بی مذک وگوں کی پردرش کرنا بڑتی ہے جن کی محنت سے فائدہ سال کے صرف چند معروف ولوں میں ہی عالی کیا ككام وغيره مين مصروف ركها جاسكتا تحا- لكين حبب برطانيه اور لعبدس جايان في إنستامال مہٰدوستان کی منٹلوں کو بھینا شروع کیاہے۔ تام مقامی شعیس تباہ ہوگئی ہیں ۔ منہوستان میں بڑے پہلنے كى حنير صنعتين ہيں - مثلاً سوتى بارجبر بانى سے كارخلنے ، لوہے اور فولا و كے كارخانے ، شكر كے كارخانے ليكين ان کا وجود مض مانی عصل کی وجدسے قائم ہے امدانسے دیمات کے لاکھوں بےروز کارو کے کام نہیں تکل سکتا اور چونکہ سرکاری بالیسی یہ معلوم ہوتی ہے کہ سنبدوستان کواکی زراعتی ملک رکھا جائے ' جاہے زراعت میں لوگوں کے لئے نفع ہویا نہوٰء اس لئےصنعت کی نر فی انجی کک ابتدا کی منزل میں ہے اگرمندوستان من موے لوگوں کے جلوس ادر روٹی یاخون مے مظاہرے منبی ہوتے تو اس کی وجہ بہے کربیاں کی غرب جاہل رعایا المبی کک بدمنہ جانتی کہدے روزگاری سماج کے ظام و ناالفانی سے پیدا

ردیبرکهان جانا ہے؟ اللہ برکیف صورت حال امیدافز اسلوم بنیں ہوتی چکومت کی بنیتر آلدنی جو کاشت کا رون میں میں میں کا شعب کا مت کا دوں اور دو مرے غرب طبقوں سے وصول کی جاتی ہے دہ ان بیسے عہدہ داروں کی تخواموں برصون کردی جاتی ہے جو ملک میں امن دامان ادر اس سے تھوٹرا کچھ زائد قائم سکھنے کے مامور میں مثال کے طور برصوبہ آسام مرص کی آبادی کا مہ فی صدی حصد زیاعت بینیہ عکومت کے کل مصاف

میں سے صرف ایکی فیصدی زراعت کے تھے ہر خرم کیا جا ہے سٹے اللہ نہ دکے وہ ستور کے نفا ذکے بعد سے کروٹروں روہیہ مجالیس فا نول ساز کے اماکین اور ان عہدہ داروں کی تخوا ہول برحرف ہوگا - جو نئے سیاسی کاموں کو نہلے کے طوزم سکھے جائمی گے ، لیکن لوگوں کی معاشی حالت میں دہ ترقی نظر نہیں آتی جس کے محاصل سے زائد خرم کے کو لورا کیا جاسکے گا - مہد و سان کا ترازی تجارت پہلے تقریباً ہمیشہ معافی الم کرنا تھا ۔ لکرگڈر شستہ با نج سالوں میں منبرو سستان سے سونا برائد کو مالوں میں منبرو سستان سے سونا برائد کیا جانا تو منہ وسستان میں سخت مالی د شوار بال بیدا ہوجا تیں سات اللہ بی مروث سے الکو مرافظ کی مورش ایا اور یہ سلسلہ انہی کے جاری ہے ۔ منبدو ستان کی عورش ایا نور ہو موالی میں باری ہے ۔ منبدو ستان کی عورش ایا نور ہو میں ایا نور د بی اس کا مورش ایا نور ہو میں ایا نور ہو ہو کا ترمن ادا کر د بی بیاری ہے ۔ منبدو ستان کی عورش ایا نور ہو ہو ہو تیا ہو گا کہ کا میں ہو سے د منبود ستان کی عورش ایا نواز ہو ، وہا تیں ہے ۔ منبدو ستان کی عورش ایا نواز ہو ، وہا تھی کے جاری ہے ۔ منبدو ستان کی عورش ایا نواز ہو میں ادا کر د بی سلسلہ انہی کے جاری ہے ۔ منبدو ستان کی عورش ایا نور ہو میں ادا کر د بی سلسلہ انہی کے جاری ہو ۔ منبدو ستان کی عورش ایا نور ہو مورش ادا کر د بھول ہوں کو تا مورش کیا تھا ۔ انہوں کو تا مورش کا قرمن ادا کر دی ہو کر کیا ہوں کا قرمن ادا کر دی ہوں ۔

مندوستان کاکسان سنیکروں سالوں کی برائیوں اور ناانصا فیوں کی وجہ واپنی موجودہ کملاتی م منبلا ہے ادر برسراقت وارطبیقے جو بوجو اس پر لاوتے رہے ہیں ۔ امنیں اب کک وہ کسی نہ کسی طرح بر داشت کرتا مبلاآیا ہے ۔لیکن بوجھ اٹھلنے کی ایک حد ہوتی ہے اور غالبا اب وہ زبانہ وور نہیں ہوجب کسان ابنا یہ سارا بوجھ آنار کر معینیک درمے ا

## ہنٹ فرشان میں مزدور کیگ "ابتدائی قانونی کوشین"

(علاماع سے امما ہوسک)

وسی ضعوں کا زوال است علی متبر و غدر نے جہاں برطانوی عکومت کی متز ازاں دیواروں کو پاروں کو پاروں کو پاروں کے باقد مجی جواحب ان کیا وہ تاابد فراموش ندکیا جا سے علی وہ اس مبندوستان کی تدیم دستکا ریوں کے باقد مجی جواحب ان کیا وہ تاابد فراموش ندکیا جا سکے علی فدرست نئو مال قبل کا زمانہ مبندوستان کی دستکا ریوں اور صنعتوں کے لیا طاست بہترین دُور کہا جا مکتا ہے ، اس زمانہ میں کہاں تجارت نہ صرف مغر لی یورپ بکہ بقان عواق اور چین تک روانہ کیا جا تا تھا کہ سوتی کیڑوں میں ڈھاکے کا ملی ا ب تک یادگا رہ با اور دنیا کے مختلف حصول میں اس کا ذکر فخر کے با قد کیا جا تاہی ۔ اور فی کیڑوں کا کا روبار مجی زبانہ کے لیا طاست حدعو وج پر اپنے چکا تھا ۔ اور اس سے فائدہ اعقافے والوں میں قرب وجوار کے کے لیا طاست حدعو وج پر اپنے جکا تھا ۔ اور اس سے فائدہ اعقاف والوں میں قرب وجوار کے دگیر ممالک کی ایک کثیر تعداد بائی جا تھی ۔ اس صنعت کی ایک کثیر تعداد بائی جا تاہوں کا دور خصوصات اکر کا حہد حکومت اس کی ترقی کے لئے حریت آگینے نے متا ہوں کہ والی بانہی جگرہ این کی گرای کا زواد کر کے جاتے ہیں۔ کا بیت مما ۔ اس صنعت کی یادگار اونی شالیں ' قالین او کمیل اب مجی انبی جگرہ این کا زواد کو کے ایک حریت آگین کا بات مما ۔ اس صنعت کی یادگار اونی شالیں ' قالین او کمیل اب مجی انبی جگرہ این کا دور کی کا تھور کو جاتے ہیں۔ کا بیت مما ۔ اس صنعت کی یادگار اونی شالیں ' قالین او کمیل اب مجی انبی جگرہ این کا دور کی کا دور کو خواتے ہیں۔

که بن الاقوای تجارت کا دستور به کوتان میں بہت تدبہ ہے۔ ادراس کا دجود کرک دید کے دلانے سے بتایا جا تہج۔ علق تفصیل کے لئے لاحظ موسخد مرداء " نهدوستان اکر کی موت کے وقت " از مورلیند " علق قالینوں کے لئے آگرہ ' جو نہورادر موزآ پور - شالوں لورگرم کم پڑول کے لئے لامور' لود صیانہ اورشسمیر رصفات مروا تا ۲۰۰۸ " نهدوشانی صنعت وحرفت کا فروغ " از کوسس ود لولال کو۔ ای طرح النی کبروں کا کارو بارھی مندوستان کی مخصوص صنعتوں میں تھا اور سولمویی صدی عیسوی میں اور سولمویی صدی عیسوی میں بورپ کے ساتھ نجارت نے اس کی اسمیت کو جار جاند لگا دیے تھے 'اول ادل بیشنت گجرات اور بٹکال تک محدود رہی گرٹیمیوسلطان کے زمانے میں بڑسصتے برسصتے میسود تک جاہنی اس کے علاوہ صنعت تطبیعت میں معاری و مصوری اور نقاشی و غیرہ کوج ورجہ دورم طبیعیں عامل موج کا تھا۔ اس کی زندہ شالیں اس فدر میں کہ محتاج بیان نہیں ۔

موں اور نکیٹر دوں کی ابندا ایکن غدر نے جوالفلا بیظیم برباکیا وہ ان تمام صنعتوں کے لئے موت کا بیغام تھا ۔ کاروبار مٹ گئے ۔ کاروباری فرقے نمیست و نابود ہو گئے ۔ اور نعتی غاندانوں کا عرون پیتی کے عمیق غاروں میں دفن موگیا غرض کہ دلیے صنعتوں کا نام اسیاکوئی باتی نہ رہا ۔ بان چسٹر اور سنکا تنائر کا دور دورہ موا ۔ سوتی اوئی اور شی برسم کے کیڑے برطا نیہ سے آکر فروخت مونے گئے ۔ اور عبول کے کہ ان کا ملک غود مجامعی انہی صنعتوں کا گہواؤ رہ حیکا تھا ، اس طرح محمد میں انہی صنعتوں کا گہواؤ کی اور حیکا تھا ، اس طرح محمد میں میں میں میں میں میں میں دیا ۔ تعمیل رہا ،

اس کامیابی نے برتی بیشہ دروں کو ولائتی شنین اور گرزے مبند وستان میں لانے اور سوتی کی بروں کے کار فانے برتی بیشہ دروں کو ولائتی شنین اور گرزے مبند وستان میں لانے اور سوتی کی برت ولائی ۔ جہانچ سلائے میں مائٹ فک اصولوں پر کا درب مونے والی بیلی فکیٹری کمیٹری میں قائم موئی ۔ اس طرفقہ بیدا وار نے بندوستان میں تجارت کی ایک نئی راہ محمولی ۔ اور محکی بول کے تبار کروہ کیٹروں کا خیرمقدم و بیات و بیات اور گھر گھر موا ، انکی تقبلیت اس قدر عام موئی کر دن بدن نت سے کار خالوں کی بنیاد میں برنے گھیں ، اور سے ملے میں میں میں میں ، میں ۔ ان بلوں نے ایک طرف تو معظے موث تو معظے موث تو معظے موثی موٹ کی درآ مدکو بالکل بندکر و یا اور ووسری طرف ابنا طلقہ تجارت روشس ، امر کیم اور ا

فين يك ويع كرايا.

سندرستانی نکیٹروں کے | رسی موں کی بر تی برطانوی کارو بارکے لئے جس قدرخطرنا کتھی اظہر فلاف برطانیدیں دیرشس المرتشس ہے کیو بکد در اص مہندوستان میں مغربی سلطنت کی بنیاد سنت بنتا ہی اور حکومت پر نہ تھی ملکہ تجارت رتھی۔ ایسٹ انڈ یا کمینی جس نے پہلے پہل عنان حکومت ا نیے اتھ میں لی غمی خود عجی باد ٹنا ہوں اور سیامہوں سے کسی فرتے سے تعلق نر رکھتی تھی بکلیعض بطانو تجار کی ایک کمینی تھی جس کو قضاد قدر فے ال تجارت کے عوض میں نہ صرف دولت بلہ تخت وہ ج بھی عطا کر دئے تھے ۔ برطانوی حکومت کا مقصد سوائے اس کے ادر کھیے نہ تھا کہ بندوستان کولورپ ادخصوصاً برطانیہ کے تیار کروہ ال تجارت کے لئے ایک زبروست منڈی بنائی۔ بیا س کے لوگوں کی حروریات میں دخیا فہ کریں گراس طرح کدان کے پولاکیٹ کے لئے برطانیہ کی حرود کار مو - بیان کی خام پیدا وارد کو ترتی دس گراس لئے که وہ بیاں نراستعال موکیس مجدانگلشان کی بلیں ان سے فائدہ اٹھائیں اسی صورت میں بیاں کی صنعتی اور تجارتی ترقی اطیبان کی نظرسے كون كر دنكي جائكتي هي ؟ سندوستان كا وسيع بازار لون المقسب خطية كون وكميد سكتاتها ؟ -خصرصاً اس دقت جوتجارتی خمارہ لنکا ٹنا رکو اٹھا نا پڑا اس نے بطانوی مالک میں ایک خو نناک سِمُّاہے کی بنا ڈالی ۔ پارلینٹ اور مکومت سندکے خلا ف صدائے احتجاج لبند مونے گل سندولی مزدوروں کے اوفات کار کو محدود کرنے کا مطالب کیا گیا ۔عور توں ادر بچوں کو قالو نی تحفظ میں لانے کی درخوارت کی گئی مینے دانعطیلول کے تعین کو صروری قرار دیاگیا " مخصر برکدالیا فکیری قالون وض کانے کی کوشیش مونے لگی جواری کیروں کی قیمتوں میں خاطرخواہ اضافے کاسبب بواور ور

کہ بنی کی مدں کے مالات بر شیح مورکی رہورٹ می تحریب کد" بنی کی لمیں عورتوں اور بجوں کی ایکٹیر تعلاد سے کام بنی برجس کی دجرسے مزدوری کافرخ بہت گوگیا ہے -اس کے علادہ کام کے ادقات بہت مولی می اور مزدوروں کی صحت و آرام کا کوئی اتنظام نہیں ہے نہ سیفتے واقعطیلوں کا کوئی وستورہ -

سنا سن رک مطالبات است الم مشر بوس نے "مندوستانی بوں کی ترقی " کے عنوان سے ایک مقالہ لندن سومائی آف آرٹس رکوم میں پڑھا۔ اس میں دلیں بوں کی روزا فزوں ترقی کے ان تمام اثرات پر بحث کی گئی تھی جو انکا تاکر پر پڑنے والے تھے اور دکھلایا گیا تھا کہ" اگر نہوان کی معیں اسی رفتاریست ترقی کرتی رمی تو جلدوہ زائد آنے والا ہے جبکہ نہ صرف ولیں منڈیاں بکہ بھائوی بازار بھی مندوستان ہی کے تیار شدہ کپڑوں سے جٹے ہوئے نظر آئیں گے "واس تقلے کے انکاٹ کرکے مزدوروں میں شدیر بیجان پیداکیا رشک کی خوابیدہ حیاتی ریاں بھڑ کئے والے تعلوں کی طرح نمودار موروں میں شدیر بیجان پیداکیا رشک کی خوابیدہ حیاتی مزدوروں مالے قوانین کی طرح نمودار موروں مالے قوانین اندیکی جانے تھا۔

دوسری جانب محصولات کے خلاف صدائے احتجاج بند موئی اور یہ دکھلایا گیا کہ ہ فیصدی ا تیمت پر) محصول درآمد کو جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زانے سے دصول کئے جاتے تھے بڑسس کر دین فیصدی کردینا اس بات کی حرجے دلیں ہے کہ لٹکاٹ کر کو نقصان پنجانے کی گؤشش کی جارہ جی۔

یه ایک برطانوی نیکڑی انسبکرشقے۔

ادرویی کارد بارکو کھملم کھلا ا عانت بہنچائی جاری ہے ۔ اسی صورت میں محصولات درآمد کی آمنی دلواول کو باتی ہورت میں محصولات درآمد کی آمنی دلواول کو باش باش نہ کردینا برطانوی حسب الوطنی کے خلاف تھا ، اس سئے مجاسس قانون سازد دگراراکمین سلطنت برطانیہ سے اربل کی گئ کردلی منڈ لول کو محصولات سے آزاد کرے برطانیہ اور منبدد شان کو کھیاں طور بریا خابر کا موقع دیا جائے لیہ

اس بنگائے نے سن اور میں وزیر بند لارڈ سالسبری اور واکسرائے مند لارڈ ارتعرکہ کی قوج دنکا شائر کے حقوق کی طرف مبدول کی اور انھیں مندوستان میں مزور قوانین نا فذکر انے کی تیادیاں شروع کرنے کے لئے بجبورکیا ۔ اسی سال مندوستان کی مجلس محاصل نے اختلاف ما کو محکولتے ہوئے اورگذشتہ مجلس محاصل کی سفار شات کوروکرتے موئے محصول درآمد کی مقدار میں نخفیف کی تجوز کی جو فوراً علی میں لائی گئی ہے۔

تحقیقاتی کمیٹی امبی محاسل کامسسکد بری طرح طے بھی نہ موسکا تھا ادر برطاندی کا روبار می رہیپیاں رکھنے والے دلیے مندکے ایماسے رکھنے والے دلیے مندکے ایماسے مکومت بمبئی نے مزدور دل کے حالات کی جانچ کے لئے ایکیٹی کے تقریکا اعلان کردیا۔ اور بین ایک متعلق ان کی دائے طلب کی ہ۔
معاملات کے متعلق ان کی رائے طلب کی ہ۔

۱) منینوں کے خطرات اوران سے تحفظ کی تدابیر ۷۷ نیکٹری میں کام کرنے والے بچوں کی عمرکا تعین ۷۷ اوقات کار کے عدود

که اس موقع پریہ بات قابل غورسے کہ مہذوستانی کا دخانے آئی ابتدائی ودرمی تھے ۔ ادران کی ترقی کی مسلم کے ساتھ کے ا کے لئے بیرونی مقلیلے کو دد کنے کی محت صرورت تھی ۔

تلہ تجوز ہر اگست مصصلہ کی ایک ئی معمولی کمٹی کے دلیے کا لی گئی تی جسنے گذشتہ کمٹی کی تجوز کی چمعمول درآمد کی موافقت میں تی ترویلی ۔

(٧١) تعطيلات

(a) صفائی وخفطان صحت

(4) بیشرورول کے بجول کی تعلیم

۷۶) نیکیٹری توانین کی ضرورت

کاردباری ما لات کے تمام بیلووں بر غورگرتے موے جو تجاویز اس کمٹی نے بیش کیں وہ لاکا شاکری اسیدوں کے فلاف تھیں ۔ اگر جو اضی بیسلیم تھا کہ بمبئی کے کار فانوں میں اوقات کار طری سیدوں کے فلاف تھیں ۔ اگر جو اضی بیسلیم تھا کہ بمبئی کے کار فانوں میں اوقات کار طری ہیں وہ با لاخر اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سوتی کار و بارے اس ابتدائی ووری ہی کہ انکی رہنگی گذر رکا تھا مزود رتوانین کا نفاذ غیر صروری تھا ۔ ادر بلوں کی مجموعی حالت الی ابتر نقعی کہ انکی رہنگی کے لئے تا فونی حید کی ضرورت ہو ۔ عورتوں ادر بجوں کے متعلق ان کی رائے بیتھی کہ جسس کے لئے تا فونی حید کی ضرورت ہو ۔ عورتوں ادر بجوں کے متعلق ان کی رائے بیتھی کہ جسس کی سی تھا ہوں کی جا دران پرسی تسمی کے کئے تا ہوں کی جا دران پرسی تسمی کی سی تا ہوں کی گئے تا ہوں کی اگرے ان کی اُجرتوں کو کم کوریا گیا یاان کی ایک بڑی تعداد کو برخا ست کرویا گیا تولیقی نا بندیاں عائد کرکے ان کی اُجرتوں کو کا کہ جس کوریا گیا یاان کی ایک بڑی تعداد کو برخا ست کرویا گیا تولیقی نا ایس تدید نقصان جہنچ کا کہ جس کوریکوں کے ساتھ روا شت کرنان مکن ہوگا۔

ا نکاف راور نبدوستان مبدوستان مزدورون می بداری کا فقدان ادران کے مالات کوسر ماری کا بیرونی امراد - نسکا فا رکی چیخ بیکار - انجیسٹر کا شورونل کتنے ی عجیب وغریب واقعات کیوں نہ مردور مرب ان کی حقیقت سے آکا رنبیں کیا جا سکتا ۔ نسکن ایس کیوں تھا ، اس کے متعلق امرین مزدور تحرکی میں اختلاف سے ، عام بلک ادر کشیر انتصداد ال قلم کا متعقد نسید ہے کہ برطانوی اور شس درجیقت نبدوست نی مفاد کے لئے نہ تھی بلکہ بہاں کے تیار کردہ سوتی کی موں کے مقابلہ کوروکنے کی درجیقت نبدوست نی مفاد کے لئے نہ تھی بلکہ بہاں کے تیار کردہ سوتی کی موں کے مقابلہ کوروکنے کی

ملہ مبندرستانی مزدد دوں کی بے سروسا انی اور زراعتی کا دوبار کی بے بیفاعتی کوش کی امتیار کس زانے میں ہوئی تھی مدنفر رکھتے ہوئے ممبئی تحقیقاتی کمیٹی کا نفریہ صداقت سے خالی نرتھا۔

ایک تدبیرتھی۔ مندرج ذیل بحث میں ہم دیمیس کے کہ برطانوی لیڈروں اور لنکا ٹنا رُکے خیرخوا ہوں نے خورخوا ہوں نے خورخی اس مقصد کو لیے شخصہ کی کوئی کوششش نہ کی تھی ۔ اور اسپنے اسپنے صلقوں کے اراکین الوان عامہ براسپنے خیا لات کا کھلے الفاظ میں اظہار کیا تھا ۔ بھر تھی کچھ تعدادا لیسے صنفین کی موج و ہے جو برطانوی تحریک کوئیک نیتی ' افلاص اور سنیا و ت برجمول کرتی ہے ۔

ایک نظریه ای سلسله می دا کرا احد مخارنے جس نظریے کو پنیں کیاہے وہ جی کجی سے منالی نہیں - انعول نے انی کتاب " مزدوستان میں فکیٹری لسر"کے دربعیسے بی تابت کیاہے کہ " سندوستان کی فکیٹر لوں میں خرابیاں ادر لے عنوا نیاں خائت درجے تک پہنچ عکی تعبیں اسس لئے ضارّ س ( برطانوی فرقے ) فرا اسنے فرائض کو اوراکرنے کے لئے کمرلبتہ ہوگئے اورانھوں نے سندوك تا في مزو ورول كو قا لوني تحفظ مي لانے كى كوششيں شروع كردي" أكم مي كافول نے اس بات پر زور دیا ہے کد لشکا ت کر کی مند وست انی ولیسی میں خود غرضی کا تا کب مونا اس وجہسے مجی نامکن تعاکد وال کا کاروبار ولی کاردبار کے مقابعے میں کہیں زیادہ ترتی یا چیکا تھا۔ اور پی وج تمی کهُ مزددری ما لات 'کی ایمبیت کو وہ اوری طرح محسوس کرنے سگھے تھے "۔ انبی حالت میں ان کا بدخیال ہے کہ سٹرائی کر او میجر مور سٹر بیلزڈ اوراخبار دندن ٹائمس کے نام نظار بندوستانی مزووروں کے ساتد محض مذہب خاوت کی بنا پر ممدردی کر سے تھے ۔ ان کے علاوہ لنکا شائر کی عرضد کشتیں مجی بدنمی رجمول نہیں کی جاسکتیں کدید ندرستانی مزدوروں کے بی خواہ لیڈرمسسراب جی شا پرجی بنگالی خودمی انبی کا دست امانت طلب کررسے تھے۔ مندوستان میں مزدور توانین کے سائل پر اگلزنڈر گرایو اور مسٹر ہوس کے مفریے ہم گذشتہ صفحات میں مبنی کر چکے میں بہتر موگا کہ اس موقع پر حند ادر اقتباسات بیش کر دے جائیں جو برطانوی الِ الائے اورا بِل قلم کی تقاریرادر بیا ناتہ سے لئے گئے ہیں ۔اس کے بعد ناظرین خودنیوں لہ كرسكين من كر برطانيد كى تحريك بي صداقت ادر مخاوت كا جذبه كمال تك موجود تها .

جولائی مشکر می مستطراندرس نے بارلینٹ کے الدان عام میں تقریر کرنے ہوئے مزدوستان میں مزدور قوائین کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان سے صاف فلا ہرہ کر جاندگا پورش حذر حشد درشک سے لبر رہتمی - اقتباس ملاحظ مو :-

" ہم کو یہ امر فراکوش نہ کروینا جائے کہ سند بستان میں خام بیدا دار کاکٹیر فرخرہ موجود ہے اور مزدور ی کا نرخ کم ہے ، اسی صورت میں اگر ہم و ال کے مزدور لل کو 14 یا ایک المحفظ روز انہ کام کرنے سے باز نہ رکھیں گے تو ہم ان کو اپنے ہی ملک کے کارو بار لوں کے مقابلہ میں بے جافا کہ ہو انتخاف کا موقع دیں گے ۔ جس کا نیجہ یہ موگا کہ ان کی بیدا دار کی تبیت ہماری پیدا دار کی قیمت سے نسبتا کم ہوگی اور مکن ہے کہ ان چیئر کے مقابلہ میں بازاروں میں آکر ان چیئر کے مقابلہ میں اور مکن ہے کہ ان چیئر کے مقابلہ میں ارزاں فروخت مونے گیس "

اسی خیال کا اظہاراً مُدہ علی کر لارڈشینشش بری ( ۲۷ ماہ Skeytes ع) نے بھی دارالا مرا میں کمیا ہے جس کے نعائن بی چنداں ضرورت نہیں -

نکین سب سے زیادہ واضح اورصاف وہ تقریر ہے جو مرم فروری سینشار مکے طاکس اّٹ انڈیا میں شائع ہوئی تمی - اس سے نقل کرتے ہوئے جند یجلے واقعات حال یہ لوری روشنی ڈوائیں گئے - وہ بیم ،-

م اگری (مہدیستانی) بیٹہ درای طرح ترتی کرتے رہے تواندلیٹہ ہے کہ

اله بلیے ( Ble me y) کمین کی رادِرت کے لیافات و موسی راجی رصیدا و کومقرر مواتف موں کے اوقات کارگرمیں میں لے ۱ انگینٹے روز اور جاڑوں میں لچ ۱ گفیٹے روز تقے اس کی روسے مسٹر انڈرس کا نورجہ بالا الزام فللٹا بت ہوتا ہے۔ ہدوستان کی قام تجارت ممارے القدست کل جائے گی -اس النے اس وقت ہارامقصد سوائے واس کے اس وقت ہارامقصد سوائے اس کے ادر کھینیاں سے کہ اس اوخیز لو دسے کوجڑ کیرشنے سے قبل می آ کھاڑ کر مینیاں ویا جائے !

اس کے علاوہ میجر سورائ مسٹر جان کر افٹ اور ویگر برطانوی شاہیر کے بیا نات ہوجو دہیں جرکھ کھ کھلا برطانوی مفاد کی طرف مائل ہیں اور اس کا اعلان نخر کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ الیی صوت میں یہ کیوں کر تیلیم کر لیا جائے کہ مزوور توانین کی برطانوی تحریک خلوص اور نیک نمتی پر مبنی تھی اور اس میں سراسر منہورت نی مزدوروں ہی کا فائدہ مد نظر تھا ،

دو سراتُنو ت برطانیه کی نیک نیتی کا بد دیا جا تا ہے کہ کا روباری لحافا سے جرتی نشکا نمائر
کو حاصل ہو چی تھی وہ رند دستان کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھی اس لئے دلیں بلوں کی ترتی کا برطانیہ
کو خالف کر دیا بعیدار قیکس معلوم ہوتا ہے - لیکن اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل غورہے کہ مندو
میں بوں کی ابتدا موتے ہی موٹے سوتی کیڑوں کی درآ مد بالکل بند موگئی تھی - اور برطانوی کیڑوں
کے فروخت میں بھی تقریباً ۲۰ لاکھ لیونڈ سالانہ کی کمی ہوگئی تھی - نقشہ مندرجہ والی طاحظہ موہ۔

نقت درآمد

| بیطانوی سوتی کپڑول کی درآمد<br>(دس لاکھ پونڈمیں ) | سال       |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 19                                                | 104 41    |
| 16 1 19                                           | 1141 - 44 |
| 14 / 44                                           | 1147-64   |
| 16,64                                             | 114- 64   |

ادراگراس تجارت کامقابد موجوه زانه کی سوتی تجارت سے کیا جائے تومعلوم ہو گا کہ

د کا نا رُکے سوتی ال درآمرمی جودی منڈیوں میں آکر فروخت موتے تھے تقریباً ، و فیصدی کی کی داقع موگی ہے۔ ہم جانتے ہی کہ بطانوی ملیں ابھی ہندوستان کی موں کے مقابر میں بہت زياده ترقی يافته مې نکين هيرهې رسيې بازارول مين و ۱ ل کې نيار کړه چېزول کې مانگ کيول کم موتی جاری ہے ، کیا یکی برطانیے کے مفاد کے لئے خطر ناک نہیں ہے ، کیاس کی کو دراکرنے کے لئے ننکا ٹ اُرادر ان چیٹر کے تجار ہر مکن کوشش کرنے کے لئے تیار نہ ہوں گے ؟ ۔ پھر یہ کیونکر ان لیا جائے کر ترتی یا فقد موال اس بات کی قطعی دلیا ہے کدان کا برنا کو ہمارے سافہ مہینے فلوص ادر سخاوت ہی کا مو کا اگرچ ہاری ذات سے افعیں کتنا ہی بڑا تجارتی خیارہ کیوں نہ اٹھان بیسے۔ را سٹر سراب جی ٹالوری بنگالی کے اس خوا کا معالد جس میں انفول نے جان کرا فٹ ر ان چیش کو کھا تھا کہ اللہ ....در کداب میرے یا س سوائے اس کے اور کو تی تدبرنہیں ہے کہ برطانوی ا ٹرات سے کا م لے کر دیجوں ۔ کیونکہ یہ اٹرات ہارے حکام کے لئے ایسے ناگریز م كدان كى زوست بين ببت منكل ب، اس خطست صاف ظا سرب كدمطر بنگا لى ان تام بيطانوى حکام سے جو ہذور شانی عکوست کے نظم وسنح کے الک تھے غیر طبئن تھے ، اور وہ انی ملل کوسٹسٹوں کے بعداس نتیجے پر پنجے تھے کہ برطانوی مفادکو ؛ تعرمیں لے کہ اگر برطانیہ ی سے مدوكى درخواست كى جائے گى تو تنايدكام على سكے۔

لین سہراب جی کا یہ خط اور وہ کو سنٹیں جو انھوں نے مزود رسد معارکے سئے برطانیہ میں کیں سہراب جی کا یہ خط اور وہ کو سنٹیں جو انھوں نے مزود رسد معاد کے بہود کے سئے تھی اور اسمیں ذاتی افراض نی ل نہ تھے۔ درھیقت لنکا شائراد رمان چیٹرسے مدد طلب کرتے ہوئے ان کا یہ گان ہرگر نہ تھا کہ وہ ایک خلص دوست کی طرف دست اعانت دراز کر رہے تھے ملکہ دہ صرف اسس موقع سے فائدہ اٹھا نا جا ہے تھے جو اس دقت انھیں عاصل تھا۔ علادہ بری اگر سنا پرجی کو

رطانوی ہی خواہوں براعماً و موماً تو اس الداد کے بدلے میں جوان کو مان چسٹرسے ملنے کی اُمید تھی وہ خود می مندوستان میں محاصل کے خلاف صدائے احتیاج ملند کرتے۔

رہ دور با جدو سے کر مزوری کیفیت اسلامی میں بھی فراکوش نے کرونیا جائے کرسٹ کا میں جب سندوستان کی مزووری کیفیت اسلامی میں میں فراکوش نے کرونیا جائے کرسٹ کی میں در بیتی تھے توری بول کی تعداد علاق کمبئی میں ہوت نے اور نے تعداد میں اور بیتے ور اور بیتے ور ول کی ایک بڑی تعداد زمان تھا جبکہ دیباتی اور فائی کا دوبار کا قلع منع موجی کا تھا ۔ مزدور دل اور بیتے ور دل کی ایک بڑی تعداد فاقد کئی کی مصیبت میں بملا تھی ۔ زراعتی کا دوبار کے خمارے کی تعواری ببت تلافی انہی بول کے فاقد کئی کی مصیبت میں بملا تھی ۔ زراعتی کا دوبار کے خمارے کی تعواری ببت تلافی انہی بول کے ذریعے سے موجاتی مقداد برات میں میں بیار میں ملازمتیں تلاش کرنے والے مزدور دل کی تعداد کر تیا ہوتی کا بوتی کا روبار کی قداد کشیر تھی اور اسا میال نسبت کی تدا براتی صورت میں خصوصاً جبکہ ملول کی تعداد براتھانے یا سوتی کی اور اسا میال نسبت کی تدا بریا نی ضورت میں خصوصاً جبکہ ملول کی تعداد براتھانے کا مطلب کے کا روبار کی تو نیون کے نفاذ کا مطلب کی کرد سنے کے علاوہ ادر کیا جو مکتا تھا ۔ سیکاری کو بڑھانی یا اجرت کے زخ میں کمی کرد سنے کے علاوہ ادر کیا جو مکتا تھا ۔ سیکاری کو بڑھانی یا اجرت کے زخ میں کمی کرد سنے کے علاوہ ادر کیا جو مکتا تھا ۔ سیکاری کو بڑھانی یا یا جرت کے زخ میں کمی کرد سنے کے علاوہ ادر کیا جو مکتا تھا ۔ سیکاری کو بڑھانی یا یا جرت کے زخ میں کمی کرد سنے کے علاوہ ادر کیا جو مکتا تھا ۔

کیا برطانوی مزدوروں واسے توانین ان حالات پر نظو ڈاستے ہوئے یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ برطانوی بندوستان کے کئے موزوں واسے ہوئے اسے کہ برطانوی بندوستان کے کئے کہاں یک مغید تھی ج سپی معلوم ہے کہ مندوستان کے مزدور غیر محلف اور آزاد دیہ بنتی زندگی کے عادی تھے ان کے اخرا جات نسبتا تعیل اور صروریات کی تعداد مختصر تھی ۔ انھوں سنے فیکی می کا در ایستان کے مزدوریات کی تعداد مختصر تھی ۔ انھوں سنے فیکی می کا در ایستان کی موری ان میں اب مجمد کا ایک فردو ہم کی کا ن کے دلوں میں اب مجمد کی تعداد موان کی ان کے دلول میں اب مجمد کی تعداد روہ اپنی فرصت کے اد قات اب انہی دیم بیاتوں ہی میں بسرکرتے تھے ۔ اس مورت میں اگر ان میں کا دوباری سیداری اور حقوق کی با مداری موجود نھی توحیرت کی گؤنٹ س نہیں ہے۔ یہ وہ موقع ان میں کا دوباری سیداری اور حقوق کی با مداری موجود نھی توحیرت کی گؤنٹ س نہیں ہے۔ یہ وہ موقع تھی اس میں کو دوباری سیداری اور حقوق کی با مداری موجود نھی توحیرت کی گؤنٹ س نہیں ہے۔ یہ وہ موقع تھی اس میں کا دوباری سیداری اور حقوق کی با مداری موجود نھی توحیرت کی گؤنٹ س نہیں ہے۔ یہ وہ موقع کا دوباری سیداری اور حقوق کی با مداری موجود نھی توحیرت کی گؤنٹ س نہیں ہے۔ یہ وہ موقع کا دوباری سیداری اور حقوق کی با مداری موجود نھی توحیرت کی گؤنٹ س نہیں ہے۔ یہ وہ موقع کھی کھی کو موجود نہیں کو دوباری سیداری اور حقوق کی کا دوباری میں کو دوباری سیداری اور حقوق کی کھی کو دوباری سیداری اور دوباری سیداری اور دوباری سیداری اور دوباری سیداری اور دوباری سیداری دوباری سیداری اور دوباری سیداری اور دوباری سیداری دوباری دوباری سیداری دوباری سیداری دیباتوں کی دوباری سیداری دوباری سیداری دوباری دوباری سیداری دوباری دوباری دوباری دوباری سیداری دوباری سیداری دوباری دوباری

مله اس وقت سوتی کیرول کی طول کی تعداد ۱۹۹۵ ہے دصفحہ ۲۱۹ انڈین ایر مک محم ۲۳۰ ۱۹۹۰

جبہ حکومت مندکو برطانوی مفادی انگ موکرائی تمدردانہ تحقیقا تی کمٹی قائم کرنے کی صرورت می جمیع تجا د کار د بار کو محفوظ رکھتے ہوئے غریب مزدور دل کی الازمتیں قائم رکھنے ' ان کی اجرت میں اضا فر کرنے اور محت و دیگرآ سائشیں فراہم کرنے کے ذرائع بررشیٰ ڈالتی ندربطانوی سا ہوکاروں سے مرعوب ہوکر انبی قوانین کے نا فذکر انے کی تجو بزکر تی جوا یک نیحة کارطر لقیۃ میدادار کے لئے موزد <del>ک</del>ے۔ علاوه بریں اس دقت ہندوستان ایک خاص معاشی دورسے گذر را تھا ۔ نیکٹری میداوار كى المي ابتدائمي ويباتى الرات المي زاك نه بوك تفع كاروبارى نفع نقصان كا المي تجرب نهواتها اس منے صرورت تھی کہ بیرونی مقاملے کوجو سرعت کے ساتھ بڑھر ا بھا روک ویا جا آاور میڈوان كى شيرخار تجارت كو لنكاشتا كرادران چيشركى دست بردست محفوظ ركها جاما . لكين افسوس سيك الی نرمو سکاکیونکه برطانوی سخاوت ادر فداترسی کا جذبه صرف اس حد تک عل براتها جهانگ کہ برطانوی مفادیراً کیج آنے کا خدشہ تھا راس کی زدستے نیچنے کے لئے فکیٹری توانین کا نفاذ صروری نعا - اس میں اس سے بحث نہیں کہ وہ بند استانی نصل کے سائے مناسب تھے یا غیر ناسب اسی زاندمي جب محصول ورآمدكو بالكل أتحاليف كاسطالبدكيا جائات قرمزدوستاني مزودول كربطانوى خیرخوا ہوں ہی سے کوئی ایک عبی اس کے خلاف صدائے احتاج بلند کرنے والانہیں ملا -اورسب کے سبیم آسٹک ہوکر ماس کے فلاف آواز بندکرتے بس -

عاصل درآمد اور مزدور توانین ایم بعض معنین کا خیال ہے کہ " سوتی کیڑوں کے محصل اور مزدور مدام اور مزدور مدام کے سات اور مزدور مدام کے سات کے سات دوخم تعنی سے سے زائد باخی کے اہم بن معافیات بھی نہ بچے سے دیک اس کا سب صرف وہ برگ نی خی جوان کے دول میں برطانیہ کے فلاف سرات کے بھی نہ دیجے سے دول میں برطانیہ کے فلاف سرات کے بھی نہ دیجے سے مداک نا مکن ہے خصوص اُ جبکہ مزدوست ان کیڑوں کی تجارت دور بدادار پردونوں کا افر کیاں بڑھنے دالا مو ۔ کیا یہ بات قابل غور نین کے مزدی کی نمیشریاں

سه و اکر احد نخار " مبدوستان بی فکیری ببر"

ا بندائی دورس ایک گرز تحفظ کی سخت تھیں ؟ - اور تحفظ کی سوائے اس کے کیا صورت ہو کتی تھی کہ بیرونی مقا بنے کی روک تھام کی جاتی ؟ گری اِت کتنی حیرت انگیز ہے کہ سوتی کاروبار کے بہر فلی کہ بیرونی مقا بنے کی روک تھام کی جاتی ہوئی و گئے ہے گئے ہے بھی کان جسٹر سے دلچہی رکھنے والوں کو بمیشہ بہی شکا یت دمی کہ مہدیستان کی منڈیول میں تجارتی آزاوی نصیب نہیں ، اور محامل کی دیوار اصول تجارت کے باکل منا نی ہے ۔ اس لئے جہاں ایک طرف یہ کوشش کی جاری تھی کہ مزدوری قوانین جاری کرائے جاتی و بال دو سری طرف یہ شور ہو را تھا کہ محصولات می انتھا نے مائیں و باس دو سری طرف یہ شور ہو را تھا کہ محصولات می انتھا نے مائیں ۔ وونو تحرکیوں کا مطلب ایک ہی تھا تینی مقا بلی طاقت کو کیل وینا ؛

کیا برطا نید ادر مندوستان کا اکثر برطانوی صنفین ادر منابیر کا بیطعی فیصله تفاکه محصولات درآمد کی معت بلرطی مقابله کا موجودگی میں برطانیہ کو مجھ محاشی مقابله کا موقع عاصل نہیں موسکما تھا۔ چنا نچرسے شاع میں مان چیئر کی محب تجاری نے جوع مقداشت وزیر مند کے سامنے بیش کی تھی ہد کھلا یا فقا کہ :-

عه دضع محصولات کا جوطر تقد مند دستان می رائج سبه اس سوتی کیرول کی تیمتوں میں بیت اضافہ مو وا تاہید ،

ب یہ محصل سوت اور موٹے ادر کم قیمت کیڑوں کی تجارت کے باکل منافی ہیں۔ ج ان کا مقصد اور کید اور مصرسے رو ٹی خرید کر سند دستان ہی میں بہتر کیڑوں کا تیار کڑاہے جسسے صریحا برطانیہ کو نفصان بیضنے کی آمید ہے۔

الله المسلك و ارتبل و بد والشركس في لنه اختلانى نوط مورخ ما وارج موا على والم ما كا تعلق المسلك و المركب و الشركس في لنه المن المركب و ما مورخ من كالد الله الله المركب و مو كميته مي كر سوتى سال المركب و ده محاص كر سوتا مني مي الله كل موجوده محاص كر سوا كال من من المركب و المركب كو نسب الله بي المركب و المركب كو نسب الله بي المركب و المركب كو نسب الله بي المركب المركب و المركب كو نسب الله بي المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب كو نسب الله بي المركب المرك

اور (۵) ان کاسب سے زیادہ سفر اٹر بیرونی سامان تجارت کی تعیتوں میں اضافہ کرکے دلیی کاروبار کو فروغ دینا ہے۔

ان الزامات كی بنایر به نابت كرنے كی كوشنش كى گئی تھی كدمندوسستانی محصولات درآمر تجارت کے لحاظ سے غیر معاشی میں ۔ لیکن اس خصوصی ما حول کے اتحت جس میں دیسی کار حث نے مصرو ف کارتھے مندجہ بال الزامات بعیداز قیکس ہی، بھی یہ کارد بار ترتی کے اس زینے پر پہنچنے بی نریائے تھے جہاں برابری کے مقابلے کا سوال پیدا موتا - ابھی تو در اس مندوستانی تجارت میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں نئی ۔ اس کی مثال اس شیرخوار بچے کی عمی جو گھٹنیوں چلنے میں تیزی سے ولقه يرارنے كى كوشش كردو بوگراس كوسهارا ديكير كمو اكرنے والاكوئى مزمود وا ه فيعدى كا محصول جوحتی بنائے مخاصمت تھا 'کسی حالت یں تامنی نہیں ہوسکتا ۔ رحالا کمہ یہ وہ زیار تھا جبکہ سو تی کار و ہار کا تحفظ عمل میں مذلا نا صریح 'االصافی تھی ) کیو کمہ تجارتی آزادی کے میعنی نہیں مں کہ محاصل کوسرے سے آڑا ہی دیا جائے - آخر کار کئی نظم وٹس کے سئے مجی کثیر سرائے کی مفروت موتی ہے ۔ اگراسی طرح پر مخلف ال تجارت کو آزادی مل جلتے تہ حکومت کا خرانہ تباہی سے ممکنار نظر آنے گئے ۔ اس کے علاوہ ہ نی صدی محصول کی حقیر رقم کسی ملک کی تجارت کو سندید نقعان پنجانے سے قاصرتی وان نکات کا خیال کرتے موسے لارڈ مالسبری نے اپنے مراسلہ جولائی محام م من وائسرائے مندکو مکھاکہ ،۔

رد اکریم صحیح موکر محصولات درآ مکا مقصد برطانوی مقابه سے مفرحات ک ادرالک بی عام طور پر استنعال مونے دائی است یا سے صفروری کوگراں کرنا ہے تواس معالمہ میں کچھ مجی کہنا غیر ضروری ہے کیو کمہ ایسے محاصل محاشی نقط نفر سے تعلی طور پرقاب آعتراض میں ۔ مگر میں یہ اننے کے لئے تیار نہیں موں کوان کے تعاصد طور پرقاب آعتراض میں ۔ مگر میں یہ اننے کے لئے تیار نہیں موں کوان کے تعاصد

درحتیت یی بی بی بیر می ان کے خطر ناک سیاسی اثرات سے میں عافل نہیں مکتا ؟

لارڈ سال سبری کے ان جملول کو نقل کرنے کے بعد مہندوست نی محصولات ورآمد کے معتائی مونے پرزیادہ روشنی ڈوانے کی ضرورت نہیں معلوم موتی یکین جہال تک سیاسی بین الاقوامی کثیر گی اور خش کا اندلیشہ تھا۔ کیونکہ ونیا کی اور خش کا اندلیشہ تھا۔ کیونکہ ونیا کی ہرتجارتی توم مہند وستان پر نگاہ انتفات رکھتی ہے اور یہاں کی وسیع منڈیوں پر حاوی مونا جاتی ہو۔ ہرتاں کی وسیع منڈیوں پر حاوی مونا جاتی ہو۔ اسی حالت بی اگر تجارتی آزادی عام کردی جاتی توخود برطانیہ کے لئے خصوص کی جاتی تود کیرمالک اور برطانیمیں پرخاش کا اندلیشہ تھا۔

برطانوی بایسی | لیکن ان تمام خطرات کو نظرا نداز کرتے ہوئے با لا خر عکومت ہند کو ہی رائے دی
گئی کہ محاصل کی و بوار کو منہدم کر دیٹا صروری ہے ۔ اوراس معاملہ میں منہدوستان کی برطانوی گئیت
کے اختلافات کو فرو کرنے اور کھی مالیات اورا فتصا و یا ت کی لیے در لیغ قربا نی کرنے کا عزم ما بالجمزم
لیکر سروبان اسٹر بچی منہدوستان تشریف لائے ۔ اخدول نے اپنی محسست شاہد کی مالیا تی تقریریں
جس بالسی کا اعلان کیا اس کے مطالعے کے بعد یہ صاف طور پر نظا ہرمو جا تاہے کہ حکومت مند کے
سے برطانوی مفاد بالا تر اور فضل نھا۔ اس تقریر کا اقتباس ذیل میں نقل ہے : ۔

الم اکثر (کومت بهد) کا یه فرض بتا یا جا باسی که مبدوستانی مفاد کوکسی حالت می نظر انداز نه بهونے و سے - اگرچر اس بی بان چیش کو نقصان ہی کیوں نه بہنج راج ہو ۔ لیکن جہاں تک میرانعت سے یہی اس نظرے کی بختی سے نحالفت کہ ان بول کیو بکد انبی زندگی کا بینتر حصہ بہدوستان میں صرف کرنے کے باوجود یہ مکن بنیں سے کہ میں برطانوی وطنیت کی فہرست سے خارج کرویا جاؤل .
مکن بنیں سے کہ میں برطانوی وطنیت کی فہرست سے خارج کرویا جاؤل .
مان چیشر کا مفاد جسے اتمی لوگ غیر ضروری اور مفتح کر خیز تصور کرستے میں نہر من اکھول انگریزوں کا مفادسے جن کا تعلق براہ رات اور ان کے کا دوبارسے سے جھے یہ کہنے میں فرا بھی سوتی کیٹونی فرا بھی

نداست نہیں ہے کہ انجی ان ذمہ داریوں کو صوس کرتے موسے بھی جو مجھ پر مند رتان کی میں - میں اپنے مک کی ذمہ داریوں کو مرگز فراموش نہیں کر کنا ۔ کیو کلہ میرے سنے وہ بہت زیادہ اہم اورگراں بہا میں - مجھے یقین ہے کہ اٹھنتان ہیں میرے ہم وطنوں کو جو شکایات ہی وہنی تا مناسب اور صحیح میں - اور انھیں صرف خیا لی اذبیت تصور کر اسخت غلطی ہے ------ اس سنے جہاں تک میرانعلق ہے مجھے یقین ہے کہ اگر (تجارتی آزادی کی) اس زبردست ترمیم کو عمل میں ند لاناموتا قومی اسنے موجودہ عہدے کو قبول کرنے کے لئے ہرگز تیا رند ہوتا ہے

ان کوسٹسٹوں کا متی با گا خرید مواکد سامیان میں بہلا فیکٹری قانون کا فذ موا اورط مصلی میں میں ان کوسٹوں کا متی با گا خرید مواکد سامیان میں بہلا فیکٹری قانون کا فذ موا اورط مصلی میں منٹریل کوسوتی سا بان کے لئے تجارتی آزادی عطائی گئی ان توانین کے متعق اس وقت یہ کہا بغیر نہیں راج جاسکتا کہ یہ دونوں سوتی کارخانوں کی ترقی کے منافی تنے ۔ اور تیسیم کرتے موسئے بھی کہ جو قوانین مزدور مدھار کی افد صرورت تھی اس حقیقت سے انکا رسی کی جاس کے عبدادہ جو قوانین دہنتے گئے وہ بہاں کے حالات سے بالکل منا سبت نہ رکھتے تھے ۔ اس کے عبدادہ فکیٹری قانون کے ماتحت مزدوروں اور کارخانوں کا مطالعہ اور مائٹر کئے بغیر محصولات درا کم کی انظائے گئے ۔ اس سے نہ صرف دلیں کاروبار بکارکل فانوں کا مطالعہ اور مائٹر کئے بغیر محصولات درا کم کی افعالی بہت ان اللہ کی آئندہ موقع پر پیش کی جاسکے گئی ہو فدیر نفصان پہنچا اس کا تفصیلی بہت ان رائٹر کی آئندہ موقع پر پیش کی جاسے گئی ہو

The second secon

## عهدماضركافلسفه

کئین برگمان نے تعترف کوان دوگوں کی طبیعت کے موافق بنانے کی کوششن کی ہے جو حک حرکت اور حیات پر ایمان رکھتے ہیں بتر تی کی واقعیّت سے طبئن ہیں اور اپنے تحت فلی وجود کے متعلق کئی سے علی انسان ہو تا ہے عگر متعلق کئی سے علی انسان ہو تا ہے عگر ایسا علی انسان ہو تا ہے عگر ایسا جو اپنے ہیں ایسا علی انسان جو جود رہ جو بررہ ہے مادوجیا تریت کا ، ننے والا طبعة جا مرہ وتا ہے ۔ گرایسا جو اپنے ہیں علی کی بے بنا ہ خواہش رکھتا ہے بر محال الم بی حرب کی وجہ در وہ میں ان کی سے دیا میں ان کی سے ارتبان کے میں میں شکیت کو ٹ کو عمری تھی جس کی وجہ دو جوش اور ہیجان کے بھی انہ سے اوٹیم تھی ایسان کے ایک وجہ سے دوجوش اور ہیجان کے بھی انہ سے اوٹیم تھی ایسان کے میں دیا ہوں کی انسان کی صورت ایسان کے کئے دو اس نے ایسان کی صورت میں رہے ہو جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دو سرے انسانوں کو آئیں ہیں کٹ مرنے پر آبادہ کو انان کا فریف ہو تھی مالی انسان کے گئی موقع حاصل نہ تھا اس سے فرنسے سے لیکن سے دیک بدل پیش کیا اور الحق کہ نعم البدل پیش کیا ۔

ج چیزواقع ہوتی ہے وہ و مدان کے مافظ ہیں (جو داغ کے حلی مافظے کا مکس ہے ) ملی مالہ باتی رسی ہے ہوتی سے اور آئی میں کا تہتے " جوش میں ہے ۔ وہدا اس بولیا ہے ۔ دوبدا کے خاصف مافظے کی صحت و ثبات کا تعلق تنہ میں بنوس سے ہے اور اگر جبرگان بہنہیں بتا تا کہ نفس کی اس تہذیب کے سات میں کون سے اعمال صروری میں لیکن تاثر نے والے تاثر جاتے میں کوہ میں لیکن تاثر نے والے تاثر جاتے میں کوہ کوئ سے اعمال صروری میں لیکن تاثر نے والے تاثر جاتے میں کوہ کے گوئ سے رکھتے ،

اگر کوئی تخص برگیان کے فلسفے مینطس میسی بہودہ ادربازاری چنر کے انظابات کی جراً ت كيت تواس من فلسفة تغير مي استعبض يحييد كياب الملجنين نظراً مي كى - بركسان البررياضي كى مّرمت ارتفتىك سي كم تعكما إح كما نبي كيول كداس غريب كا نصوريه سي كدوه و قت کوایک ایس مللہ محبتا ہے جس کے اجزار ایک دوسرے سے ملیحدہ ہیں ۔ نکین برگسان کے رموے کے مطابق اگر دنیامی واقعی کوئی فانص جدّت ہے اوراس میں جو کیدوا قع موا سے وہ عنیقت می بمیشد ؛ تی ربتا ہے توکسی اتبدائی زاند کے موجودات کا موقت مجموعد بعدیم آنے والے زا نہ کے مجموعہ کا لازماً ایک جزو ہوگالیں کل اور حزد کے اس علاقہ کی روسے مختلف اوقات ہیں دنیا کی حالتوں کے مجوعوں سے ایک ایس سلسلہ مرتب ہوگاجس ہیں وہ تمام خصوصیات بائی جا مُنگی جن کی ایک امر ریا ضیات کو صرورت ہوتی ہے احضیں برگ ن دریا برد کردینے کا دعویٰ کر آہے۔ اسوااس کے دنیا کی بھی حالتوں برجن سئے حاصر کا وتنا فوقتاً اضافہ برواسے وہ اگر برا نے حاصر سے مدانسی بی تو فانص عِدت کہاں باتی رہی اور علی ارتقا رفے کی فاک فلاتی کی . برمال رگران فلوطیکوس کے نظام فلسفہ سے ایخ بھرتجا وزنہیں کرتا۔ اس د شواری کو وہ ہرجیٰد یہ کہ کر ر نع کہ اسب کہ سر د توعد ایک ! لید کی ؛ ایج سے ص میں سرچنر بدل جاتی ہے اور عیر جل کی تول ؛ قی ربتی ہے مکین برتھتور ایک چیسے تان سے زیا دہ نہیں جے ایک شخص جر خش اعتقاد نہ موکھی پو چھنے کی

ترقع نہیں کرسکا جھیقت یہ ہے کہ برگسان کا خطاب کمیہ صوفیا نہ ایمان سے ہے عقل سے نہیں سے انہیں سے انہیں سے انہیں سے انہیں سے اورجہاں ایمان خطن کو چھیے جھیڑجا آ ہے وال سم جیسے لیے بال دہر برگسان کی برداز کاسا تہ نہیں دے سکتے ۔

اسی اثنا می فلسفیاند دنیا کی سطح زمین پرایک بودا اورایب ابحواجے مختف اور تعدیمتوں سے سینجا اور پروان و شعایا گیا - اسے عمو ما سرجو و گیت کہاجا تا ہے کین حقیقت ہیں اس کی خصوصیا صرف دومی دا) ایک اس کا اسلوب جو کلیلی ہے اور (۲) و دسری اس کی ما بدالطبیعیت جو کرزت دومی تاکل ہے - لیکن پرفسفیر سرتا سرموجودتی نہیں کیول بخس احتبارات سے اس می اور برکلے کی تصوریت میں فاصی ما تلت ہے البتہ کا خط اور سیکی کی تحقوریت سے اسے دور کی ہی نبیت نہیں ۔ اس کے کہ پرنظامات جس خط برنی ہیں اس کو پولسفیری سے روک آئے اس نظری کو اختیار کرنے اور ترقی دھینے کی صلاحیت برد کر آئے با بی جو یہ بیان کر تا ہے اس نظری کو اختیار کرنے اور ترقی دھینے کی صلاحیت برد کر آئے با بی جا یہ بیان کر تا ہے کہ دنیا کا بنیا دی ممالہ با مورو نظر نہی ہے اور خد ازی بھران دونوں کے برخلاف ایک الیے چرہے جو ذبی اور اتو دونوں سے زیادہ بسیط اور زیادہ اساسی ہے اور جن سے اقر سے اور فول کی توکس دونوں کی سے و دونوں کی بھران دونو

منیوی صدی کے قرن آخری جوشامیر به قد حیات تصان می جمیل ہی دہ پہلا اور آخری شخص تعاجس نے اطانوی تصوریت کا طبقہ اُلٹ و سینے کی پر زور کوشش کی تُبکّر اور ڈ لوک کو ان ونوں میں مذکوئی جانیا تھا اور نہ بانتا تھا خوجمیں کی حالت یہ کی کہ دنیا اسے صرف الکینغ سیات وال جمیق تنی جس کی فطیفے میں کوئی خاص اہمیت یا وقعت نہیں ہواکرتی ملیکن ما او کے آغاز سے بالکل کا یا بیٹ ہوگئی المانوی تصوریت کی مخالفت کا طوفان جاردل طرف اس شدت سے اُ تُحدکم اللہ مواجس کا کسی کو سان گان تک له تعا - لیکن اس سے یہ خال نہ کیجئے کہ بیساری مخالفت صرف

نَا بُحِيت بِي كَى طرف سے بھى ـ بلكهاس ميں فالعرفى لقطهُ لا كے نظر كوهبى بېت زياده وفل تھا يىزرين الما نيه مِي فريك كي تصانيف (جومرخيد ٤٥ مرا من ثائع مومَن گراهي تعور ب دن كم كسي سنجد گی سے ان کا مطالعہ نبیں کیا تھا ) کے علاوہ مسترل کی کتاب دومنطق پر حید خیا لات "نے ( ج ۱۹۰۰ ع م حقیمی اور ایک یا د کارتصنیف نابت مبوئی ) ببت مبدانی ویع انرات بپیا كركتے اس كے سوا بينانگ كي ديھنيفول عني "متلمات" (مطبوعہ ١٩٠٢) اور" نظريَّ امشيار الفرسيات" (مطبوعه ٧٠ ١٩٥) نے بعی آس معاملہ میں بہت افر ڈالا - أنگلستان میں جی ای مور اور می نے انھی کے مانل نظر ایت کی دکالت شروع کی ۔" تصدیق کی ماست "کےعنوال سے مور کا ایک نہایت معرکنند الارار مضمون 99 مراع میں شاجے ہوا۔ اس کے علاوہ اس کی تصنیف" مبادی اخلافیات ٔ سر ۱۹۶ می هیی - میری پلی کناب" نفسفهٔ لائب نیز" ۴۱۹۰۰ میں مطبع سے با سر آئی اور دوسری " مبادی ریاضیات" م ، 19ء میں تصنیف اور طبع ہوئی فرانس میں ای قسم کے فلسفہ کو گزات نے طری آب و تاب سے پیش کیا ۔ امر کمیرمیں دلیج حمیس کی " نیا دی تجربیت" کو دجس میں اس کی نتائجیت کاکوئی ٹنا ئیبر نہ تھا۔ ) نئی منطق میں سمو و اگیا جس سے ایک بانکل نیا فلسفہ نمودار سرا۔ بیفلسفہ نوموجود سپ کہلا تاہے اور باوجود كه ماخ كي تصنيف " تحليل احمامات " (مطبوعه ٩ ١٨٨٩) مي اس كے بعض احزا موجو د تھے اور وہ مذکورہ بالا پورونی تصانیف کے مقابدیں زاناً مؤخّر نفالیکن وہ ان سبسے به درجها زياده انقلاب انگنيرې-

اس سے فلسفہ نے اب کہ کوئی تعلی صورت اختیانہیں کی جکہ بعض احتبارات سے بہنونہ فام ادرنا کمل ہے ۔ مزید بری اس کے مختلف وکیلوں اور داعیوں میں زبر دست اختلافات جی میں بھراس کے اجزار کسی قدر عبرالغیم ادراد ت مجی میں ۔ عوض ان تمام وجوہ کی بنا رہیم میال اس کے مرف چند نمایاں پیلوپٹی کرسکتے ہیں اس سے زیادہ کی نہ ہم سے اُمید کھنی چاہئے اور نہ ایک مختصر مفالے می فصیل کی گانسٹس ہوتی ہے ۔

اس نے فلے کی ہی خصوصیت یہ سے کہ اس کا کوئی فاص فلسفیانہ اسلوب نہیں اورجب کوئی فاص اسلوب ی نبی تو میراس کے ذرایع کسی فاحق مسم کے علم کے حصول کا سوال ی سے سے بیمعنی ہے۔ یوفلے رائنس اورفلے دونوں کو ایک جانتا ہے اس کے نزویک اُن ای آب میں فرق صرف اتناہے کم مخصوص علوم جزئی مرائل سے بحث کرتے ہیں اور فلسفدان سے زیادہ عام اور کل مسسکوں پرنظر ڈوال سے چرایک احذرت ان میں وہ بیمی بٹا آ سے کہ فلسفدالیے فرضیات مرتب کر آ ہے جن کا تجربی استشاد منوزان فی دسترس سے باکل با مرب اس فلسفہ کی نظری علم سراسر سائنس سيليني وه بيركتاب كمعلم كى جانج اورتصديق سائنس كے اصولوں اورطرلقول ير سروني عائي واس فلسفه كامقصد كيهي نبس كه كائنات يرمجبوعي حنيت سي بحث تجميس كى عَائِ يَكُني مَا مع و الع نظام كَيْ تَكُيل على مِن لا كَي جائے بِكدات الْبِي مُنظَّى كِ إِلْ إِلَّ يراس بات كا يكايقين بے كدونيا كى سخت سخت اور بے ترتيب نطرت سے انكار كرفے كى كوكى معقول وجم موجودنیں ہے .آسے دنیا کے "عضوی" مونے سے انکار ہے گرصرف ومی تکجالگ كداس لفظ سے يه مرادلي جاتى ب كداگر حزوكولورے طور ير مجدليا جائے توكل كا استناط مراساني ہوسکتا ہے . علاوہ ان تمام با توں کے وہ المانوی تصوریت کی غلطی کا از کاب اوراعادہ خاص طور بر . نہیں کہ اینی یہ کہشش کی نہیں کہ اکہ عم کی اہتے سے دنیا کی اہتےت کا استفاط عل میں لا یا جائے۔ وہ علم کو محض ایک میعی واقعہ سمجھا ہے جس کی نہ کوئی صوفیا نہ وقعت ہے اور نہ کوئی کونیاتی اہمیت ۔

اس نے فلسفہ کے فاص سرخیتے تین ہیں (۱) علم کا نظریہ (۲) منطق اور (۳) را فعی کے اصول کے اس سرخیتے تین ہیں (۱) علم کا نظریہ (۲) منطق اور (۳) را فعی کے اصول کے اس کے اصول کے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے سوا وہ (بہ استفار اپنے میں رکھتی ہے جن کو بہارے علم سے نبیت حاصل ہے ۔ اس کے سوا وہ (بہ استفار کا نظ) یہ عبی انتے تھے کہ ج چیز علم میں نہیں آئی اس کا وجود محال منطق ہے ۔ ابدا علم کے کا نظ) یہ عبی انتے تھے کہ ج چیز علم میں نہیں آئی اس کا وجود محال منطق ہے۔ ابدا علم کے

درایین خواص کام ادراک کرتے بی ده داقع بی ایسے بی جن کا برچیزی بایا جا ما حروری ہے اس طرح دار بحث اور پر تفاکداگر ہم صرف علم کی شرابط ہی کا غائر نظر سے مطالعہ کریں و حقیقی دنیا کے شعل بہت کچہ انکتافات علی میں لاکتے ہیں - اس کے بھس سے فلسفہ نے ایمین عوی تو سیکیا کہ علم کی معلومہ اسفیا رکی کوئی بروانبیں اور دو سرایہ کہ علم میں نہ آنے دالی چیزوں کے معدد کم بوخود نہیں ہے - ان دعوول کا نتیجہ یہ نکلاکہ علم کا نظریہ جو اب مک کا کمانت کے طلسم اسرار کی لوح بنا ہوا تھا انی ساری اہمیت کی گفت کھو مٹمیما اور جو اب مک کا کمانت کے علسم اسرار کی لوح بنا ہوا تھا انی ساری اہمیت کی گفت کھو مٹمیما اور جو کر انا بڑا۔

علیٰ منہ انقیا سس منعل میں مالیت نے "عضوی" نظریکی جگہ عاصل کی اب تک عام خیال یہ تعاکر جب کوئی جزیکی طرح متا تر موتی ہے تو دوسری چیزوں کی دافلی فطرت هی اس کا الر تبول کرتی ہے ۔ کیو نکہ جلہ چیزی ایک رہند ہیں ملک اور مرابط میں ۔ اسی طرح اگر مہیں کسی چیز کا کمل علم عاصل ہو تک ہے ۔ اسی طرح اگر مہیں کسی چیز کا کمل علم عاصل ہو تک ہے ۔ اسی طرح اگر مہیں کسی جیز کو دوسری چیز کو دوسری چیز کی ذاتی ما ہیست سے نطقی طور پر ہی استا طرحی نہیں کیا جا مکنا کہ اس جیز کو دوسری چیز دول کے ساتھ فلال فلال علاقے عاصل ہیں ، اس اجال کو ہم ایک مثال سے واضح کے دیتے ہیں ۔ لائب نز ایک جگہ کہنا ہے ( اور اس باب میں دہ جدید تصور میکن سے نفظ بر نفظ منتی ہے کہ اگر کوئی شخص اور و پ میں موادر اس کی بیوی مبند و ستان میں دفات با جا کہ اس اس اسی منتی کہ اگر کوئی شخص اور و پ میں موادر اس کی بیوی مبند و ستان میں دفات با جا کہ اس دقت تک کوئی منوی تغیر پیلا نہ کا جب تک کہ دو ای خانہ بربادی کی خبر نہ سن کے دائی فانہ بربادی کی خبر نہ سن کی ایک کے دائی کہند کی خبر نہ سن کی اس کے دائی فانہ بربادی کی خبر نہ سن کے دائی فلے کہ فلے فلے کوئی نظر میں کہ بادی اس کے نتائج است دور رس ہیں کہ بادی انظر میں بم ان کا دھار نہ ہی کہند کے دور رس ہی کہ بادی انظر میں بم ان کا دھار نہ ہی کہند کی خبر نہ سن کی کہند کی خبر نہ سن کی خبر نہ سن کی کہند کے دور اس کے نتائج است دور رس ہیں کہ بادی انظر میں بم ان کا دور اس کے دور اس کے نتائج است دور رس ہیں کہ بادی ان انظر میں بم ان کا دور اس کی سندی کی خبر نہ سندی کی کی خبر نہ سندی کے دور نہ سندی کی خبر نہ سندی

ریاضیات کے اصولول کوفلف سے سمیشہ گہراتھن رہاہے وجریہ سے کدریاضیات میں اعلیٰ درج کا یقنی میری علم یا یا جا تاہے اورفلف کا بڑا حصہ بدیری علم کا دلدادہ سے - المیا کی زینواور

اس کے بعد کے جلد تصوری نکسفی اس بات کے دل و جان سے خوامش مندرہے میں کہ کسی نمکی طرح ریاضیات کی ماکدیں بھر مگائیں ۔ چانچہ اس مقصد کی تحمیل کے لئے ایخوں نے ایسے ناتھا ببت سے گھڑ لئے جن کا داحد مدعا بیانا بت کرنا تھا کہ ابران ریاضیات کی رسائی اللطب ع تعت یک سرگزنہیں برنگتی ۔ صرف فلاسفری ستر ترسے کے ابلیطبیی حقابی ہم پنجا سکتے ہیں۔ کا نٹ کے فلسفے میں اس مسم کے وعوے بڑی تعدادیں موجود ہیں ادر بھی تواس بارے میں اس ملول آھے۔۔ نکین انٹیوی صدی کے دوران میں اہران ریاضیات نے کا نے کے فلسفہ کے اس حصد کوٹری بے دردی سے کیلاچانچہ ہو الچوسکی نے غیرا قلیدی مندسدایجا دکر کے کانٹ كى قبل تجربى حسيات كى ريضياتى دليل كے برزے الادك - ويركيس اس نے بدولاك یہ نا بت کرویاکٹ سل میں اقل نا تنا ہی ( یا اجزائے لاتجزئی ) کو کوئی دخل نہیں ۔ گیارگ کشار شہ نے کسل اور نا تنا بیت کے ایسے نظر کیے وضع کئے جھول نے فلاسفہ کے مقبول عام استعاروں کا فاتھ کردیا اور فریک نے بر منواکر حیوم کا کرے استعمال مواہے مال کر کا نے کواس سے انكارتها وغوض كه يه تهام نتيج معمولى رايضياتى طراقيوس سے عاصل موسى مي اور بنا بري تک وشبہ سے دیے ہی ال اربی جیے کہ ریامنی کے بماطرے ۔فلسفیوں نے اس صورت عال پر توجه توکی مگران مصنفول کی تحریرات کا مطالعه گوارا نبی کیاجن کا او سرزد کرآیا ہے البت، نے فلسفرنے صروران تاکی سے مطابقت براکرنے کی کوشش کی ۔ اوراس میں کا ماب رہ۔

کہ پورانام بکولائی آٹرانو وچ لو با چوکی ۱۷۹۳ - ۱۸۵۸ روسی امبرریاضیات سلک جرمن امبر ریاضیات اس نے ۱۸۹۸ میں و فات یا ئی جامعت برین میں ریاضیات کا رفوسیسے رتھا ۔

عه ۱۸ - ۱۹ و حرف امررياضيات -

كله كالله لوب فركي سرزين المانيكا مشهوريامني وال-

جس کانتجہ یہ برآ مرہواکہ وہ آج طولی جہالت کے ان طرفداروں کے مقابلہ میں سرطرح مسرخرو اور کا مرال سے ۔

نیا فلسفه محض تنقیدی بی نبیب بیکتعمیری پی سید میکن اس کی تعمیر سو سر سورا کمنس کی تعمیر ہے ۔ کوئی فرق نہیں ۔ سائنس ہی کی طرح وہ آہتہ آہتہ آگے بڑھناہے اور برطرح اطبنیان ا ور بانج كرينے كے بعد رصاب حيوالے حيوالے قدم الحا اب اور ليونك ميونك كر الحا ماس -اس کی تعمیر اک فاص فنی اسلوب ہے جسے ریاضیاتی منطق کے نام سے یا دکیا جا آ ہے منطق ر باصنیات کی ایک سی شاخ ہے اوراس کی دوسری تمام اورنی شاخول کے مقابلہ می فلسفہسے ببت زیاد ہمتی ملتی ہے - اس طل کی ایجا وسے پہلے نہ یہ بتہ چلا ا جا سکتا تھا کہ سائنس کے كسى نظرك كا خليف يركيا اثرير ما ب اورنه يقين كيا جاسكما شاكه عوال بي سيكن كوتسليم كرا عا سبت ادرکن کونسی ملکن اس ریاضیاتی سنطق نے ان سب کومکن کر و کھایا - ریاضیات اوطبعیات کے فلسفہ نے اس اسلوب کی مدوسے بڑی زیروست ترقباں عاصل کی ہیں ۔ چنانچواس کی برکت سے طبیعیات کو جو میل ملے میں ان کے ایک جزو کو ڈاکٹر وائٹ سٹرنے انی تین جدیصنیفوں ہیں شرح وبسط سے قلم بند کیا ہے ۔ توی توقع ہے کواس اسلوب کی بدولت ووسرے میدانی میں می فاطرخواه کامیا بی ماصل موگی اوریہ توقع کھے بے بنیادنیں - بیال پرسم اس اسلوب کواس لئے بدئد ناظرین نبی کرسکتے کہ وہ لبے حد فی ہے اور سی اس کا نقص ہے اگریہ کوئی فقص ہے۔ مد میفلسفه کثرت وجود کا برا حصدتصا با کی منطقی تحییل برش سی سی مکن اس اسلوب کوجب يبيع بين استعال مي لا ياگيا تو صرف و مخو كا برا امتهام كيا گيا حيا نحبر مينا نگ كهنا سي كدجب مجم واقعته به كبركت بي كدام كول مربع موجوونسي ب " تواليك معروض كا بو ما ضرورى ب ج

له علم بی کے مبادیات مطبوعہ 19 او - تصور فطرت مطبوعہ ۲۰ ۱۹ اور اصول اضافیت مطبع ۲۲ ۰۱۶ به تینول کتا بی جار مئه کمیری کے مطبع میاجیبی مصنف

گول مربع بهوخواه و وغیر موجود ی کیون نه مو - راقم الحروث می پیلے بیل است سرکے استدلال سے محفوظ نہیں راج . کیکن ۵ . 9 ، 9 میں اسے معلوم موگیا کہ اس سے گریز کیونکرمکن ہے ۔ کیول کہ اس سندمس اس نے " بیانات" کا نظریہ وریا نت کر لیاجس سے بیر بیتر عیل جا تا ہے کہ جب ہم " گول مربع موجودنسی ہے" کہتے میں توگول مربع کا ذکرنس کرنے کیوں کہ گول مربع جسے مهل موصوع ير و قت صرف كرناليك خاصى بهبودگى سيلكين ايسے قضايا سي خطفي نظر لوي ك بہترین معیار ا تھ کلتے میں ۔ بہت سے نظی نظر کیے صرف اس لئے روکرو کے جاتے میں کدوہ بہدو گنیوں کی طرف مودی ہوتے ہیں الہذائنطقی کو ہمیشہ سببودگیوں ہے وانف اور انوسٹ یار رمنا ما سے جو خص معلی د تجربه فاند کے انتیارات کے افادہ سے بے خبر موا ہے - وہ انسیں سیج اور نا چنر شار کر تا ہے حالا نکمہ وغظیمالٹ ان نتائج کا بیٹی خمیہ موتے ہیں۔ یہی حال بهودگیوں کا ہے جمنطقی کے اختیارات اور اس کی زرین کا میا بیوں کے مقدمے ہیں -سنے فلنے میں جو کد تضایا کی منطقی تحلیل کا کافی حصد سے اس لئے شروع شروع میں فلاطون اورقرون دسطی کی موجود مین کا رنگ اس پر لیے صد غالب رہ ۔ اس زمانہ میں وہ مجروات ادر ما ویات دونوں کو کمیال سمجفنا تعالینی اس کی نظر میں دونوں کی حیثیت وجود بالکل اکیٹ نعی ۔

کوئی صدمہ پنج سکے۔

ائے فلسفہ پرشروع میں نظری ریاضیات کا اثریے حدعالب تعایمین موجودہ زمانہ میاس کی عبد طبیعیات نے لیے لئے بان سکے دمان مکان کی عبد طبیعیات نے لیے لئی ہے۔ یہ انقلاب آئن ٹٹائن کا پریاکردہ ہے ۔ جس نے زمان مکان اور ما وہ کے پرانے تصوروں کی دنیا بالکل ہی بدل ڈالی ۔ ہرچند بیاں نظر ئیر اضافیت کی تشریح کا کوئی محل نہیں تاہم اس کے فلسفیا نہ تمائج کو مختصر نغطوں میں بیان کروینا بالکل ناگزیرہے۔

کا کوئی محل نہیں تاہم اس کے فلسفیا نہ تمائج کو مختصر نغطوں میں بیان کروینا بالکل ناگزیرہے۔

فلسفیا نہ نقطہ نظر سے اضافیت کے نظریمی دونہایت اہم تکات لوسن سیدہ میں ا

گر جیسے جیسے اس کی منطق پختہ ہوتی اور کمال کو پنجتی گئی ویسے ویسے اس نظریہ سے وہ رست

کش میو تا گیا اب حواز اس پر دبیرهی با تی ره گیاہے وہ کھیے ایس نہیں ہے جس سے فہم عامہ کو

(۱) ایک برکہ ایسے دا مدادر بمبرگیر زان کا کہیں وجو ذہیں جس میں کا کنات کے جلہ واد ف
انبی انبی عبد رہنگان موں اور (۲) دوسرا یہ کہ طبیعی مظاہر کے شاہدہ میں اگرچ وسعی یا موضوعی
حزو بہت بن ہے ۔۔۔۔ اتنا بڑا کہ اب سے بیلے اس کا پورے طور رکھی اصاسس نہیں
کیا گیا ۔۔۔۔ سکین اس کو ایک ریاضیاتی اسلوب کے ذرائعہ بہ آس انی ردکیا جا سکتا ہے۔ یہ
اسلوب پیکشسی رقمول کھا وصار کہلاتا ہے اور میں اس برایک نفظ نہیں کہول کا کیول کہ اس کی
فتی عبوست نا قابل برداشت ہے۔

زان کے سعل شروع ہی ہی برام ذرخ شین کرلیا چاہئے کہ ہم بیاں کسی فلفیا پہنچمین میں سرنہیں کھیا رہے بلکہ ایک ایسے الیے نظریہ سے بحث کررہے ہی جوا ختباری نتائج کی پیداوار سے اور ریا ضیاتی ضا بطوں میں بیش کیا جا تاہے ان دونوں زانوں میں بائل وہی فرق سے چو ان کرنے کے نظر لویں اورامر کی دستور میں ہے ۔ مختصر ہی کہ زائی نظام مرح بھی کیاں نہیں ہونا۔ حواد ف اقدے کے ایکی قطعے پر رونما ہوتے ہی دواس نا طرکے نقطہ نظرے ایک فاص فراف نظام رکھتے ہیں جو ما ڈے کے مذکورہ تعلیم کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے ۔ اور جو حواد ف اقدے کے دوسرے تطموں پر سے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے ۔ اور جو حواد ف اقدے کے دوسرے تطموں پر سے ساتھ ماتھ گردش کر رہا ہے ۔ اور جو رونما موتے ہیں ۔ ان کا لاز آکوئی فاص یا تمثین زائی نظام نہیں ہو سکن ۔ اپنے افی الضمیر کو ہم موتے ہیں ۔ ان کا لاز آکوئی فاص یا تمثین زائی نظام نہیں ہو سکن ۔ اپنے افی الضمیر کو ہم جائے اور وہ اس سے بھردہ زمین کی طرف لوٹے تو اس کی رونا کی اور دہی میں سوار جی کی طرف روانہ کی جو کہ بھول گے لینی وہ ہی دونہ نہوں کے درونہ سے موردہ زمین کی طرف لوٹے تو اس کی رونا کی اور دہی میں سوالہ منسط ہوری ہیا ہی کے درود سے ہول گے لینی وہ ہی دونہ نہوں کے دونہ سے میں دونہ نہیں ہو دونہ زمین ہور دنی ہوں گے دونہ سے میں دونہ نہیں جواد ف زمین ہرد دی ہوں گے دونہ سورج ہیاس کے درود سے میں دونہ نہیں ہور دی ہوں کی میں سورج ہواد ف زمین ہرد دیں ہوں گے دونہ سورج ہیاس کے درود سے میں دونہ نہیں ہوں گے دونہ کی دود سے میں دونہ نہیں ہورہ نہیں ہوں کے دونہ سورج ہیاس کے درود سے میں دونہ نہیں ہوں کے دونہ سورج ہیاس کے درود سے دونہ نہیں ہوں کے دونہ سورج ہواد ف زمین ہردونہ میں دونہ سے میں دونہ نہیں ہوں کے دونہ نہیں ہوں کے دونہ سورج ہیاس کے درود سے دونہ سورج ہیاس کے درود سے دونہ سے دونہ نہیں ہوں کے دونہ سورج ہیاس کے درود سے دونہ سور کی ہونہ کی دونہ سورج ہیا ہیں کے دونہ سے دونہ نہیں کی دونہ سور کی ہونہ کی دونہ سورے کی ہونہ کی دونہ کی دونہ سورے کی ہونہ کی دونہ سورے کی ہونہ کی دونہ کی دونہ سورے کی ہونے کی دونہ سورے کی ہونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ

ا Tensor Calculas کا ترجرے - مترج ۱ Tonlesquie شارل ذان تس کیز ۱۹۸۹ - ۵ ۵۰۰۰ زائدی فی ایسند رمترج

نہ اللم ہوں سے اور زما بعد - فرض کیجئے کہ ناظروں کی ایک بڑی تعداد زمین اور سورج کے لحاظ سے جلد مکن سمتوں میں گروش کررہی ہے اوران سولہ نمطوں میں زمین پررونما ہونے والے حوادث کو اور سورج میاس روزی کے سنجنے کو بر نظرغور د کھیدری ہے بیر میجی مان لیعنے کہ ان یں سے ہرایک کی رفتار روشنی کی رفتار کے مادی ہے اور سراکی کے پاس ایک میج دفت موجود سب تواب بر بہو کا کہ ان میں سے تعبض تو بہ خیال کیں گے کہ ان سولہ منطوں میں جو عار فہ زمن یر رونا موا وہ مورج پر روشنی کے پہنچنے کے بیار کا تعالیض سیمھیں گے کہ دہ اس کے ورود کے ہم دقت تھا اور بیض بیم انی مے کہ وہ اس کے بعد کا تھا ۔ اگر صحت پر میں توسب ہیں او فلطی یرم اوسب میں یکین طبیعیات کے غیرتمضی زادی نظرسے ان سولہ مٹوں میں جوحوادث زمین بررونا بروتے میں دہ سورج بررشنی کے پنینے سے ند بھلے کے میں ند بعد کے اور ندرا ر کے ویں مادے کے ایک قطع پرج حادثہ ل رونا مواہد اس کے تعلق می بینس کرسکتے کہ وہ ما وسے سے دوسرے قطعہ پر رونما ہونے والے حاویہ ب سے بتحقیق مقدم سے کروں کہ بمصورت اثبات یہ لازی موگا کہ فررل سے ایسے وقت نکلے جبکہ بیلا ماد ار ما بوا رل کے وقت کے مطابق ) ادرب یرایے وقت بنجے حبکہ دوسرا ماداتہ المی رونمانسی موادب کے مقت کے مطابق ) ورنہ دونوں حوادث کا زمانی نظام تون ظرکے ساتھ ساتھ بدانا جا آہے احد كى واقد كالستحفارنس كرة .

 قدیمطبیدیات کا نافع بوناکسی مزید شبوت کا محتاج نہیں اور اس نقع کا" بالکل معمولی" مونا
فسفیا نه نقطه نظرسے کوئی معقول عذر نہیں بہیں غور اس واقعہ برکر نا جاہئے کہ جوحا و ث
محتلف مقاات پر رونا موتے میں ان میں آپس میں ایک حد تک کوئی معیّن زائی نظام نہیں موناً واراسی واقعہ برست" مکان" اور" زان "کی دو محتلف اصطلاحوں کی جگہ" مکان ان نش کی واحدا صطلاح کودی گئی ۔ نیس جس زان یا وقت کو ہم اب نک کا کا کا تی سجھا کئے رجھیقت میں " مقامی وقت "سے لینی ایک الیا وقت جو زمیں کی گردش کا با بند اور کلیّے ت کے منصب سے آنامی دور سے جناکہ اس جہاز کا وقت جو بحرا و تعیانوس کو عبور کرتے موسے اپنے گھنٹوں کونہیں بداتا۔

جب ہم اس بات بر غور کرتے ہیں کہ زبان کو ہارے معولی معولی اور اکات ہیں کشن زبردست وض عاصل ہے اور اس کی اس عالت کیا ہے تو فورا ہے محسوس ہو تاہے کہ ہا در اس کی اس عالت کیا ہیدا ہو نا صر دری تھی ہے اور تینی تھی ۔ مثال کے طور پر ''ر تی '' کے اور اک کو یعنے ۔ اگر زبائی نظام کسی اصول اور قاعدہ کا با بذہیں ہے تو وقت کی پیکسٹس کے معور پر ''ر تی '' کے اور اک کو یعنے ۔ اگر زبائی اس کے مطابق تری ایش ل و فول کا احتال کی اس کے مطابق تری ایش کے کرو ناظر دو کی بہت متاثر ہو تا ہے فرض کیئے کرو و ناظر دو کیاں ہو گا ۔ اس طرح مکانی تبعد کا اور اک بھی بہت متاثر ہو تا ہے فرض کیئے کرو و ناظر دو اگر ان کی اضافی حرکت تیز ہے تو ان کے تخیفے باکس مختلف ہوں گے ۔ واقعہ یہ ہے کہ فاصلہ اگر ان کی اضافی حرکت تیز ہے تو ان کے تخیفے باکس مختلف ہوں گے ۔ واقعہ یہ ہے کہ فاصلہ کے تقوی ہے کہ بی بہت ہوگا اور کی چیزوں کے بیج میں ۔ فالی مکان کے نقطوں کے بیج میں ۔ فالی مکان کے نقطوں کے بیج میں جو محض مفروضا ت ہیں ۔ اس کے سوایہ فاصلہ ایک فاص

حقیقت سے سے کہ وہ ایک موضوعی ا دراک ہے ا دراس راہ یرمو قوف ہے جب سے ناظر گذر را ہے مزید پریں آج ہم بینہیں کیدیکنے کہ خلاص عن خلال وقت موجودتھا البتہ صرف اتنا کہدیکتے میں اور کہنا جا بئے کہ فلال عادتہ فلال وقت حاضراور داقع تھا ۔ دوحواد ت کے بیج سیمشہ ایک غاص علاقہ مواکر تا ہے جوان کا درمیانی" وقف" کہلاتا ہے ۔ اور قرم ہے ناطرے بے نیاز اور ستغنی ہو تاہے اس موقف کی تحلیل نخلف ناظر محلف مکانی اور زمانی مرکبوں می کرتے میں لیکن یہ تعلیل فارجیت سے گال بارسی بہلتی ، کیو نکہ یہ د قف تو سے شک ایک غار جي طبعي واقعه سي ليكن مكانى اور زانى عناصر مي اس كى تقسيم غارجي طبيى واقعه نبي ب. مادّه ك تتعلق بها را يران اورس تقوريه تفاكه وه" شوس "سيدلكن بير" موسس بن" اب رخصت ہوتا جارہ ہے۔ ادّہ کا کوئی مکڑا آج "حواد ٹ کے ایکے سلسلہ" ہے زیادہ نہیں ج لعِف توانن اورنواس كالإنبدب - اوران كي مطابق و توع يذير سواب ، اده ك خكوره بالاتعتورنے ایسے وتنول ہی جنم لیا حب کہ فلاسفہ کو" جو سر" کے تصور کے معیم اور سستند مونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں نفا ، ماد سے کو انفول نے ایک الیا " جو سر" سجد رکھا تھا جو بہشہ مکان اور زمان میں یا یا جا تا ہے اور ذہن ایک الیا" جربر" تھا جو صرف زمان کا يا بند ب - اورمكان س كونى واسط نسبي ركهما - ما لعالطبيعيات مي " جوسر "ك اوراكك " مُصُّوس بن" رفته رفته " غائب" مبوتا كيا -لكين طبعيات مي وه جرب كا تون با تي را . وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی نقصال متصور نہ تھا ۔ نکین اضا فیت کے نظریہ نے ایجیب دمہوکر یرانی کائنات بالکل بدل دی - جو مرکا رواتی ادراک دوغناصرے مرکب تعاجن میں سے دا) پېلا عنصرتو په تعاكد جو مړي ايک طفق خاصه يا يا جا تا ہے اور وہ په كه كسى قضير ميں و وحب كمجي واقع مو کا سمیتر موضوع د بندار) کی حثیت سے موالا محمول د خبری کی حثیت سے نہیں ۔اوردم) ووسرايك وه ايك اليي چنز تها جوزانا والم اورقائم رتني سب - يازان س بالاتر بهوتي سب ان موخاصّوں میں کوئی لازمی رکیا نہیں تھا ۔ تکین اس بات کا دراک نہیں کیا گیا۔ کی کھی جیابت کہت تھی کہ اقت کے ذرّ سے لافانی میں اورالہّیات کہتی تھی کہ روح لافانی ہے - لہذا دونوں کے سفین میں مجا گیا کہ ان میں جو اہر کے دونوں خواص بات جاتے ہیں ۔ لیکن ابطبیبیات ہیں اس بات پر محبور کرتی ہے کہ ہم سریج الفنا حوادث کو حقیقی معنوں میں " جواہر" جانمی یعی ہیں اس بات پر محبور کرتی ہے کہ ہم سریج الفنا حوادث کو حقیقی معنوں میں " جواہر" جانمی یعی ہی ایک اور دوامی کائن الیسے مومنوع سمجھیں جو محبول نہیں ہو سکتے ۔ اقر سے کے جس کم ساتھ کے وہ سنا کا ایک منظر ہو ہو ایک سنطر ہے جو بنا ہم روکھلائی تو ایک دیا ہے گر حقیقت میں ہم ہت سی جو ٹی چھوٹی تصویر وں کا محبوعہ ہو ہ ہے باطا ہر وکھلائی تو ایک دیا ہے گر حقیقت میں ہم ہی بات و من کے متعلق نہ کہیں تو اتعہ یہ ہے کہ جب ماقہ وہ ایک فرضی اور افسانوی ہے دونوں حوادث کی رونوں حواد کی دونوں حوادث کی رونوں حوادث کی حوادث کی رونوں حوادث کی رونوں حوادث کی رونوں حوادث کی حوادث کی رونوں حواد کی رونوں حوادث کی رونوں حوادث کی رونوں حوادث کی رونوں حوادث کی ر

بِ گئ سے اور ذہن اور ا و و کی برانی شویت کی و جیاب فضائے بسط می معبی کی اڑ ی میں . اگرسم بہاں پراتنا تبلادی کہ جد پرطبیعیا ت میں " توت " جیسی کوئی چنز موجودنہیں ہے تہ خالباً ہے محل نہ ہوگا ۔ لبنسہ طبکہ اس لفنظ سے اس کے پرانے یاستعل سنے مرا دلئے جائی یدے عام طور رہم یہ خیال کرتے تھے کہ سورج زمن پر ایک قوت صرف کر ماسے ، گراب خیال یہ موگیاہے کہ سورج کے قرب وجوار میں جو سکانی زیانی نظام ہے اس کا ڈول کھیوالیاہے کہ زمین کو دوسرے مداروں کے مقابلہ میں موجودہ مداریر گروش کرنے میں بہت کم مزاحمت الماني يرتى ب إسطرح جديد طبيعيات كالرا العول" أقل على العول" يعنى كوئيجسم ا کی مقام سے دوسرے مقام کو جاتے موے عمینیہ دی راہ اختیار کے سے محاجس ہی عمل کی سب سے کم صرورت ہو ۔ (عل اگر جر ایک معیشد فنی اصطلاح ہے لکین بیاں براس کے مفہرم کی دفعا چندال صروری نہیں ہے ) اخبارات ادلیفی الی قلم حضرات اپنی تحریروں میں لفظ "حرکت" كالمستعال برس زور و شورس كية مي كيونكه وه يرسم بي كراس كالمستعال س ان کی عبار توں میں توت اور تا نیر میدا ہوتی ہے ۔ نیکن خود " حرکت کے علم الله ، کا حال بدیے کداس میں حرکت کی تسسم کی کوئی چنریائی ہی نہیں جاتی اس کے برعکس وہ تو کا بی کی بڑی ولدادہ سے اور اسی بناء پر یہ جا ہتی ہے کہ مرچز کا استناط سنتی کے سمدگر قانون سے لی میں لا یا جائے ۔ علاوہ اس کے کسی جسم کو دوسرے جسم کی حرکتوں پر کوئی " اقتدار" بھی عالم نسب ہے۔ جدید رامنس کی دنیا کوان درگوں کی دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہو" بڑے بڑے قانونوں" ادر" طبعی قرتوں" کی بڑ ا کیتے میں - البّہ لازوکی دنیاسے اسے گہری مثابہت ماصل ہے. برانے فلسفوں کے مقابلہ میں کثر تیت ادر موجودیت کا جدیدفلسفانعض اعتباروں سے بهت كم نيخه خيز أن بت سواسي ، قرون وسلى مي فلسفه الهيات كا فانه زاد فلام تحا - او كتب

فروشوں کی فبرستوں ہیں آج کک وہ دو نوں ایک بی عنوان کے تحت مگبہ یاتے ہی فلسفہ کا فرلفيد عام طورير سيمجها كي تعاكه وه خربب كے حقالي عظميٰ كوبد دلائل ويرا بن ثابت كرسي ليكن نی موجود میت کو نه به دعویٰ ہے کہ وہ افعین نابت کرسکتی ہے ادر نه اس براصرارکہ افعیں جھٹلا مکتی ہے۔ اس کا مقصد تو صرف اننا ہے کہ علوم کے اساسی تصورات کو حیا نظ لے اور مختلف عادم کو باسم الاکا کنات کے اس جزو کے متعلق ایک سم گیرادروا مدنظریو ترتیب نے جس کا علم سأننس کو موحیکا ہے اور س کی تحقیق اور کھوج میں اس نے زبر دست کا میا بی حال کی ہے ، اسے بیملمنیں کد معلومہ جزو کا گنات کے ما وراد کیا ہے اور نداس کے یاس کوئی ایسا طلسم سے جس سے وہ اللمی کوعلم میں بدل دے ۔ وہ عقلی لذات کے قدر دانوں کوعقی لذات بختی ہے سکن بیشر فلسفوں کی طرح ان بنام باطل پیدا کرنے کی کوششش نبی کرتی ۔ اگر وہ خنگ اور فنی سے توبی تصوراس کانہیں کا تنات کا سے جو شاعروں ادرصوفیوں کے احساسات کا مطلق ماس نہیں کرتی اور راضیات کی بڑی دلدادہ واقع موئی ہے ۔ یہ امر فالبا افوس اک ہے لیکن ایک ا مرر اضات اس پر کوئی افوس محوس نہیں کرسکتا ہے

## مسلمان اور کانگرس

جامع کے پھیے نمبر داگست، کامفرن اسلان کا گوس اورسلم لیگ عور وآوج سے طریعا گیا۔ یعنمون بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے ۔ یہ ایک سلمان " نے بھیا ہے آنیدہ برجوں میں اس موضوع براورمضمون کعی شاکع کئے جائیں گئے ، انشار العد داٹیٹی جامعہ کے پھیلے برجہ میں ایک قوم برست مسلمان ٹے کا نگوس کے مسلمان حامیوں کا نقط ننظر نہایت حربی اور وضاحت سے بیش کیا ہے بہیں اس حقیق کے ماننے سے ایکار بہیں کرسلانوں کا سیائی تہار حدے گذر حیا ہے۔ سرسد کی حکمت علی مجھی کی برانی موگئی ۔ فیگ نوالوں اور سروٹ کی سربرستی میں کھٹ کر وم توڑ میں ہے۔ مشر جاح اور مولانا شوکت علی کے خلوص کے ہم لاکھ معترف ہوں لیکن اس میں شک ننہی کہ نوجوان نسلوں کی بریشیا بنوں ۱۰رمتوسط اور عام طبقوں کے خیالات کویہ بزرگ شیموسکتے ہیں اور نہ اُن کے مطالبات کے ترجان ہوسکتے ہیں - طرالبس د لمقا ن ، جزیرۂ عرب اورخلافت کے نہنگا موں کی یا دمیں اپ باتی بنیں رہی - نئے زمانے کی سیاس اور معاشی ضرورتوں نے مسلما لوں کومن حیث القوم ایک ایسی معزور می ل دیاہے جس سے بامر سکلنے کی تد ہران کی بمح میں منبی آئی ۔ بزدگوں کے تبائے ہوئے رہتے بند ہو <u>میکھ تھے ۔ خرصت</u> تی کے مالات کے بین نظرزندگی کی کوئی نئی شاہراہ سوجی جاتی لیکن خیگے عظیم سے پہلے کے اور بعد کے سطاءوں نے قوم کو اتنا تھ کا دیاہے کدوہ اس صفحال میں داغ کی قولوں سے کامیلینے کے قابل متبی رہی جمہور نہ کبمی سرکار برست تعے اور نہ اُنھوں نے نوابوں اور سروں میکیمی اینا رہنما بنایا ، اُن کی اپنی ونیا محصطاع ے بنیں بلکہ اسسے مبہت بیسلے تا ربک جو کی تھی ۔ سرسیسنے حرف سلمانوں کے دعی متوسط طبقوں کی ٹھٹائی ہوئی تُمع کو بھینے سے بچلنے کی کوششِش کی تھی ۔ علی گڑھ تخرکب کو عام جہور اسلام کی خشنو دی کہی حال نہیں ہوئی۔ درامل خلافت کے منظاموں نے زندگی میں پہلی بار مسلمان عوام کو اینا ہم نوا نبایا۔ اس تحر کی کے اترات كا دُدادُه و بي لوگ لگاسكت بي جن كوخود اس بي تثر كمپ بونے كا موقعہ لا ، جامعہ كے مفہون شكا هجا

کا طنر یہ انداز بی اس تحریب پردائ زنی کرنا مناسب بنین معلوم ہوتا۔ اگرست المدند ورسلا المدنو میں جریرہ عرب اور خلافت کے نام برسمان المعے ترکیا، گا ذھی جی کے دام داج نے مہذؤں کو اپنی طرف نہ کھینا بھا۔ بچے یہ ہے کہ سابی اور معاشی مقاصدا ہی وقت نہ مہدود ک کے سامنے تھے اور نہ سلمانوں کے دونوں توبوں کو تی صدمے میدان میں لاستے معلی کی غان گری جذبات کو دوک زسی ، اگر لقول قوم بر مسلمان میدوسورا جو کا طالب تھا تو کیا مسلمان حالات میں انقلاب بیدا کرنے کے لئے بے چین نہ تھا آندی مسلمان میدوسورا جو کا طالب تھا تو کیا مسلمان حالات میں انقلاب بیدا کرنے کے لئے بے چین نہ تھا آندی کی ترب اس کے دل میں موجو دہمی ۔ اب ہم وطنوں کے ساتھ آزادی کی خبگ میں دہ برابر کا متر کیا تھا۔ لیکن فبلک کی تباہی کے بعد جب جذبا سے کی گھوٹی تھا ہے اس سیاست کی یہ بجول تجلیاں نہ مجھ سکا اور دل میشنہ کواس نے شدھی کی حبک میں مردون بالی ہواس میں غرق ہوگیا۔ سندو کی آزادی ' دام داج " کے ہم حتی میں اس سے دو برابر ہے مرحوں کے ایک مسلمان میں مردون کی توب سیاست کی یہ بحول تعلیاں نہ مجھ سکا اور دل میں معمل میں اس سے دو سیاسسیات کے آبار جرحاک سے مائر مذہ ہوا۔ اور برابر ہے گرحی مرحوں جو کہ کر منہوں تائی قومیت میں دیج نہ سکتا تھا اس سے دہ گوگیا۔ اسکن میں دور اللام زندہ باد کہ کہ کر منہوں تائی قومیت میں دیج نہ سکتا تھا اس سے دہ گوگوی اور دجت اپند آلمدا کبڑ " اور آسلام زندہ باد کہ کہ کر منہوں تائی قومیت میں دیج نہ سکتا تھا اس سے دہ گوگوی اور دجت اپند کہذا ا

افسوں آویہ ہے کہ صطرح مطرح باح اور مولانا شوکت علی حمبور اسلام کے عذبات تھے ہے قا عر بیں اسی طرع ہما دسے کا نتحری مسلمان دہنا بھی عوام سے ما بطر ٹرمعانے کے اعلان کو کا فی سمجھ لیتے ہیں۔ نہ اول الذکر ہماری مشکلات کو جانتے ہیں اور نہ آخر الذکر کو ہما دسے احساسات کا منیال ہی ۔ ایک نے اگر جزیرہ تھز احد بقول مضمون منگار ''آسمان کی چزوں کے لئے '' ہیں اکسایا تو یہ جاعت موجوم آزادی کے دل پر برنجی کی دلوی کے نام پر دہماری قربانی نا مخت ہے نہ توم پرست مسلمان ''کایہ ارشاد یا کئل بجلسے کہ

ان دکا پخرسیوں کا کہناہے کرسیاس ادر معاشی ماطلت میں ملم ادر غیر کم کی تغریب باصل عرصیتی ادر اگر کی جائی ہے عرصی عرصیتی ادر معنوی ہے، اس نبیا و برکسی تم کی جداگا تہ جاعت نبری ہمیں کی جاسکتی اور اگر کی جاتی ہے تو ہ صن خید خود خرض اور جاہ لبند لوگوں کے فائدے کے لئے کی جاتی ہے جو ندم ہے نام سے ناجا کرزفائدہ المحاکم ہوام کو دھوکا اور فریب دیتے ہیں۔ اس فریب کوجس قدر جلد مکن ہوئم کر دینا جاستے اور عوام کے سلمنے معاملات کوچیح روشننی میں بیش کرنا چلہتے۔ عوام مجیسے اورننگے ہیں۔ ان میں بے روز کا ری مجیلی ہوئی ہے۔ ان کے لئے ہی مسائل سبسسے زیا وہ اہم ہیں ۔

ہم خود جلہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی معاملات ہم سلم اور غیرسلم کی تفریق نہ ہو اور ہو کے نظے عمام کی مددسب سے اہم مسکلہ نبایا جائے لیکن معاملات ہم سلم کا مدردی کو فرقہ دارانہ ننگ استے ہیں تو ہوکے اور نظے عوام کی حالت زاد پر آنسو بہانے والے عوام کی ہمدردی کو فرقہ دارانہ ننگ دیتے ہیں یمکن ہے لوپی میں سلمانوں کے سابھ کا گئرس کا وطیرہ منصفا نہ ہو لیکن مبدوستاتی سلمانوں کے سابھ کا گئرس کا وطیرہ منصفا نہ ہو لیکن مبدوستاتی سلمانوں کے سابھ کا گئرس کا وطیرہ منصفا نہ ہو لیکن مبدوستاتی سلمانوں کا چروات میں ہے بڑے مرکز بنگال اسمان کا سیمان کی چروات کو تی مرکز بنگال کا مسلمان کا سیمان کی سیاح کو تی جو در نے کے لئے تیار ہوں۔ نیجا ب کا ڈوٹی طبعت موجب کسانوں کا وہاں کی کا نگرس سے زیا دہ مجددوسے ۔ صوبہ سرحد کا مبدو اس وقت تک کا نگرس کے ممانوں کو دہاں کی کا نگرس منہدی گورکھی سرکل فرنسون کرنے کو تیار ہے اور اگر سرعبدا لقیوم اس سرکلر مرفسون کرنے کو تیار ہے اور اگر سرعبدا لقیوم اس سرکلر موضون کرنے کو خورس سابھ ہوجاتے ہیں نبائال کو خورس سندی گورکھی سرکل فرنسون کرنے ہی کہ صوبے کی کئیر آبادی کو نظے کے مسلمان فرقہ برستی سے بے زار ہیں لیکن آگر وہ اس امرکا مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے کی کئیر آبادی کو نظے اور بھرے کہ دینا قومیت کے طبخہ آنگ دعادی کے منا فی ہے تو آئ کو رحبت لیسنداور فرقہ برست کہ دوبے دیا قومیت کے طبخہ آنگ دعادی کے منا فی ہے تو آئی کو رحبت لیسنداور فرقہ برست کہ کرجب کرا دیا جا ہے۔

ائیں نبڈت جاہرلال کے تمام معاشی اور سیاسی امعولوں سے کلی اتفاق ہے۔ ہم نتھے ہوئے عوم کی مدکو سیاست بنیں فیک فرمس سے اہم فرض بھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جوامرلال جی کی برتمام فنوس بھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جوامرلال جی کی برتمام نظریہ سازی صوف زیب قرطاس یا رون مخل سے آئے ہنیں بڑھتی کا نگرس کی هنان اختیار حقیقت میں اس جاعت کے باتھ میں ہے جو معاشی انقلاب سے آئی ہی لرزاں ہے جنے ہارے لیگ کے ارباب اقست دار۔ ان مالات میں ہم کس منہ سے سلمان عوام کو کہیں کہ آؤ کا نگرس میں شرکے جو جا و کمانی میں عوام منہ وسائیوں کی خدمت انبا فرض بھتی ہے۔

الرمحترم معمون تطارصا حب ننطح بحوك ملمان عوام كوكا بخرس كى حن منيت كايقين ولانے كى

کوشش کری نوان کو معلوم ہوجائے کوسلان ما کیلئے کا بھری رہنا دُل کی تقریر پازیاں مطرخا ج کے دعود سے خیارہ انہ اہمیت نہیں رکھیں بسان در کے بلک طبول میں ترکی ہوکر دیکھئے۔ ایک طوف فوش بیان مقرر کی نقریر ہود ہی ہے بلیکن سامین کی ایک طبری جاعت کو آپ یہ سرگوسٹ یا کہ جائے گئے میاں! اِن لیٹردوں کا کیا ہو وسہ ' ، عوام کا اعتمار مطرخیاے اور مولانا شوکت علی کو حال ہے اور نہ ہارے کا اگری رہنا ہوں کو ، اُن کے نزدیک نہ لیگ کا نظام ول کس ہے اور نہ کا بھر میں کا عوام سے ربط بیدا کرنے کا اعلا اس کی وجہ یہ ہے کہ دولوں نظام ان کی زندگ کے حقائق سے بے گانہ ایس ایک کو سرول " اور نوا بول کی سرمیستی کا فخرے تو دو سرے کوئی فتم کے سرمایہ داروں کی اعانت کا شرف ۔

بالغرض اس وقت اگر شبگ آزادی کا نه کا مدکار نداد گرم ہوتا اور کا نگرس بر دلی و شمن کے فلات معرکم آ را ہوتی تو ہم کہر سکتے تھے کہ اس وقت مسلما لؤں کوعلل کی دور اندلیٹ بوں سے بے نیا ڈ ہوکر بے دھڑک خبگ کی آگریں کا القلابی عند و تتولیک ہے و حرک خبگ کی آگریں کا القلابی عند و تتولیک جماعت کے مقل بی ہر اپنی بار مان جیل ہے ۔ بانگوس کی نخر کی کا تمام دور فر انعلای کوسٹی شوں تک محد و جو کررہ گیا ہے اس وقت سلمان سے محض حبذ بات کے نام سے امیل کرنا و انس مندی سے بعید ہے ۔ آزادی کی دائر بی مندور ہے کا میکن میں دو تر تمدن کو وہ زندہ کرنا چا سماسے وہ اس کا ۔ وہ ندم ب کو خیر باو

ہماری دائے میں کا نگوس کی ترکی خالص توی کو کی بہنیں ہے۔ اس کی بجاس سالہ روایات بافکل مہندوانہ ہیں۔ جن کے اشرات آج بھی کا نگوس کی ہر مرگری ہیں خاص طور پر نایاں فطرائے ہیں۔ مثال کے طور بر" منب مائزم کے قوی گیت کو لیجے اس گیت سے نبٹیالی سمانوں کو چڑ ہے ۔ کیو فکہ یہ گیت ہیں نبٹیال کی سیاسی زندگی کے اس دور کو یا دولا تا ہے جس کا ذکر مرسمان کے لئے صوبان روح ہی۔ دومری مثال دہا تاجی کی ہے۔ ان کی غیم المرسِت تخصیت سے کسی کو آسکا رہیں میکن دہا تاجی کی مرگرمیاں بہت صدیک مندوقوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں شک بہنی کہ ہندوستان کی صقدہ قومیت کی غیا دھون سیامی اور معاشی اصولوں برر ممی حاکتی ہے دینی یہ کوئی بینی و بیحمّا کر محدہ قومیت کی ترجان جاعت کس حد کک فرابی انزات سے بالا تر ہو چکی ہے ۔ کا نگر س کا وجو دمعجون مرکب بین کر رہ گیا ہے ، نام کو تو بیسیاسی جاعت ہے لیکن اس کا رنگ وب با کیل مذہبی ہے ۔ اور حب تک اس کا یہ ملبن رہے گامسلمان من حیث القوم کبی اس میں سنر کیک نہیں جو لگے۔

مکن ہے نبعض لوگوں کے نر دیک کانگرس کی سال خورد کی خاص امہبت رکھتی مو بیکین دیکھا يا كياب كروه ملك جبان بدليي حاكمور كے خلاف ازادى كى تحريجى تشروع بوئى اور وہاں كى قليتى ا بنے تحصوص ممدن کا قوی شعور رکھتی تھیں ۔ ان ملکول کے قومی رمہما کٹروطن میست تھے انھوں نے فحلف فرَّوں کو مکی جاکرنے کے لئے قومی جاعت کی بٹانئے احدادں پر دکھی ۔مصری پیجی خلیمسے ہی حزب اولن کا زدرتھا ۔ گوکدہ زادی خوا ہ جاعت تھی کیکن اس مورنگ طوحنگ بہت حدیک اسلامی روایات سے متأتم تقاسعد زغلول نے قومی تحریک شروع کی ندائی نئی جاعت بنائی جس کی روایات اول تعیس سی انہیں اور أُرْمَتِي توخالص قوى . تركى مِن يصففا كالسف يبي كما يعران اور شام مين اسلاى اكثر تيول في اقليتون کواسی طریق سے اپنا ہم نوا منبابا میکن سند دسستان کی ومنا ہی نرالی ہے ۔ مهاتا جی کی تقریر و*ل مخر*ر و**ں ا**ور الكيول كو يليخ ان كابر لفطدو برايلل ليبلى زركى كا أئينه وارب ، ان كى تركك كويجعن كے لئے بدھ مت جینی دوایات دور کھی ت گلیا کا مطالعه صروری ہوگیاہے۔ اگر ہمادے قوم پرست مملمان لینے ہم مذمہب بهائيول كويمشوره ديتي بي كرسلمان سسياسي اودمعاشي اغراض كحداث جدامي نرجاعت مندي زكريس توسب سے پہلے ان کافرض ہے کدوہ کا نگرس کو چھم منی میں ایک سیاسی اوار و بنائیں۔ ورحقیقت کا پھڑس خالص مبندہ قوی تحریک کی ایک ترفی یافتہ صورت ہے ۔اگراپ حضرات کو امپر لمیزم کے خلاف متحدہ ہا فائم کرنے کی خوہت ہے نوکوئی نئی جاعت بہائے جو مبندہ تمدن کی حفاظت کی بجائے مبند وسستا میل کے حقوق کی محافظ ہو۔

نظری خرب اور خیالی تدن کی حابت کے زعم میں ہم سسیاسی اور معاشی آزادی کی اہمیت سے ذکار دہنیں کرتے لیکن جاعتوں کے ساسنے کوئی نصب بسین رکھتے وقت برسوج لینا جاسے کریڈ الملین

كهاں تكے جہود كى حسبات اود خالات كا مظهر ہوسكا ہى۔ بے شك معیشت زندگى كا ايك اہم مسلسب لیکن سمجد داراً دی جانا ہے کمخس معیشت انسانی زندگی کا قبله مقصود بنیں بوسکتا ، اگر منبده وحرم کاطع اسلام كادائره انْرمحفن ككرى ونياتك محدود جومًا لومسلان كوسندو تمدن مِس گھل ل جانے ميں وقت نہ جوتی كين اسلام من ايك نظرى عقيده نهيس ، خوس قسمتى كيئة بأبيستى تيره سوسال كى زندگى بي اسلام في تمان مع مستسرت ادرسیاست کے متعلق زندگی کا ایک خاص زاویہ نگاہ بنالیا ہی ادرمندوستانی مسلمان اس زادیہ جھاہ کا نہایت گہراشور بھی رکھتا ہے ۔نیز آب سیاست اور ندمہب کی تفریق کے نبرار ا علان کیجئے لیکن وقعہ بهے که اگر مسیاست اجماعی زندگی کا ایک شعبہ ہے تو خرمب اسلام کو ایپ مذہب ا در مسیاست ے الگ بہنس كرسكتے ، مزمب كے نام سے ووشك لينا عوام كو إنيا آلد كار نبانا اوراس كو فواتى اغراض كے لئى سِتعال كرنا ادر چیز ہے۔ اور زندگی كے متعلق ايك خاص نقطة نظر ركھنا دوسرى چیز مسلمان كوجب كي يد كہيں كے كەسسىياست سے خدمب دورتدىن كوتجداكرود تواس كے معنى يدموں سے كد آپ اسے غدمب إدر تعدف کو جوالے نے کو کہدر ہے ہیں ، ایک سلان کے سامنے جب قرآن کریم ، رسول استعام ، صحاب کرام اور خلافت رست والاام باماتا ہے تواس کر ختم تصور کے روبرو فورۃ تدن اور سیاست کی ایک لی جلی شکل املی ہے۔ ذہبی اور ترنی اداروں کی آزادی اورسسیاس جاعت شدی کی نحالفت کی دعوت ویٹا ہسسامی تعِلمات سے بے جری کا علان کرما ہی ، اگر آپ اسلام کو کیٹیت ندمہب اور سلانوں کو بھی فالیک جُداگانہ ئدن رکھنے والی جاعت کے زندہ ویکھنے کے متمنی میں تو ایس سسیاسی جاعت بندیوں سے نہ رو کئے بے نتک حببور اسلام کا فی عرصہ غلط ندمہب ،خو دغوض قیا دت اور جا ہ لب نند امارت کا تختہ متن بن حکا زلنے کی نئی رونے اب اسے بے مین کر دیاہے ۔ بیس طری خطاب یافتہ شخاص سے عوام سلا اول کا انداز فن كيخ - معرك ، برسكى ، سامراع كى لوث كمسوث ادريمها يه قوم كى زرطلى ف أن كوش انقلاب كت تباركرد باب - حزورت ك ننط مجوك عوام كوظط غرمب ، فو دغرض فياوت اور جاه لبند امروںسے نجات دلائی جلتے ۔ زندگی کی کلی کھلے بھیرنہیں رہ سکتی ، نبگلل ، پنجاب ، مسسندھ اور صوبرمدا فاکت ده دسلمان نه منددکی برتری سے خوش رہ سکتا ہی اور نہ سرکار برست سلمان دم

اس کی اٹھان کوروک سکتے ہی شما لی مبند کے مسلمان کو کہپ زوال کا دو (DEMORALIZED) ہیں کہسکتے ۔ اس کے قوائے زندگی اب کک تمدن کے مرطان سے محفوظ رہے ہیں ۔ اب اس کو زندہ ہونے اور بھلنے مجد لے کا موقع سے گا۔ توابول اور مروں "کا زمانہ اب گیا ۔ انقلاب کا دھا لا عوام کو طبند و بالاکر کے دہے گا۔

سادہ لوح اور انجان جالک اٹنجاص کی جاعت میں رہ کران کا دبیل ہی بتا ہی ، فعالما ملمان کو روٹلی کے نام سے گراہ نے کیئے ۔ مکن ہے کا بخرس میں شائل ہوکروہ تھیک اور برجہ کی کو کھیکم کرسے داگر جہ ہمارے خیال میں یہ تمی مکن نہیں، لیکن مجینیت ایک انسان کے نہ اس کا ذاتی وقارر ہے گا ، اور نہ اس میں عزت نعنس کا منبہاتی وسے گا ۔

## "مويم بهارأن كا"

چان منظران کی ، ول اید اران کا اور اران کا اور کچه بنیں حسرت، صرف ، انظاران کا خار کو بھی گل کرد ہے جن نوبہاران کا کیا کریں ، بنیں جاتا ، ول کو اعتبارات کا حال ول کا رکھتا ہے ، رنگ بیقرارات کا اک اشارہ رنگیں ، موسیم بہارات کا قسمت رساات کی ، بنت سازگار آن کا جم بیں ول کے قابویں ، ول پر اختیارات کا اور بی و کھائے کیا ، و کھیں ، نتظارات کا اور ای کا وادا بی و کھائے کیا ، و کھیں ، نتظارات کا

ملوهٔ بهاران سد، مویم بهاران کا دم بول په عرقی بی جان بیتراراک کا تایع نظر کلارنگ روزگار اون کا لاکه حسب سابق بو دیول بی انتفادان کا گومرت نراین بود ده دی تجابل ک ده نگاه عشرت خیز، ده تبشتم گل ریز ده نگاه عشرت خیز، ده تبشتم گل ریز ای مینکند بر واس دست، خاک میکی کیشی ده رکائی یا ترم پایش، خیر به خوشی ان می

گو چُھٹے ہو کے اُن سے او تیں ہو میں تشتر ا ہے گرخیال ابک اول سے ہمکنا ر اُن کا

## تفيت وتبعره

اس محدضیا رادین صاحب بروفیسرعلوم اسلامیت نتی کتن نے ابنی اینورٹی کے رمالئیللائی فن خطاطی سے محدضیا رادین صاحب بروفیسرعلوم اسلامیت نتی کتن نے ابنی اینورٹی کے رمالئیللائی فن خطاطی برا کیسک اورضا میں ایک ایک ایک ایک ایک محدوث میں تاکع جوت میں ۔ کتاب آرش میر کے مصفور کر شیش سے ، جس میں ۱۲ اس فریب نن خطاطی کے تبہ کا روں کی تصویری بی ۔ طباعت نہایت یا کیزہ ۔ قیمت بار رویب سے کھنے کا بتہ یہ ہے ۔

Visva-Bharati Book Shop,

210, Cornwallis Street, Calcutta.

اسلامی تعدن کے جالیا تی عضر کے کوشن تریں مظاہر دومی، نن تعیر اور فن خطاطی - اسلامی روایات نے تصور کئی اس کا نتجہ یہ نکلاکہ سلما لول روایات نے تصور کئی ایس کا نتجہ یہ نکلاکہ سلما لول کے مذہ جن بہتی نے عارت اور خطکو مقصور فن بنایا - ان ووفنوں میں سلمان کسی بہشرو کے خوشہ چیں نہیں تعے - اضول نے ان میں تمام قومول سے الگ انجی را ہ نکالی اور اس برمیل کروفنی کمال کے معراج کو پہنچے -

خطا عی کا چرم صرف کنابوں اور م تعول کی محدوز ہیں را بھر عمارات کے من کو دہ بالاکرنے میں خطاطی کا چرم صرف کنابوں اور م تعول کی محدوز ہیں را بھر عمارات کے من کو دہ بالاکے خطاطی کا بھی خطاطی کا بھی حصہ ہے ۔ ترون و علی میں اسلامی خطاطی نے یورپ کے الم نن سے خراج تحین ماصل کیا۔ اور خطاطی کے بعض طفر سے بھی کلیساؤں ، اور عیما کی مکور توں کے سکونکی زیرت بنے اس محتصر سی کتاب میں صنف نے اجالی طور پرنن خطاطی کی نشونما اوراس کے ارتقا پر سیر ماصل بحث کی ہے ۔ خط کونی کی ابتہا اس کی تدری ترقی کے خط سے فریستوں و جود میں آنا ، اور خطاطی کی مختلف کونی کی ابتہا اس کی تدری ترقی ، خط سے فریستوں و جود میں آنا ، اور خطاطی کی مختلف

تعمد س كونهايت ومفاحت سے بيان كياسي اور جا بحافقلف خطول كے غوف على وكي مي ا

خطاطی برنی نفطه نظرے بخت کرتے ہوئے آپ نے خطاطوں کو مالک اسلامی می جوہر اور زر مال تھی آس کا ذکر کہا ہے اس ضمن میں بغداد ' مصر' اہین اور شام کی لائبر پر بوب اور نشر واست اعت کے اداردل کے نظام بڑی کوشنی ڈالی ہے ۔ کتاب نکورکا یہ باب نہا بیت الحہیب اور براز معلوات ہے 'ادر اس کا مطالعہ تاریخ اسلام کے برطالب علم کے لئے ضروری ہے ۔

خطائی کے نئی نجز کہ اوراس کی تدریجی ترقیوں کی ٹاریخی بیان کرنے میں مصنعت فحابی وُتی وَدَی وَفَی اِمِنْ اِلْمِت ادر علمی تحفین کا نبوت دیا ہے ۔ اسلوب بیان نہایت مجھا جوا ہے ۔ الفرض موصوف کی ہر کوشسش ہرلحاظ سے کا میا ب اور قابل نولیف ہے ۔ اُسید ہے اسلامی تمدن سے کچھپی ریکھنے والوں میں ہرکتاب ہرت بھلم ہوگئے۔ میس

مرادی سیاسیات میداول دملکت، مولفه الرون فال صاحب شروانی ایم ایک داکن مصدر شعبه تاریخ کوسیاسیات جامعی فانید امنی مت و و او کو فذمعمولی اطباعت د کما بت مناسب اقبرت عیر سفنے کا بتہ اسفام دستگیر کم و لو - جامعی فانیر حیراً باوکن .

سبایات کی ایمیت سے آج کوئی تخص انکار نہیں کرسکت۔ متدن اور ترتی یا فقہ مالک تو ایک طرف رہے موجو وہ زانے کی کٹکٹوں نے معدلی تکھے پوٹے کے دیموں میں ہمی سیایات کا شوق پر ایک طرف رہے ۔ آج کے دنین کا کون ساخط ہے جہاں ہاسی مبٹگا موں کی گرم بازاری نے عوام کے کا ذن اور دنوں کو انبی طوف نہیں تھینچا اور فاص طور پرجنگ عظیم کے بعد سے قو ہما رہے ملک کی تمام سرگر میوں پر بیایات کا ہی رنگ جھا یا ہو اہے۔ لین بیایا سے غیر معمولی شیفتگی کے با وجود بمہا می زبان میں علم سیا دود جانے والے مستخدم ہوسے نے ربان میں علم سیا ست کے متعلق کوئی مختصری کتاب قبی جس سے اورو جانے والے مستخدم ہوسکتے۔ اس میں شک نہیں کہ کچھ عوصہ سے مہدوست مہدوستان کی او نیورسٹیوں میں عمر سیا بیات مجی نقصب پر میں وائل ہے لیکن دری کتابی بیک تو انگر نری میں جی جن کی علی اصطلاحات آس زبان میں کی مہا رت مال کئے لین دری کتابی بھی میں نہیں آسکتیں دومرہ ان تھی کی کتابوں میں مہدوستانیوں کے معیار لیا قت کا بغیر باسانی بھی میں نہیں آسکتیں دومرہ ان تھی کی کتابوں میں مہدوستانیوں کے معیار لیا قت کا بغیر باسانی بھی میں نہیں آسکتیں دومرہ ان تا میں کی کتابوں میں مہدوستانیوں کے معیار لیا قت کا

خیال نبی رکھاگیا . مبادی سیامیات نے اردو جاننے دالوں کے لئے اس کی کو پورا کرد باہے .

کنب کے گیارہ باب بہ ہے۔ ہر باب بی ممکنت کے مختف ادارد ادراس کی خصوصیات کو فروآ فروآ لیا ہے۔ سیاسی تنظریات بربحث کرتے ہوئے مطان شمنگائی ابن فلدون ادرا ہام غزالی اور سندوردایات کو بھی س منے در کھا ہے اور مطالب کی توضیع میں شالوں سے بھی کام لینے کی گوشش کی ہے بہر حال ملم سیاست کے مبادی کو پیش کرنے میں مصنف کی میسی ہر بچا فلسے کا میاب ہے ادراس علم کا میت کہ میاب ہے ادراس علم کا میت میں اس کہ اور افا کہ ہ اُٹھا سکتا ہے۔

مصنف نے عبد ماضر کی جدیائی تحرکموں رہی رفینی ڈالی ہے ، اس سلدیں جری اور اٹی کی فسطائیت اور ارس کی کا فسطائیت اور دس کی افسر کریت پر خاص طور پر تنقید کی ہے دوران بحث میں دوسرے مکول کے مکوت اوار دل کا بی ذکر کو یا ہے ؛ انفرض ہر اخبار میں کے سنتے اس کت باکا مطالعہ نیا بیت ضروری ہے کیونکہ بین الا توامی واقعات اور قومرل کی بابی چیلیشوں کا مجھے اندازہ کر نامسیا بیات کے مبادی کوجائے بغیر مشکل ہے ۔

کتاب کی زبان زیاده و اس خام سے کداس موضوع کو کلی اصطلاحات کے بغیریا انہیں کی جا کتا تفایلین موصوف نے حتی الوسے کو اس کی موصوف نے حتی الوسے کو اس کی موصوف نے حتی الوسے کو اس کا مصلاحات کے ترجہ کے متعلق ہماری چند گذار شات ہیں۔ مصنف نے عام نیم بنایا جائے ۔ بعض اصطلاحات کے ترجہ کے متعلق ہماری چند گذار شات ہیں۔ مصنف نے اور '' ضبط "سے یعنی ہم اور '' ضبط "سے یعنی ہم اور '' ضبط "سے یعنی ہم اور '' ضبط "سے باسی کا ترجہ " بیس " بھی غیر انوس ہے ، کتابت کی ادا ہوتے ہیں اس طرح مصلاح اور وی کوئی ، ممکنوں کو ملکوں کھی گیاہے مینی و ۵ پر زمانہ کو فران میں مینی میں ان فلیلی ہیں ، ختل صفح اور اور کی کوئر دواری کو موردواری مستحد میں ان فلیلی کی تصبیح کوئی جا میں کو جا مورکھیا ہے ۔ امید ہے دو سری افتات میں ان فلیلیوں کی تصبیح کوئی جا کہ کی ہم ان فلیلیوں کی تصبیح کوئی جا کہ کی ہم کی ان فلیلیوں کی تصبیح کوئی جا کہ کی گیا ہے۔ امید ہے دو سری افتات میں ان فلیلیوں کی تصبیح کوئی جا کہ گیا ہے۔

كتب كي أفرى م اصفول براصطلامات كي فهرست ب-

م-س

پر وفیسر برادک کے ام سے سترتی علوم کا کون طالب کم ہے جو دا تھن نہیں موصوف کو سترتی علوم سے محققت مذشخص بیل ملک داب رخشی تھا ۔ اُن کی تاریخ اد بیات ایران قاری اد ب کی بیش تعلوم سے محققت مذشخص بیک کون طب کے عالم اور لا مور کے مشہور عاد ن طبیع بیم بینتیز واسطی صاحب کو موصوت کی کتاب سطب العرب کے ترجمہ کا خیال ہوا ۔ داسطی صاحب نے عرف ترجمہ پر اکتفانیس کی بھکہ جہاں کہیں نصنعت کی علی بائی سے طب کی کتابوں کے حوالوں سے اس کی تصبیح کی ہے اکتفانیس کی بلکہ جہاں کہیں نصنعت کی علی بائی سے طب کی کتابوں کے حوالوں سے اس کی تصبیح کی ہے ترجمہ کی زبان صاف سے اور مترجم کے عاشید آن کی محققاتہ کا دش اور عالما ذر رف نگا ہی کا بتہ دی ہیں۔ ترجمہ کی زبان صاف ہے کہ اور دل کی جوں کا ترجمہ کمل ناشر نے رسالہ کے کا غذی بی بل سے کام لیا ہے ۔ میٹر یہ ہے کہ جا روں کی جوں کا ترجمہ کمل کوئن کو ذرا اجھے کا غذیر کتا ہی صورت ہیں جھا ہے دیا جائے ۔ یہ صعمون اس قابی ہے کہ کس کو مستقل کتاب کی صورت دی جائے ۔

رمالہ کی قیمت عدر ہے احد سلنے کا تبہ استیجر رمالٹمسس الاطبا' بھا ٹی گیٹ لامور م جم

اسلای طب ا د شاهٔ دسر پرتنیون می ) از قانی معین الدین صاحب رتبر فار و تی ، صنی مت ، ۱۱ صغی ا کا ند معمول کا بته ۱۰سن برج ه وس عابد بله نگ مصطفر بازار حدراً با وکن تیت " اسلای طب" می سلمان بلوها بول کے زیرب یطب کے نئو و نما پانے ادر پروان چر مصنے کو بیان کیا گیا ہے ، اسلامی عکومتوں میں طب کو شروع ہی سے غیر معمولی انجیت حاصل ری سے جن نحب اسلامی دوانیوں میں " علم الا دیان " کے بعد" علم الا جان " کا ہی درج سے ملمانوں نے اپنے عمر عمولی اسلامی دوانیوں میں " علم الا دیان " کے بعد" علم الا جان " کا ہی درج سے ملمانوں نے اپنے عمر عمولی

میں اس فن کوخوب ترتی وی یو ہان امصر اور منبد دستان کی طب کوئی زندگی نجنی نے شفا خانے بڑائے یہ دوا سازی کے فن کو کمال تک پہنچایا ۔ موکہ الالاک جی تصنیف کیں جو عرصہ دراز تک بورپ کی درسٹا ہوں میں پرمھائی جاتی رمیں نے مقد اسلامی طب " میں طب کی اس طویل دہستان کو نہایت عدہ اور دلحجسب ہرا یہ میں بیان کیا گیا سبے ۔

كَمَّابِ كَى ضَخَامَت ' اورُ صنف كى محنت كا خيال كرتے موے تيميت كل عدرببت كم كو. م. م

ہندہ تان کے سمان | یہ بہ صفحے کا چوٹی تقطیع کا ایک رسال ہے جس ہیں عزیز مبندی صاحبے سالول کا نصب العین کیا ہے۔ اس موحف نرہ نہ کے بہت نظیم در اور کیے ہے۔ ہوصوف زہ نہ کے بہت نظیم و فراز دکھے جکے ہیں : افغانستان کے الم فی انقلاب سرزین بنجا ب کی سامی شورشوں اور آئے دن کے مہنکا مول سمانان مبند کے عام انتثار اور ہے مقصدی کے الم ناک واقعات سے منافرم کر عزیز مبندی معا حب نے اس موضوع ہر قلم اٹھایا ہے : آپ کا طریق نکر مجتبدانہ ہے گرافسوس نبائض فعن میزیز مبندی معا حب نے اس موضوع ہر قلم اٹھایا ہے : آپ کا طریق نکر مجتبدانہ ہے گرافسوس نبائض فعن کے افکار کی تیج ترجا نی سے قاصر ہے نہ موصوف کی ہے گوشش ہرحال قائر تحمین ہے ، ہرسالو آئن کی مرتب سے بارسالو آئن کی مرتب سے بارسے یو موسون کی ہے گوشش ہرجال قائری موسون میں موسون کی ہے گوشش ہرجال قائری موسون کی ایتر بنجا ب اکا ڈی امرت سر ہے ہو میں موسون کی ایتر بنجا ب اکا ڈی امرت سر ہے ہو میں موسون کی ایتر بنجا ب اکا ڈی امرت سر ہے ہو میں موسون کی ہے کوشش ہرجال قائری امرت سر ہے ہو میں موسون کی ہے کوشش ہو جا با کا ڈی امرت سر ہے ہو میں موسون کی ہے کوشش ہو جا با کا ڈی امرت سر ہے ہو میں موسون کی ہے کوشش ہو جا با کا ڈی امرت سر ہے ہو میں موسون کی ہے کوشش ہو جا با کا ڈی امرت سر ہے ہو میں موسون کی ہے کوشش ہو جا با کا ڈی امرت سر ہو ہو میں موسون کی ہو میں کے کوشش ہو با کا ڈی امرت سر ہو ہو میں کوشوں کی ہے کوشش ہو کی ہو کوشوں کی موسون کی ہو کوشوں کی ہو کوشوں کی موسون کی ہو کوشوں کوشوں کی کوشوں کوشوں کی ہو کوشوں کی کوشوں کی ہو کوشوں کی کوشوں کی ہو کوشوں

ندل<u>ے میں</u> ٹائع کردہ بنگ میزنیشل لیگ کمنان ٹیر تعظیم <u>نامین م</u>ضامت ۱ مصفی کی کتابت و علیاعت معمولی قیمت درسلنے کا بیّر : - بنگ مینزنیشن لیگ قدیر آباد ملتان مشعبر .

یہ ایک اصلامی ٹر کیٹ ہے ۔ پہلے یہ " پکار" کے عنوان سے ثالع ہوا تھا ' زُرِنغرِنغرْرکیٹ کا دوسرا المیرٹین ہے جس میں عنوان بدل کر ندائے حق رکھا گیا ہے ۔

خردع میں ایک مقدر ہے ،جس میں سلمانوں کی موجودہ حالت کا جائزہ لیا گیا ہے اس کے بعد مسانوں کی ندہی ادراجنا کی زندگی پر تبصرہ ہے ' ادر آخر میں '' مہیں کیا کر '، چاہیے '' کے زیرعنوان چیدد خورے دکے گئے ہیں۔ مقدے میں مقدمہ بھا رصاحب نے "مولویوں کے طبقے "سے فاص طور پر بحث کی ہے" اور
انجی تنقیدات کا انھیں کو مرکز بنایا ہے۔ اس میں فک نہیں کہ رشد و ہدایت کو کھی وگوں نے ذاتی اغراض کی تحکیل کا ذریعہ بنایا اور اس سے مطابوں کی خربی اور اضاعی زندگی پر امز بڑا۔ لیکن صاحب مقدمہ نے جس انداز میں اس چیز کو پیش کیا ہے اس معلوم ہو تکہے کہ موصوف نے حالات کا مجھے اندازہ کرنے میں فلطی کی ہے۔ اور مقداعتدال سے بہت بڑھ میں ۔ واقعہ ہے ہے کہ ملانوں کی بیر حالت ان کی بیاک فلائی کا نتیجہ ہے۔ مولویوں کا طبقہ اس الزام سے بڑی حد تک مراہے ۔

اس کے علادہ فرض کا جو درمال صاحب مقدم نے تبح یز کیا ہے، مکن ہے۔ اس سے وض کم مونے کے بجائے اور مہلک ہو جائے ، موصو ف نے مذہب کی موجودہ منح صورت پر علمہ آؤکیا ہے، لیکن میر خرف کے بجائے اور مہلک ہو جائے کیا تدا مرافتیا رکی جائی ۔ اصل چیزمذ مہب کی اصلاح ہے، اور اس کی طرف سے کنا رکھی افتیا رکر کے جائی اصلاح کا مشورہ دینا دیت پرعارت کی بنیاد رکھنے کے متراد ف ہوگا ۔

ار نفل احد کیم صاحب نفلی بی - لِٹ - (اکن) آئی - بی - لیس - تقطیع عابی منامت استفات - من کایته ۱- وفتر انجن ترتی ارده - اور بگ آباد ( دکن )

فضل احدکہ بم صاحب نے آکسفورڈ یونیورٹی کے تفرکی شاخل کونٹم کیا ہے۔ نظم میں ۲۲۷ اشعار میں ایک کا فی طِراحصد اُردوش عوی کی تنقید کے لئے وقف کیا گیاہے۔ ما لائکہ تمہیدآ چندا شعار کا فی سقے۔ تمہیدی اشعاریں فاض مصنعت نے کسی قدر زیادتی اورغلوسے کام لیاہے۔

اصل موضوع برمصنعندے ایک میکے طنز کے ساتھ استھے اور روال انتعار سکھے میں اورخرنی تہذیب کواس کے ایک جنوبی ترفی ہے اس کے اس کے اس کی بوس رانیول کی تحریک کا نتیجہ موتی ہے اس کے اس کے اللہ کا مامی بیاوہے ، جے مصنعت نے نہا یت ومکش بیرا کے میں با ندحاہے ،

خاتے پر دوشر بریجن سے معلوم مو تاسیے کرمصنف نے جذب و حبّ اوطن من الا يمان مكى

كك سے متاثر موكر ينظم كلمى سے ،-

طنزیات ما نبوری از حضرت مانبوری ، متوسط تقطیع مفخامت ، ۳۱ صفح ، مجلد کا فاد کمآب دطباعت معمولی - ملنے کا بتر و سرندیم حمیا - قیمت عیر -

" منزوت" می تدن کی موجود کمشس کواکی طاه برین ادیب کی نظرسے بیش کیا گیاہے۔ زبان بہت صاف ادرط زبیان دلچپ ہے۔ ظرافت میں کہیں کہیں لمبی بلکا بن ہے ، شروع میں م ه صفح کا جو طویل تقدمہ ہے اس کی ، ہیت باوجود خوروفکر کرنے کے معلوم نہ ہوگی بحیثیت مجموعی کتاب انجی ہے ۔ میں

وكن كى يرى المصنفه عليم اصرند رصاحب ذراق رحوم تعليج ٢٧ × ١٩ ضخامت ٧ معنى تقيت وربطن كايته

كتب فانه علم وادب جامع مسجدولي -

محیم فاصر خذیر مسند اق آرد و کے مشہور افتار پر داز تھے ، دئی کی کمسالی زبان میں امتیا فری فیت مکھنے تھے - دوزمرہ ادر محادرے کواس خوبی سے نبھالتے تھے کہ پڑھئے اور مزے لیجئے .

دکن کی پری ایک تاریخی اف از ہے ۔ اس کے کردارگا انتخاب مصنف نے دکن کی ہمنی سلطنتوں کے ذمائہ عودج سے کیا ہے ۔ افسانے کی ہیردکن ایک غریب کنا رکی لٹرکی ہے جوشن وجال میں کیمنا ئے دوڑ کا رتھی ۔

بچاپر کا ماجکار آسے انبی موں پر سیول کا مرکز بنا فات علی انگر ایک بزرگ کی عنا یا ت سے دہ بھی جاتی ہے اور آخریں نتاہی حرم میں آتی ہے جہاں اس کے دالدین ادر خوداس کی رضا کو اس کی عقد دلیم بلیطنت سی موجا تاہیں۔

افدانہ پلاٹ کے محاظمے کچے زیادہ ایم نہیں ہے اور نداس سے بڑسنے والے پرکوئی فاص الرّ موّاً ہے۔ گرز بان کے اعتبار سے اسے اور دو سرسے افداؤل پر نوقتیت ہے ۔

مَلْعِظ كَيْ جِلكِبالِ از يوسُّ صاحب تيوري - ناشر كتب جبال نسا جامع مجدولي ، فتيت ٨ رضخامت ٢ ٤ صغے -

مزنا احتیم ناه صاحب توس فاندان علیہ کے آخری تاجدار ببادر شاہ ظفر کی ادلاد میں سے بی مرصوف نے اپنے بزرگوں سے معنی کے دورا قبال کی جو بتی کانسیں ان کو اس کتاب میں بھی کے دورا قبال کی جو بتی کانسیں ان کو اس کتاب میں بھی کے طربی بودو بھن کو نبایت اضفار سے کھا ہے ، یہ موضوع جت اتفعیل طلب اور دلج بینے ایوش معاونے اس کمیان بی گائی است مارسی کھنے کی زمرت گورا کر بی خاند محلی کی عربت خیز داشان کو بھی زار میں کھنے کی زمرت گورا کر گئے۔ اختمار اور بی از مولئن محرب شات میں انسی کی عربت خیز داشان کو بھی کی در بی مارسی کی معرب خیز داشت کو بی دارب جامع مجدد کی ۔ در مولئن محرب شات می صاحب نا شرکت خاند عمر دارب جامع مجدد کی ۔

اس رمادمي " إِنُ اللَّهُ وَمُلَا بُكُنتِهِ يُصَلُّونَ عَلَى النِّي كَلُّ عَلِى تَفْسِرِ ادراس كَا ترجه درج ب -

كليد قرأت ازمولس فليل احدصاحب

علم قرات کی یہ ابتدائی کتب ہےجس میں مصنف نے نہایت آسان اور عام نہم الفاظ میں عربی حوف کے عزج بنا کہ میں و قب حوف کے عزج بنا کے عزج بنا کہ میں و قبل کر ہے کہ کا اور سے میں کتاب کا مطالعہ ہے میں کو قب کی کا وت کے سے اس کا بیٹر اور بیٹر میں اور سے کا بیٹر اور ایک کا بیٹر کا بیٹر

رفتارعت الم

شمانی از نفیم اسبین کی فاجمنگی اور سلینی کی سامراجی عالوں نے شمالی افراقیہ کے عاکموں اور محکور<sup>ان</sup> د**ر ہیں بڑی بے مینی بداکردی ہے ب**یوں توافر نقی عرب برسوں سے فرانس کی غلامی کے جوئے کو الحائے رہ اور جنگ عظیم میں اس نے فرانس کی فاطرانیے بھائیں کو قتل کرنے سے گریز نہ کیا لکین ۱۹۱۰ کے بعد ترکی ، شام ، عواق ادر مصرسے بداری کی جولبر اتفی دہ بخطامات کک برحتی ملی گئی جینانچرا کرائر میں ہے اطمینانی جبلی دائیونس کے عوب رہنا جلاطِن کئے گئے ، مرکش میں خ کی ند ماں بہیں اور ربیٹ میں غازی عبدالکریم نے آزادی کا جفیڈا بندکیا - سامراجی حکومتیں محکوموں کی اُٹھتی ہوئی تو توں کو د بانے میں مصرو نے تعیں کہ اسٹین میں جنگ شروع مرکزی اور حزل فرا نکو في عربول كواني نوج مي بحرتي كرنا شروع كيا الدهر سولني في برطاني اورفراسسي سلطنتوه كا زور تورنے كے لئے و بول كو اپنے إلت ميں لينے كى فكرت على اختيار كى بنا نجه طوالمسس كے عربوں کولفتین دلایاگیا کہ اطالبہ عربوں میں بین کی اجازت نہیں دے گا نیز عبش کی مسلمان آبادی کو را عات دی گئیں ' اور الفسطین کی جنگ آنادی سے محددی کا أطبار کیا گیا ، مسلینی کی اس سیاست سے برطانیہ ادر فرنس بدکے برطانیہ نے معرکو معاہر ہ پرداخی کرلیا ، اولسطینی عربول سے مسلح و صفائی کی طرح ڈالی، فرانس نے ایک طرف توٹ م اور لبنان کوخوش کیا اور دوسسری طرف افراقیہ مے ولوں کی شکا بات کو' دور کرنے کی جگ و دوست دع کی ' الجزارُ ادر مرکشس کے عربوں امد واس كى موجود فكش كاذكر درا تفصيل سے سينے.

الجسنزائر ازانس کواس مک بر قبصند کئے ایک سومال سے زیادہ عوصہ ہوگیا ہے 'اس طوی دت میں فرانس کی میکمت عملی رہی ہے کوا اس جا ترکوانی زبان ' ذمیب متعلن احداثی سے بریگان کرکے نہرے تقیمی معنول میں ہمیشد کے لئے فرنسس کا فلام بناویا جائے 'اس نا باکس

تجویز کو پائیمیں کے پہنچانے کے لئے عوبی زبان کی ترویج و تدرسیں پر پا بندیاں عائد کی گئی، اصلح پر سسند علمار کو دبایگا اور تو ہم پرست صوفیوں اور بیروں کی عصلہ افزائی کی گئی تاکر سرخ فرخان فرجوان اپنے سنخ ندہ ند ہہ سسے عاری اور بیروں کی قومیت کوختم کرنے کے لئے یہ چال جلی کہ جو فراسی تمدن کی شائی بن کرنگلیں - جزائری عوبوں کی قومیت کوختم کرنے کے لئے یہ چال جلی کہ جو جزائری اپنی تو میت چھوٹر کر فراسی تو میت اختیار کرے اُس کے ماتھ خاص رعا میں کی جائیں اور اس کو اسنے عکواں فراسی کا درجہ دیا جائے فراسی تو میت اختیار کرے اُس کے ماتھ خاص رعا میں کی دو اور اس کو اسنے عکواں فراسی کا درجہ دیا جائے فراسی تو میت اختیار کرنے کے میمنی ہیں کہ دو کا کا کا بند ہو جا تاہے کا محکومت جائمی وراثت افرخصی تو انین میں شریعیت کی بجائے فراسیسی قانون کا پا بند ہو جا تاہے کا محکومت جائمی ہو کہ اس طرح سے جزائر ایوں کو فراسیسی بناکر اس ملک سے عوبی زبان اسلامی محکومت جائمی ہو میت کو بائکل فیست و نا بووکر دیا جائے۔

الی جزا رُکوفراسیسی بنانے کی مہم کو سرکرنے کے نئے حکورت عیدائی مشنہ بدیں کو استعال کرتے ہوں کو استعال کردی ہے ' سرکاری خزانے سے ان کو مدرسے کھوسنے اور شغا خانے قائم کرنے کے لئے رقبی متی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک طرف توع بی زبان کی تعلیم اور اسلام کی تبلیخ کور دکا جا تا ہے اور دی ہوگا کی طرف سیحی درسگا ہوں میں تعلیم حال کرنے کی حرصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

جزارُ دوں کو اپنی ذبان ، خرمب ، تمدن اور توسیت کھوکر اگر تن ڈھا نکنے کو کہا اور پیٹ بھرنے کو رو ٹی مل جاتی تو ت بدائر ہیں ہے اطبیانی اتنی نازک صورت اختیر ذکر تی فرانسس نے عولوں کو صرف ابنی زبان ، تمدن اور خرمب سے مورم نہیں کیا 'بکہ اس نے سامل کی درخیز زمینیں اسمی باسخندول سے جین کر فرانسیں آباد کا روں کو دے دیں تجارت ، صنعت موفت اور دولت بیداکر نے کے تمام ذرائع پر بہی قابض کردئے ، جزار کی مزدور بن کررہ گیا مکن مزدوری میں خون بسیندا کے کے می اس کے لئے آرام کی زندگی حوام ہوگئی عکو مت نے منکن مزدوری میں خون بسیندا کے کے می اس کے لئے آرام کی زندگی حوام ہوگئی عکو مت نے سے اس کرنے کہا کہ دوں کے لئے دوسرے قوانین بنائے ، فرانس کی میکن عافرنگ لاکر ربی ، اہل جزار کی بے جبنی کا نقشہ دوسرے قوانین بنائے ، فرانس کی میکن عافرنگ لاکر ربی ، اہل جزار کی بے جبنی کا نقشہ دوسرے قوانین بنائے ، فرانس کی میکن عافرنگ لاکر ربی ، اہل جزار کی بے جبنی کا نقشہ دوسرے قوانین بنائے ، فرانس کی میکن عافرنگ

نراسیی بارلینٹ کے ایک ممبر نے جوالجزائر کے تحقیقاتی کمیش کا رکن تھا ان الفاظ می کھینجا ہے۔

" الجزائر کا سب سے بڑا سکد عبوک کا ہے ، موسم گرا میں توجزائری موت کا تھا بدکر لیتے
ہیں کئین سے دی میں ہزاروں کو بھوک اور ٹھنڈ کی شدت ہمیشہ کی نیند سلا دی ہے ، چھیے سال
برقست رعایا کو فاقہ کی موت سے بچانے کے لئے عکومت نے بڑے جن کئی ، بچاس کور فرانک
سے زیا دہ تو نقد رتم تقسیم کی گئی ، اس کے علاوہ منوں گندم باجرہ اور جاول کی رسد بائی گئ ،
اس میں شک نہیں کہ بہت سے لوگ کام پر فاقہ کو ترجیح دیتے ہیں سکین اکثر اقداد تو ان کی ہے جو کام ما شکتے ہی سکین اکثر اقداد تو ان کی ہے جو کام ما شکتے ہی سکین ان کو کام نہیں ملت یہ

اگے جل کر رکن مذکور عرب محلوں کی جائسی اور برعالی کا ذکر کرتے موے کلمت ہے کہ

" ہم نے بہت سے الیے سٹ ہروکھیے جہال سنکٹر دل ہزار دل اسٹخاص اس طرح سہتے ہیں کہ

بدن برخیھ ہوئے ، چرے بڑ مردہ ، بڑ ویل پر گوشت کا نام نہیں ، مکا نا یخستہ ،ان کی بھالی

کا یہ عالم ہے کہ حب تک انسان ان کو آنکھول سے وکھے نہ کے کھی با ور نہ کرے ، دیکھینے کو

تو بڑے بڑے سٹ ہر ہر لیکن مکا نات سب کے سب ٹین اور تختوں کمجو فلا طعت اوقون کے

مرکز ہیں ، اس گندگی میں ننگے بھو کے بچول کے غول کے غول سبلتے ہیں ، جب صفائی کی یہ

عالت مو تو الجزائر صبی الجی آب و موا ہی ہزاروں بچول کا اندھا اور وق میں مبتلا موناکوئی تحجب
کی بات ہے ہی

زائس کی صد الدعومت کی یہ برکات میں جوالی جزائر کو دنیا کی سب سے بلندوعو کا کھنے والی جہوریت سے بلندوعو کا کھنے والی جہوریت سے بی جین محرت تو یہ ہے کہ حزائریوں کی بدعائی کا اعتراف کرنے کے بعد رکن مذکور ان کی شورشس اور ہے جنی کا ذمہ وار چند شورید و سراور نشنہ کپ ندلیڈروں کو پی گروا نہ ہے ، فرنسیسی آباد کا روں کی محزت نے الجزائر کی سطی زمینوں کو واقعی بہشت بنا ویا کئی می محرت نے الجزائر کی سطی زمینوں کی واقعی بہشت بنا ویا کئی جزائر نے اب کی سے اس میں مگر ہے یا نہیں ، گوالی جزائر نے اب کو لیمل صبر سے کام لیا مکین معلوم جو قاسے کہ ان کی تباہ حالی نے النمیں احتیا جات کی بجائے اب گولیول

سے کا م لینے پرآمادہ کرد با ہے ، رکن مذکور کھھاستے کہ " اوران "کے ضلع میں شورشول اور بلؤول کا ذریعے اللہ اور معتام پر کا ذریعے ، ایک اور معتام پر تحقیقاتی و فد کے جانے سے کچھ دیر بہلے موٹروں کے جلوس میں اسلحہ کی نمائش کرے اللہ علوس نے اسنے مطالب تے مطالب تے کے تاب موسے کا نمایاں طور پرا علان کیا ؟

ا لې جزائر فرانس كے ساتھ ساتھ يہو ديوں كے ہى مى لعث ہيں اگر فرانسيى آبا د كار برتوت عولوں كے حلوں سنے پرلینان رسبتے ہي تو ہمو دى تا جرهي جان تھيلى پرد كھ كرا بني دكا وَں پر بیٹھتے ہيں ، الى حبزائر كواس باتك ليقين موگيا سبے كدان كى تمام مصيبتوں كا سبب فرانس سبے اوران كے ہم ولمن يمو دى اس كے عليف ہم ۔

فرنسس نے الی ملک کی ہے چنی کو دورکرنے کے سئے عوبوں کوجزا کرکی اسمبلی میں ایجا اجی است فرنسس نے الی ملک کی ہے جنی کو دورکرنے کے سئے عوبوں کوجزا کرکی اسمبلی میں ایجا اجلی است نما کندست کی جیائے کہ است اس کا علاج مکن نہیں ، عوام روٹی جا سیتے میں ، اور زمانہ ہوتا تو حکومت روٹی کی بجائے گولہ احدارہ و برساتی لکین اب وقت بدل گیا ، فرنسس الی جزا کر کھیل کرخودانی جان سلامت نہیں رکھ سکتا ، آزادی اور غلامی کی اسکٹٹ میں بندا سرتو آزادی کی جیست یعنی فلو آتی ہے ۔

سلسد بیان بی ایک بات روگی ، فرانس نے بیجیے ساوں بی عوب قومیت کوئم کرنے کی بید تد بیر کی کہ الی جزائر کو بیٹے دیدی کہ اگر وہ عوب قومیت کی بجائے فرانسیں قومیت اختیار کئیں قومیت اختیار کئیں تو اختیار کئی بید تد بیر کی کہ الی جزائر کو بیٹے دیے ہوئی کا کہ طبقہ نے اس پٹیکش کو قبول کہ لیا ، نیتجہ یہ نکلاکہ قوم نے ان کا بائیکا ہے کو دیا ان کے مودول کو اپ قرمیت انوں میں وفن ہونے سے روکا ای بد موجوز کی کو مت و خوان نک بنی بی ، الغرض الی جزائر کی گفت محکومت نے اپ وفاداروں کا ساتھ دیا۔ نوبت کشت و خوان نک بنی بی ، الغرض الی جزائر کی گفت مخالفت کی وجہ سے یہ تحر کی تقریباً مردہ موجی بی ان کی جان جی عذاب میں ہے ۔ تومیت میں واض ہو جو اتفاج میں کی متعلق ایک معا برہ ہوا تھا جس کی مرکب سے اس کے متعلق ایک معا برہ ہوا تھا جس کی مرکب سے اس کی جان جی عذاب میں ہے ۔

روسے اول الذكركو مرائس مي ابني سيا وت قائم كرنے كاحق ويا گيا ، فراس نے سلطنت كے نظم فيت كو تو اپني الحقال مرائس كى ذات الفلم فيت كو تو اپني سلطان مرائس كى ذات كراى كو باتى ركھا ، ووسرے تغطول ميں محم اورا فتيار تو فراسيى لا كى كمشنركو ويا گيا اور ، مسلطان كا ركا ، الجذائر كى طرح مرائس ميں جى الي عك جنگ عظيم كے بعد فراسيى عكومت كے فلا ف المشاكل موت ، نفره على موست كے فلاف الشاكل موت ، نفره على موسول اور اجتماعات ، كى معا ملد راج كين فرائس ميول كى مختى سے تحر كمي آزادى روز بروز زيادہ وقت كيا اور باتول اور تقريروں سے فوبت بوكول اور خونريز موكول نك روز بروز زيادہ وقت كيا في اور باتول اور تقريروں سے فوبت بوكول اور خونريز موكول نك حكمت على اخت ياركى ختى سے تحر كيا كے اللے مرائس كو آپس ميں الااكر مكومت كر سنے كى خكمت على اخت ياركى اللہ مرائس كو آپس ميں الااكر مكومت كر سنے كى حكمت على اخت ياركى ا

مراکش میں فوسلوں کے سمان آبادی ۔ ایک توعب میں جزیادہ تر اعلی علا تول بُ اقامت گری ہیں اور دوسرے بربر ہیں جو اندرون ملک اور بیہا رو ل میں رہتے ہیں ۔ عوب بینہ تعلیم یا فتہ ہیں ، عوبی ان کی مادری زبان ہے۔ لکین بربر عربی زبان سے ایک حد تک ہے گا نہ اوراسلامی تمدن ہیں ، عوبی ان کی مادری زبان ہے۔ لکین بربر ولی کوعوب کے فلاف آگیا اور افعیں عوبی زبان ، عربی تمدن اورا ملای تومیت سے تعلی طور پرانگ کرنے کے لئے بربری قومیت کا خیال بیدا کیا ۔ بربول کی تمدن اورا ملای تو بربول کی مرب بندی میں عوبی زبان کی درسگا ہیں بندکردی گئیں پملان واعظوں اور مدرسول کو بربول تک بندی سے روک ویا ہا ۔ اب تک بربا ملای قانون کے تابع تھے ۔ فرانس نے شری عدالتیں مندوخ کرکے ان کی مگر فراسیں قانون کا فذکیا ، ان سبی کوششوں کے ماقع ماغة فراسیسی مشنر لوں کو بربول پر برول پر مرب اور مدرسے اور شفاخانے میں دیا درسے اور شفاخانے بیا کہ بربرول کو اسینے ملغدا ٹر میں کردہ ہیں ۔

ذرہ س کے اس اقدام سے مرہش میں بڑی ہے اطبینا نی چیل بچی ہے ، نہ صرف یہ کہ عرب اس قانون کے خلاف ہیں جکہ بربھی فرس کے ان اصفا نس کواستمبان کی نفووں سے نہیں وسیکھتے '' کوئی دن ایسے نہیں گزرآ کہ کسی ذکمی ششہریں ہٹٹا مہ نہ موٹا ہو' فراسس مُری طرح رعیت کود باراہج سین بھینی کم مونے کی بجائے برابر بڑھ دی ہے ، کوشن کی اس صورت مال نے آبین کی فانہ جھنے کی وجہ سے اور جھی نازک مالت اخت بیار کر لی ہے مراکشی حوب و کھتے ہیں کدان کے بڑوی فرائکو کی نوج میں بھرتی مور ہے میں 'آبین کے اتحت علاقہ میں جرمنوں نے باقا عدہ فوجی ہرسے کھول رکھے ہیں جہاں عولوں کو فوجی تعلیم دی جا رہی ہے ، سیجھیلے دنوں بہ خبر لی تھی کہ ہہت سے مراکشی سر صدعور کرکے آسینی علاقہ میں جارہ میں ۔ ان مالات نے فرائس کو بہت برین ن کو دیا اس کے مراکش میں اس کو بہت برین ن کو دیا از کو اور شہر کے مراکش میں اور فرائکو اور شہر کے افرائر " افرائر" اور "شہاب" سے معلوم موما ہے کہ عوب بہود لول افرائی میں شہر کو فاص طور پر سرج سے زیزی ماس ہے ، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عوب بہود لول سے نکر ہیں اور شہر کی بہود وان کے بیرنے ان کو اس کے ور شمنوں کا دوسرے فرانس کے بیرنے ان کو اس کے ور شمنوں کا دوست بنا دیا ہیں۔

عراق ایک مال مون کو آبا کر عواق کے فوجی اضروں نے کا بینہ کے ارکان کو آوب و تفنگ کی زود اثر منطق سے قائل کرکے استعفی دے دینے برعبور کو یا تفا - اس دا تعد سے عواق کی بیای زندگی کا نیا دور شروع موا ، عند علی کے برانے گھاگ سیاسین یا تو گولی کا نشانہ نے یا اضوں نے عواق سے بعاگ کر انبی جان بچائی ، الحمی بات جوان کا بے تاج بادت اور شاہ فیصل کے عبد مکومت میں اس کا شمار انگریز دیمن اور انتہا لیسند سیاست وانوں میں مرا اعماد فعدار وطن قرارو یا گیا اور بیا ہوئی مکومت میں اس کا خمار انگریز دیمن اور انتہا لیسند سیاست وانوں میں مرا اعماد فعدار وطن قرارو یا گیا اور بیجارے کی بیا تیمن کی شرم خدا نے دیار غیر می وطن سے دور موت دے کر رکھلی موت کے لیندنی مکومت نے مرحوم کے لانے کو وطن میں مگر دینے سے انکار کودیا ، عکری پانا جسب جہاں ویدہ سیاست نو بی بیا تو میں مرکز و ت سے بیجا ساتھ اور انتہا کی موافق مورکز میں مرکز و ت سے بیجا ساتھ نا مولی موائن مورک کے با اثر سیکین فوجان معمر کی جرات سے دم بخود موکر میٹر محکے اور کری کو خالفت کی محمت مناموئی ۔

اس فوجی انقلاب کا میروکر فن یا قرصدتی تھا ، وزارت کا قلمان سیکیان محمت کو دیگی ۔

اس فوجی انقلاب کا میروکر فن یا قرصدتی تھا ، وزارت کا قلمان سیکیان محمت کو دیگی ۔

اس نوآموز فوجان نے تدبیر ملکت میں غیر معمولی لیا قت کا نبوت دیا کیا نجہ انقابی وزارت کے صن انتظام کی داد برطانی اخبار " ٹائمز " کیک نے دی ، بظاہر عواق کی فضا سکو کی بش معلوم موتی تھی ادر خیال کیا جا تا مقاکہ یہ نوجان حکومت کی گفتی کو کھینے میں من ق ن فلا تا بت مول کے لئین اجا بک خیال کیا جا تا مقاکہ یہ نوجان حکومت کی گفتی کو کھینے میں من ق ن فلا تا بت مول کے لئین اجا بک " دائم " کی اطلاع فی کہ کرنل با قرصدتی کو موس کے موائی اٹیٹن برکسی سبا بی نے تنل کردیا ۔ دوسرے تیسرے دن خبر آئی کر سلیان حکمت نے وزارت سے استعفاد سے دیا ، اورئی وزارت مرکئی .

تفصیلات کا منوز انتظار ہے۔ اِمدہ پرج سی اس پرمنفس بحث موسے گی، مصر مصر کے نوجان تا جدار مک فاروق کی رسم تاج لوشی ۲۹ رجولائی کو معری بار مینٹ میں اواکی گئی، اس تقریب میں مصری مکومت سے زیادہ معری رعایا نے فلوص اور جوش عقیت کا معلا مرہ کی، شیخ الازم مصطفے مراغی جاستے تھے کہ تاج لوشی کی تقریب کو مذہبی مراسم کے ماغد منایا جا کے نیکن و فد بارٹی کے صدر موجودہ وزیر اعظم نے یہ کہ کہ ٹان کی کہ نات میں میں ، بہر حال شیخ الازم نے ایک مسلمانوں کے بادش و شیر کی ان کی رعایا میں سے ہیں ، بہر حال شیخ الازم نے یہ کیا کہ تاج لوشی کے دن عنار کی نمازش ہ فاروق کو جا می از حرمی پڑھائی اور ایک ماوی تقریب کے بعد قرآن کرمے اور خاری شریف کا ایک ایک نیخہ ناہ موصوف کی فدرت میں بیش کیا .

مصری اخبارات سے بیتہ طبقا ہے کہ و فد باد شاہ کی مردس زیزی سے زیادہ خوشہیں فوا دمرح م کے زبانہ میں نفرت ہی اور جیت الامہ کینی مدر دفتر و فد بار ٹی میں برا برتصا دم را م اب و فذکو خطوہ ہے کہ الن کے نما نفیین شاہ ہا وقت کی مردس نزی کی آڑی دفدکو گرانے کی کوشش نہ کریں ۔ و فد سے اب ندمی طبقے عام طور بر فوش نہیں ہیں ۔ نماس باشا اور اُن کے ما تھیوں کی قبطیت بہتی سے بعض جاعتیں بہتے ہی نا لا ل تعین لکین اب لمان عوام کے کال بی زفاد می لم بعض حرکات سے کھوم مورہ برین ہا ہ فاروق نوج ان میں ' اُن کے والد تو زبانہ کے بہت سے در میں میں مان دورا کی جا عت کو دو سری جاعت سے بہت سے در کی دو کھیے ہے ۔ اس لئے دور طرا بند ایوں اور ایک جا عت کو دو سری جاعت سے

لا اکرابناکام نکا ناخ ب جائتے نفے اور خاص بات بیقی که مرزو تعدیر برطانی ریذ بدُنٹ کامتُورہ اُن کے بناکا منورہ اُن کے بناکل دارگئی ہے ، انگریزی و خل ختم ہوگیا ، وف مد اُن کے بناکل دار کا فقہ میں اور و فدایں سلح وصفائی سے کام میں اور و فدایں سلح وصفائی سے کام میں گئے تو خیرے ورنہ باوٹ اور جمہوری میرنا گزیر موجائے گی .

معری اخبار المصور محقاہ کہ حکومت کو اپنی حلیف معلفت سے بدایت فی ہے کہ حکومت کو اپنی حلیف معلفت سے بدایت فی ہے کہ حکومت کو اپنی حلیف معلور پر محفوظ کرنے کی گوشش کی جاری سے ۔ ہوائی جہازوں اور شین گنول کی و صطاو حلا فرانشیں المحکستان پہنچ رہی ہیں ' بازاری گمپول کا مذید تریں موضوع آئذہ جنگ بن گیا ہے ؟

تركى اركى عكومت نے عال میں اوقا ف كے تعلق ايك قانون باس كيا ہے ، جس كى رُوس ابت م اوقات متوليوں كے زيرا تنظام رمي هے ، البته يرمتولى وزارت اوقات كو جواب وہ مول كے ، اور متوليوں كو كى مغرور بات كالى اظ ركھنا موگا ، اس خس مي مناسب ہے كہم اوقات كے بچھيا انتظامات برايك سرسرى نظرة ال ليں .

سلطین ترکی کے ذاہمی بین طرح کے اوفاف تھے ، ایک وہ جوکلیتہ سولیوں کے الحقیق ارتفام تو متولی ہی کرتے تھے بکین درارت تے ادر بلطنت کی ال برکوئی ٹگرانی نہیں تھی ، دوسرے وہ جن کا انتظام تو متولی ہی کرتے تھے بکین درارت اوقاف ان کی ٹگرال تھی ، اور تمییرے وہ جن کا انتظام براہ ماست وزارت کے سپر و تعا دجمہوریہ ترکیبہ نے ہوئے سے بہتی تمسام اوقاف وزارت کے القدیمی ہے دگو۔ تنے بہتی تمسام اوقاف وزارت کے القدیمی ہے دگو۔ تنے ماس وقت تک کوئی ، ہزار اوقاف وزارت کے انتظام میں تھے ، جن کی چین صدی آمدنی وزارت کے وفتر کے وفتر کی اخراجات یرصرف ہوتی رہی ہے ۔

وزارت کی طرف سے ایک جنرل ڈارکر تمام اوقاف کا ذمہ دارتھا اوراس کاتعلق براہ رہست وزیرعظم سے تھا ، جنرل ڈائرکٹر کے اتحت سعدد ڈائرکٹر شعے ، جرمک کے تمام اوقاف کی دکھیجال کتے تعے ابا وجوواس کے کہ اوقاف کی جا کدادول کا ایک بڑا صد مک کے داخلی محکول بعسلیم اور سنوبلٹیوں کو دید یا گیا ہے گرفیرمی ان کی آمدنی نہایت ہم جیٹیت رکھتی ہے ، کھک کی تمام ہجروں کے علاوہ کی مزار علا عن لاکھ اکم طبخگلات ، مین لاکھ مالٹر مزار زیمون کے درخت ، ویں میدان ، ثاہ بلوط کے درخوں کے ہما، با فات ، دوسوسے زیادہ سنر دیوں کے باغ ، چار مزار کے قریب میدان ، کا نیں اور قریباً ویں مزار جا گادی اس وقت وزارت کے باس میں ب شروع میں تمام او قاف اسپنے متو لیول کے زیر انتظام شعے ، اس کے بعد کچھ کو وزارت او قاف نے اپنی نگرانی میں بے لیا اربع بن میں کم کم سے میں بالواسطہ دزارت کی مجمرانی میں بہے المینی انتظام متو ایول کا فقا اور نگرانی وزارت کی ' عیر سلم افلیتوں کی جائدادی ہی ا، قاف نیں سنے مار موتی تعمیل کی انتخاب افلیتی الگ الگ کرتی تغییر ۔

اقتعادی اعتبار سے دس وائے ترکی کے نئے بہت بارک سال را فعلیں بہت اٹھی ہو کیں ا مقدار مجی زیادہ رہی اور عجر قبیت مجی زیادہ اٹھی ' بہت سے بیداداروں کا نفع بالخصوص گلیموں ادر تمب اکو کا ا عصول کا کی نسبت بہت زیادہ رائے ۔ ادر رہی نہیں کہ زراعت غیر معمولی طور پر اٹھی ہوئی بکد معد نیات نے مجبی بہت ترتی کی ، یہی دجہ ہے کہ ترکی عکومت نے اب "معدنیات" کو ' توی ' بنانے کا فیصلہ کرلیا ہو' مینی اب غیر کھی کمینیوں کو اس کا اجارہ نہیں دیا جائے گا ادر ملک میں انفرادی آ جربی ان سے نفع طلبی نہیں کر سکی سے ۔

اس سال ، ہ ۴ کیومیررٹی کی لائن تیار کی گئی ، اس وقت ترکی کے قبضہ میں ۷ ہزار ۴ سوبیای کیلومیر رطیسے لائن ہے ، مکومت نے ملے کیا ہے <sup>را 1</sup> اندی کے لئے عثان بنیک سے ہ فیصدی سود پر رویہ قرمن نے ب جلئے ۔

فاض برآمد ۲۵٬۲۰۰ من ترکی پونڈ ۱۹۳۹ ا

اس نقشہ سے معلوم مونا ہے کہ ترکی کی برآ مدبر طعدی ہے اور درآ بدکو حکومت کم سے کم کرری ہے امن درسال کے امدر اندر مدآ مد کے مقابلہ میں برآ مدکا برا ضافہ حیرت انگیز ہے .

الیات عامد کی حالت اس سال بھی نہایت اطیبا انجیشس رہی محومت نے اس سال کوئی نیا تعلق عاید نہیں کیا ' اور نرکسی صردری مدکا رو بہر کم کیا اس کے با دح د منسس مقام کے میزانی میں ایک بہت بطری رقم فاضل رہی ؛

ترکی حکومت اپنی آبادی میں اصافہ کے کا طسے می بہت خش قسمت معوم ہوت ہے، اس توت پورپ میں عام طور پر شرع بدائش کم موری ہے لیکن ترکی میں شرح بہدائش (روس کے بعد) سب سے زیادہ ہے، سٹا 19 میں شرح ۲ ر ۱۹ نی بزارتی ادر ۲۵ وامیں ۲ ر ۱۹ نی بزار۔

ایران اس مال کا میزانید کی مینی موت بارلیست به سرکی بهت اس می گذشته مال کی نبت دوسو پیکسس ملین ریال اضا فرمواہ جو پونڈ کے حاب سے تین مین سے کچھ زیادہ (اکتیں لاکھ ۱۴ می برار پونڈ) موتے میں برار پونڈ کے قریب ہے، اور برتی میں برار پونڈ کے قریب ہے، ایک کر ورجی پن لاکھ میں برار پونڈ کے قریب ہے، ایک میزانی میں من ان میں ہے کا دائکریزا رائی تیل کمی کی سالانہ رقم جو دو مین پونڈ سے کچھ زیادہ موتی ہے اس میں شاں نہیں ہے کا در نور می میاں کی معاری رقیس رکھی گئی میں ایران کی کل فوج دیوں در ایران کی کل فوج دو میں ما برار محفوظ فوج ہے۔

اگریزایانی تیل کمینی ، عکومت ایان کوجوسالاند رقم اداکرتی ہے ، اس کو عکومت کے سالانہ میزانیہ میں تالی کی بڑی کے میزانیہ مین انہیں کی جاتا بلکہ محفوظ میں جن کردیا جاتا ہے ، اور و و ران سال میں جس مدین کی بڑی کے ماکسی نے فوج کے لئے اس تقمیں سے دو بید بیاجا ناہر سال اس محفوظ رقم میں سے و طین بونڈ جنگ کی مدین فرید و یا گیا ( بجٹ میں ہو تا طین پونڈ منظور موسے نقصے یہ می فوظ رہے کہ یہ کل آمرنی کا باور و لاکھ رئی میں میں دیا ہوئی ہو تا ہوئی ہیں دیا گیا ۔

ا مدنی کی سب سے بڑی مدتو اجارہ ہے جس سے برسال کم از کم بہلین تو مان ل جاتے ہیں ،
اس کے علاوہ عاملین کشم سے وصول مو اس اور ۱۸ لاکھ تکیس سے ( 9 لاکھ بالو اسطنگیس اور 9 لاکھ
باد اسطہ ) اس کے علاوہ جرما نہ مجی آمدنی کی اکیے معقول مذہبے بینی ،الاکھ تو مان (تقریباً مالکہ بن ٹر)
کا سرکاری خزانہ میں اضافہ موجا اسے ۔

٥ ٢ ر فرورى سالمسمة اكب قانون كے ذريعة تام غير كى تجارت عكومت ايران كا اجازه قراردى كى سى - مركوره بالا بهملين تومان وتقريباً ه ٩ لا كهرد سيئ ان ى ا مارول سے معتم مي ٠ بحيد ونون شاه ايران نے رُستان سے فيع بنديك دوره كيا - اس دوره مي مكب كي زعی صنعتی در وفق عالات کا بنورمطالعه فرایا - ایران کی صنعت جس نے بیعید وس سال میں رقی کی ببت سی منزلیں یکا کی مے کر ڈالیں روز بروز بڑھ ری ہے ، لیے شم م چرا، خیشہ اور قالین کا کام ندر شورسے مورا سے اور نداعت اس وقت صنعت وحرفت سے فجی آگے اس سے زراعت میں سنے سنے آلات اور جد بدطر لعیوں سسے کام لیا جارہ سبے اس کے روئی اور غلہ کی کاشت خوب موری سے، روئی اورتماکوکی کا شت ہرمراہ راست مکومت کی ٹگرا نی ہے اس سے بدارتر فی کررہے ہیں، ردئی کاشنے اور کیڑا مبنے کی مشینی می مگل گئی ہیں ، اور روئی کی زراعت میں مکومت بڑی ول حیاکا ا طبار کردی سب مک کے ذمد داروگاں کا خیال سب کدنداعت میں مگایا سوا دوسے زیادہ بار آورمود اسے۔ صنعت دحرفت اس کی نسبت کم مغید نا بت موری ہے ، اس سلے اس بالصنعتی ج ش وخرمِشس میں کی ہوگئے ہے منعت و ونت کے ببت سے سرکاری اور نی پروگرام نسوخ کرد کے مجتے میں اورساری توج زراعت پرمرکوز موگئ ہے ؛ ردئی احمیر ل ، عاول اور گئے کی زراعت میں بیٹی از بیٹی مدودی جارہے ، میبول کی زیادہ تھرار اب می جرمنی کو جا تی ہے ، روئی کی بڑی مقدار توروس سے سیاہے باتی كوجرى إنعول إتساع ماتاب، مك كى ضروريات كے بعد بننا فإول بيماب أسي مى روس خريدات ے ۔ ٹنکریکے کا رفانوں میں محنے کی موجودہ مقدار ناکا نی ہوتی ہے ، ایران میں بے کاری ادر بوروں کام بشان ہیں۔ یہ

ایران بردنی مصنوعات کی درآد کو کم کرنے میں سگا ہواہے ، صفاقاء بی ۵ و لا کھ سے زیادہ دوی تی ایران بردنی مصنوعات کی درآ چی ہیں وہ م م لا کھ ہی رہ گیا ہے ۔ عام درآ چی بی وہ ہے کی مصنوعات اور زراعتی مشینی وغیرہ میں المجی روس سے آر بی میں - دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر مصنوعات اور زراعتی مشینی وغیرہ میں المجی روس سے آر بی میں - دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر ۔ دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر ۔ دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر ۔ دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر ۔ دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر ۔ دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر ۔ دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر ۔ دوس کی کل برآد ایران میں ایک کوٹر بیا ہے ۔

آج کل ایرآن می جرآن بر طور ہے ہیں ، تربی جو ایران کے بڑے شہروں میں ووم نمبرا شہر ہے اور روی سر مدرسے ، میں ہے اور وور نمبرا شہر ہے اور روی سر مدرسے ، میں ہے بیاں کے مغربی باسفند دل میں نوسے فیبعدی جرمن ہیں ، اور خود پائیر سخت د طہران ) میں ہمیت ہی جرمن کمینیال ، کار خانے آور و کا نیں ہیں ، کل ایران میں کوئی بارہ سو جرمن ہیں ،

آگرز ایرانی ترکمپنی نے اس مال ای لا کھٹنسے زیادہ تیل نکالا ، جس سے بنجانوے لا کھ پونڈ کے قریب نفخ موا۔ یا نفخ گذسنستہ مال کی نسبت ھ م لا کھ بونڈ کے قریب زیادہ ہے ، واق کے تیں کا ٹھیکہ عمی اسی کمپنی کے باس ہے اس مال تک ان دونوں مگہ سے نوے کرڈرٹن تیل نکالا جاچکا سے ۔

فلطین اضای کمیش کی رپورٹ مدت موئی شائع موجی ہے اور حکومت برطانیہ نے ان سفارشات کو مندانے کا بھی فیصلہ کرلیا ہے اس لئے کہ برطانیہ 'کے نزد کی سسکو فلطین کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں مندانے کا بھی فیصلہ کرلیا ہے اس لئے کہ برطانیہ 'کے نزد کی سسکو فلطین کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں مندل گئا۔ ان سفارشات کی روسے فلطین کے در 'بریت المقدس' فیر برطانیہ کی تحولی میں رہے گا۔ عمد الله برخ اور اس کے ملک کے اس طرح "کرفیدے کو ڈالے جائیں ' غضب بالاسے فضب برہے کہ اس طرح "کرفیدے کو ڈالے جائیں ' غضب بالاسے فضب برہے کہ سے کہ سامل کا تمام عدہ علاقہ ، ساری زرخیز زمینیں ' اور عیر خود قبد اول ' بریت المقدس کا شہران سے میں دیا گئی کی شرک ہو عولوں نے ابنوں کو چوٹر کر فیروں سے کی تعییں ، خود بھیں دیا ہو کی کیش کو احراف ہو کہ کہ میں اتحاد لوں کی کا میا بی کو عرب ابنی کمل آزادی ' بہتے ہو کول سے کی تعیم موسے تھے اور یہی وولدان کو جنگ میں بہت دلار او تھا ایک جاس تک برطانوی و عدوں کا تعلق ہے ہم عولی ل

اس خیال کوبے وانس کم سکتے نفیے ، اس سئے کہ شرکھنے مین نے باتنفسیل عدود ۔۔ کا حالہ دیکہ ر میری سیری سیری کوید کلما نظاکه وه کل جزیرهٔ عرب کی آزا دی چاہتے میں اوراسی شرطیر اتحادیوں کا س خد دی گے میکوتن نے اپنے دوستا نہ خطوط میں حدو د کے مسئلہ کوفیل ازوقت کھ کڑا ل و پائیکن یہ بیرصال طے تھا کہ یو بی مالک حب میں نحد وحاز ' عال وشام ٹائل ہیں آزاد کر د کے جائیں گے۔ . فلسطین ترکی حکومت میں شام میں شال تھا اس لئے لاز اً اس کے معنی یہ تھے کفسطین بھی آزاد ہوگا سرنبری میموم کا خط ته اُن کشرمندهٔ ا<sup>ف</sup> عند نه موسکا ' تا پدرموز حکومت 'نے اس کی اجاز نبر بو کا تیکن برسب کو اقرار سے کر حزر رہ عرب میں سے صرف وہ علاتے متنتیٰ تھے جن کی آبادى واكشيت ، غيرعرب سي يعنى اواناً اورحلب وغيره - شريف عين كو اگرچ بي كا ط جهانط مبی منظور نہ تھی نکین ہر عال دہل معقول تھی کہ ان علاقوں کی آبادی عرب نہیں ہے مگر فلسطین میں تراس وتت بعجي ٨٠ نيصدي عرب آبا و تقع ، آسيڪس طرح عليمده قرار ديا جا سکتا تھا ہم -شريقتين کوجزرے عرب کی کمل آزادی کا یقین ولانے کے بعد بر آمانیہ اور قرانس کے درمیان کھے راز کی باتی شوع ِ مِرْمِي اورا مغوں نے آپ میں ایک خفیہ معا ہرہ کرکے شالی عرب ( شام وعوات ) کو اپنے درمیان تقسيم كرليا اور اتحاديوں كے ذرى جذبات كالى ظاكرتے موئے" بيت المقدى كے لئے مطے موا كروة تركى حكومت سے عليمده كركے آپ ( فرنس برهاني روس ) مي سے كسى ديك كو ديديا ماكي ادر تبتیوب موب مكومت كے نئے جيورو يا جائے"

ایک ہی علاقہ کے لئے یہ درمعا بدس تفے اسی کئے دوسرا معاہدہ فاص طور پر بردہ راز میں رکھا گیا ، اور سائٹہ کمکسی کو کانوں کان خبر نہ مہد کی ، گر گھر کے بھیدی روس نے راز فاش کویا۔ انبی دنوں بینی زمبر ہائے میں برطانیہ نے بہودیوں سے بات جیت شروع کی ، اوراس کا نیجہ ' اعلان ؛ لغور' کی شکل میں ظاہر موا جس می' فلسطین میں بمبودیوں کا قومی وطن بنانے اور اسس ملل میں ترسم کی سہولتی ہم بہنجانے کا دعدہ کیا گیا "اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کی غیر میرد آ ؛ دی کویہ اطمیان مجی دلاویا گیا کہ '' ان کی ذہبی' اور معاشرتی حقوق بالکل محفوظ مول سے " سٹر لاکٹر جارج نے



جواس دقت برطانیہ کے وزیراعظم تھے اس السلامی کمیٹن کو بیان دیا ہے کہ " یبودی رہناؤں نے ہم سے یہ رعدہ کیا تھاکہ اگر اتحادی فلسطین میں میرو دیوں کے قو کی دطن بنانے میں فاطرخواہ مدوکری تو دہ اپنی تمام کوششش اتحا دیوں کی حایت میں صرف کریں گے " سٹرلائڈ جارج لوری ایا نداری کے ساتھ اعتراف کرتے میں ان معاہدوں میں تضاوسے اوروہ غریب اس طوفان حوادث کا ذکر میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وعدے کئے گئے تھے

"ال رونیایِ علی تعیم روی فوج میں اختلال و بد دلی پیدا مرکا تھی ا زاسیسی فوج اس دقت و بیع بیانه پر جار هانه کارروائی کی الل ندتھی - اطالوی کیتیور ٹیو کے مقام پرشکت کھا ہے تھے - جرئی کی اَبدوز کشتیاں برطاشیہ کے بے شمار جہازوں کوغوقا ب کی چی تعیمی اور کیدسے کوئی فوج اس وقت کی فراس نہیں منجی تھی "

سکن یہ ' توی دطن ' کی چزے ' اس سے کیا مراو ہے ' آیا یہود اول کی سنقل کورت یکھن از اوی کورن ' اس کی تشریح ہیں جی ٹا ہی کمیش نے سٹر لائٹ جا رہے سے جا ہی تھی ' موصوف نے فرایک بنہیں ' ہم فسطین میں نورا ہی نوکوئی ہودی ریاست فائم کرنا نہیں چاہتے تھے ' اور یہ نیر کھڑت آبادی کی رائے کے موجی کیسے مکتا تھا ' سکین ال یہ تھا کہ آگر بھودی ۔۔۔۔۔۔۔ وال اگر نیت عاصل کویں ' نوفسطین ایک یہودی ریاست بن جائے گا ۔ لائٹ جا رچ جس چزکوانع ہی صاف اکر نیت ماصل کویں ' نوفسطین ایک یہودی ریاست بن جائے گا ۔ لائٹ جا رچ جس چزکوانع ہی صاف صدر حموریہ اور کی جسینے ذمہ وار خطین کی زبان سے اتحاد اول کے ادادہ اور وعدہ کا انظار اس طرح موا ۔ صدر حموریہ اور کی جسینے ذمہ وار خطین کی زبان سے اتحاد اول کے ادادہ اور وعدہ کا انظار اس طرح موا ۔ کو فسطین میں یہودی کو مست کا میگ نبیا ور مکہ دیا جا ہے گا " جزل آسمٹس در بطانوی سا مراج کی درارت جنگ کے رکن ) نے جو آنہ کی میں ایک نفریمین فلسطین کے متعلق جنین گوئی کہتے ہوئے وزارت جنگ کے رکن ) نے جو آنہ کریں ایک تھی نفریمین فلسطین کے متعلق جنین گوئی کہتے ہوئے درای سے ایک تھی نور میں آدی ہے جو کرنے ہوئے کا بھی ایک تھی ناموں کو میں آدی ہے جو کرنا ہی تا ہے ایک تھی تھی ایک تھی ناموں کے متعلق جنین گوئی کہتے ہوئے درای سے ایک تا مور میں آدی ہے جو کرنا ہی تا ہے ایک تھی تا تھی ناموں کے دران کا میک کے دران کا میا تھی تا ہے تھی دران کرنا کی کی کرنے ہوئے دران کیسے کرنا کیا تا کہ کا کہ کا کہ کوئی کہتے ہوئے دران کیا تا تا ہے ایک تا ہوئی کیا کہ کیا گوئی کہتے ہوئے دران کیا تا کہ کوئی کرن کرنا کے کوئی کرنا کے کوئی کرنا کیا تا کہ کوئی کی کوئی کرنا کیا گوئی کہتے ہوئی کیا گوئی کرنا کیا گوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا کے کوئی کرنا کے کوئی کیا گوئی کرنا کے کوئی کوئی کرنا کا کہ کوئی کرنا کے کوئی کرنا کے کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کے کوئی کرنا کیا گوئی کرنا کے کوئی کرنا کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کیا کیا کہ کوئی کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کیا کرنا کا کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کرنا کیا کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کرنا کیا کوئی کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کرنا کیا کہ کوئی کرنا کوئی کرنا

اگران صاف با تول میں مجی کوئی ابہام پایا جانا ہوتو اکن الفاظ کوکیاسٹی سہنے جا سکتے ہی جس میں خود لارڈ بالغرر نے یہ اصال جناتے ہوئے کہ اتحا ریوں نے "فالم و جا برتر کول" کی صدیب کی غلامی سے عرب کو آزاد کیا ہے 'اورواٹ کی حکومت خود اختیاری کا داستہ صاف کر رہے ہیں ۔ فرایا تقالیم ان کی زمین کا ایک " ناخن ہم می مکمراہ کے لیات کو کیا غضب ہو حاسے گا ۔

ادپرت یدید ذکرنس آیا ہے کہ برطانیہ نے اس رقبہ کو بی ستنی قرار ویا تعاجے وہ" فراس کو نقصا ن بہنجائے بغرکس کو نسب دے سکتا" اس فقرہ کے سفت ڈاکٹر او نقراب اٹ ڈرڈنے کھا ہے کہ '' یہ نقرہ بلاک ہے بیاری کا '' جو کر ' تھا گراس سے مقصد ماصل موگیا ۔ عوب چاکم خفیہ معاہرہ سے نا واقف تقے انفوں نے یہ تصور کیا کہ یہ ستانا لبنا ن کے محدو فیلع سے تعلق رکھتا ہے وہ خوش خوش بغاوت بوگئی ''

ووں کے اطینان کے لئے یہ بیان کا فی نہیں تھا ، انگریزوں کے غلاف عام بھی بیدا ہوگئ سٹاک مے اور فبادات شروع ہو کے جن کی تحقیقات کیلئے موج اللہ میں سٹر ننا کی صدارت میں امکیکٹرن سطین بہنجا مس کیٹن نے اگرچہ نسا دات کی علت خائی رہنہیں بنلائی کدعرب برطانیہ براعتمادنہیں رکھتے لین یہ رکھے کر دومین بیانات سے اب کا مولیناشک ہے مکومت سے یہ مطالبہ کیا گہوہ ما نفطوں میں اپنی پالیسی کا علان کرے - اور سال سر کے اعلان کو از سرنو سنکم کردے - تعنی سے کم انتداب میں بیو دیوں کو جو مرا هات عاصل میں وہ کسی درجہ میں بھی ان کو عکوست کے کام میں حصہ لینے کی ا جازت نہیں دیتین " اس کے جواب میں وزیراغطیم سٹر میکڈ اندٹرنے ُصاف نفظوں ' میں پالیسی کا ا طہار فر ایا کہ ہم ہرجاعت کے ماتھ پورے عدل سے کام لیں گے۔ ازر کا ہے عبد کو پوا کر ہے ۔ انتدا کمیشن لیگ کے اجلاس میں ٹار تورٹ اوراس بیان پر بڑی ہے وے مو کی اورانتدا کمیشن نے غیر سمولی حراَت کے ہاتھ یہ اعلان کیا گرفلسطین کی ہے جینی کی اصل وحریہ ہے کہ برطانبہ نے الن لسطين كوكوئى فائده ننبي بينيايا اورت كمين كابر بيان سراسر فلط بكداس تصادم كوبرطانيدكي نی لفت سے کوئی تعلق نہیں ہے " فلسفین کے آخری ف دات سے متا نر سوکر شا می کمیثن کا تقرعل میں آیا ، اس نے " بسیں سال کے یُرانے جُزئ وا تعات "کی تحتیق کو گڑھے مرہے اکھاڑ کی برابر تجه کر جمیور و یا مکین میر محی اس" انسوسناک حقیقت " کا اوّار سے کدا-

" (المائی کی مزور تول کی وج سے حکومت برطانیہ شرلین حین کو صاف صاف اپنے ادروں سے مطلع ندکر کی . آپ و کھیں گے کہ سر سنہری سکیو آپ کے خط مور دخا ہم اگر ترب مصلی ندکر کی فاصل فنائ مصلے کی گیا ہے اور نداس سے بہلے کوئی فاصل فنائ کیا ہے اور نداس سے بہلے کوئی فاصل فنائ کیا ہے اور نداس سے بہلے کوئی فاصل فنائ کیا گیا تھا ۔ بعد کی خط و کتا بت میں شرایف حمین اور سر سنہری سکیو مین کے ورمیان صرف بروت اور حلب کے متعلق افتال ف تھا ۔ شرایف حمین نے اس بات پر دورویا کہ یہ علاقے کا معدلے کی خورویا کہ یہ علاقے خالص عوب میں اور حب بنہری مکیو آپ نے ذرائسیدی مصلے کی طرف توجہ دلائی ، تو شرایع تحقیق خواب ویا کہ اگرچہ وہ شمال میں اپنی حقیق سے خواب ویا کہ اگرچہ وہ شمال میں اپنی حقیق سے

دست بردار ہونے کے لئے تیار نس ، تاہم وہ سر وست بر آمانیہ اور فرانس کی بھی می افغت کو نقصان بنجا نا نسی چا ہا ۔ اور فرانس کے مطلوبہ علاقول (بیرو ت اور فرانس کے مطلوبہ علاقول (بیرو ت اور لبن ان کے ساتھ علاقے ) کے متعلق مزید گفت تندید نگ کے خاتمہ بیم ملتو کا کا اسب خیال کرتا ہے یہ

یہ " انوس ناک حقیقت " اس بات کاہی اعرّان ہے کہ برطانیہ اورشرلین حین بہلی طین ا کے منا دمیں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن ان تمام وعدول کے باوج وفل ملین کا بیحشر کمیوں موا اس بر چھیے سال ہور جون کو بارلینٹ کے ایک معزز مرب نے رکشنی ڈالی تھی" مدانعت کے لی طسخ کمین کی مقامی حیثیت نہایت اہم ہے ، یہ گویاکی لیم جنگشن ( لندن کا سب سے بڑا ریلوے جنگشن ) ہے



یہ اکی ایسے مقام پرواقع ہے ' ج انگلتان ' افریقہ اور ایسٹیاکے ہوائی راستوں کامرکز ہے '
بحر روم کے جدید عالات نے اس کی بحری جیٹیت کو عد درج اہم بنادیا ہے ترقس ' فلسطین اور مقر
پراگر مفبولی کے ساتہ قبیضہ رکھا جائے تواس سے نہ صرف نیر سوئز کو گھلا رکھنا مکن ہوگا جگہ تام
مشرقی بحر روم پرجی قبینہ رو سے محا - اگرچہ یہ محج ہے کہ حکمبرداری کی روست ہفلسطین میں بحری مرکز
تائم کرنے کے مجاز نہیں ہیں ۔ تاہم اگر حقیقہ کو ترتی ہے کہ محروم کا ایک زبروست بندر کا ہ اور تجارتی
مرکز بنا دیا جا کے نیز اس کوئی کی فراہی کا ایک بڑا اسنی قرار دیا جائے تو جنگ کے زائد میں جب
میں کہیں اور سے تیل نہیں فی سکے گا ' اس علاقہ کے نائج نہا یہ اس علوں گے ''

اس تقرريسے يد بات مي روشن موجاتى سے كەفلىطين كے موجود و حل مي بيودلول كے دعا کواتنا وظن نہیں ہے جتنا برطانیہ کے زاتی مفاد کو یمسئلہ بیتاللحم اور دیوارگر یا کا نہیں بلکہ ان سے زیادہ مقدیں شنے " لا رجسٹ یا ئی لائن "کاہے ، ورنہ بیود کے منعلق دنیا جانتی ہے کہ ان کو اگر کہیں بناہ می ' تومسلانوں ہی کے سایری مل ہے ، بی بیروتھ جوامسلامی اسپین می مکومت کے مشیر دوزر تھے ' تر تی کی مراه ال رکھلی موئی تھی ' اسی طرح مصری ان کو ترتی کا إدا موقع دیا گیا اور خلافت راسندہ میں توبیعال تھا کہ خلیفہ دنت کے ذاتی مقدات بیو ولوں کے حق میں فصل موجائے تھے، آج می برود میرس، الجریا دوروات میںسلان کے ساتدامن واطینان کی زندگی بسرکررسے بی نامسطین کو اگردی حیثیت سے دکھا جائے توکون نہیں جانا کہ انجیل اور تربیت کے نام لیوا ازل سے ایک دوسرے کے پینمبروں کے ڈٹمن ہیں اور صرف سلمان ہی ہے ا جس کے دل میں ان دونوں مقدس بغمیروں کا کیسال احرام موجود ہے ادر جس طرح آج می قامد كاكليد بردارسل ن بيلسطين كاوتى عاقظ مى ملان ى مريكتاب وكين ملان كا الروال كوار كيد بوحب كه" وه دننسطين ) ملطنت برلها نيمي رس وُماسَ اوراً بر درنت كا ايم نقط سي" اولُن كَّ نقط ُ ننوسے یہ دیکھتے رمبا صروری سب کہ وا رکسی اپی توم کو آبا د مونے ادرا پنی تومسیت کوعلیجات ن ترقی و پنے کی ا جازت نہ دی جا سے ج با لّاخر الرے لئے ضطرناک ٹا بہت ہو' ذکر ٹوکھنٹن بائان مبرد رکینٹ ع

ای کے یہودمیں غیرسیای تو کو نیاسے لالاراس مامل ' پرب یا گیاہے، ادراسس خیال سے کہ کہیں یہ مجھوامی کوئی اسپی دلی حرکت نہ کر بیٹے عواد اور میں دویوں کے درمیان میں فود بدولت اپنا شعکا نا بنائے موئے ہیں ۔ یہود اور اور عواد اس براملنی رہے ادر بریت المقدس کے فد مہی کا فظ بنج کی حیثیت سے دوؤل کے سر پرست ہول، نفسطین کا مامل دنیا کی اسس فری فدمت کے عوض ان کے انزمیں رہے ' اور دنیا کے خربی احماسات کی فاطر کلیفیں جھیلنے والی ملطنت کے حوض ان کے انزمیں رہے ' اور دنیا کے خربی احماسات کی فاطر کلیفیں جھیلنے والی ملطنت کے جہازول کو آسانی سے تیل متا رہے ۔ غریب یہودی ہمیشہ ہی بہت اچھا ہم نہ نا بت والر کو دائیں مان نے ایک دوسرے ملیا ہیں سے کہا تھا کہ '' یہودی ہمیشہ ہی بہت اچھا ہم نہ نا بت ہوسے ہیں ا

مولیت نیول کی نسلی اصسلاح الدونانته گونے جب سے ہندو تان کی داکسرائی کا چارج ایا اسے ان کی زاعت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ذیل میں موصو ن نے ہند کوستانی نداعت کے اس بینو پرفامس زور دیا ہے جو قوت برکراور حیواناتی مصنوعات سے تعلق ہے لینی رہشیوں کی ایجی نسل کا رواج .

ہند سنان اسپی ملبی احول کی بنا پر از مند تدیم سے ایک زراعتی ملک راسبے و مسنت وحرفت میر می کی چھیے تر نغا ' اور ایک زمانے میں اس کی مصنوعات کا دنیا کی مند یول پر قبصہ تھا ' گر کسس کا ' خاص میشیہ زراعت ہی راسپ '

تراعت کے سے جمال طبنی ما حول اور زمین کی زرخیری لازم ہے ، وہاں توت محرکہ می ایک ضروری جزوہ ہے ، وہاں توت محرکہ می ایک ضروری جزوہ ہے ۔ بہاں قدیم زمانے سے آج بکہ تو ت بحرکہ کویٹیوں سے عاصل کی جاتی ہے ، بہر بہان مور پر بہل اور بھینے اس کام کے لئے استعمال ہوتے ہیں ۔ گربلوں کا حصار بہتا زیادہ اور ایک عام طور پر بہل اور بہدا وار کا ایک عگرسے دوسری جگر ہے جانا سب کام بلول سے لئے جانے میں ، بہر بہدا وار کا ایک عگرسے دوسری جگر ہے جانے میں ، بہروں سے لئے جانے میں ،

### سندرستانی معشت میں سرنیول کی اسمیت کا کچه اندازہ ذلی کے معداد وشمار سے ہوجا مُرگا۔ یہ اعداد مصل ۱۹۳۳ مے میں۔

|                                        |                       | *                               |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                        | برطانوی مندمی ۵-      |                                 |
| 1899 78                                | شيول كى كل تعدا د     | زراعت میں کام آنے والے مولم     |
| 41184                                  | 11 H                  | بعيره مال ادر مكريول            |
| ****                                   | غیرادراون <b>ٹ</b> س  | و مگر موشی مثلاً مگورے اگر مے ا |
| ا كيشه مزروعه زمين پرموستيو س كي تعداد | فتلف صوبول میں ہر ۱۰۰ | ول کے نفتے سے معلوم مولاک       |

كا او سط كياب ادر مر ١٠٠ نفوس يراوسط تعداد كياب-

|                     |                         | فالوسط لعداد   |
|---------------------|-------------------------|----------------|
| *                   | برصوا فكر مزروعه زمين إ | برسونغوس پر    |
| الجمير سيواز        | رمنا بينا و             | ^*             |
| آسم                 | 1                       | 7 9            |
| UE.                 | 1.0                     | <b>0</b> Y     |
| بهار والركيب        | ^^                      | <b>&amp; L</b> |
| بمبئى               | ۳۸                      | 4.             |
| L.                  | ٣٣                      | 44             |
| <i>کی</i> فی و برار | <b>A</b> 4              | ^ <b>9</b>     |
| 5%                  | 1                       | *4             |
| دېلى                | 48                      | r r'           |
| مدنا س              | ۷ ۵                     | ۵۴             |
| مرحدي صوب           | ۵.                      | 44             |
| بنجا ب              | 4.                      | 46             |

صوبه تخده ۱۱ ۹۲

آبادی کی اکر نیت کی نظری گائے کوجو ندہی حقیت عاص ہے وہ درائل اسی اہمیت کا نیجہ جو بطانوی عکومت ، جردل کی عکومت ہے 'اس نے ہمیشہ یہ جا اسے کہ عک کی عالت میں کہ ہے کہ وفل نے کر ذیادہ سے زیادہ افعائے ۔ سکن کسان کی عالت درست کئے بغیر تجارت کو فرق کم دفل نے کہ ذیادہ سے زیادہ افعائے ۔ سکن کسان کی عالت درست کئے بغیر تجارت کو فرق و درخ درخ درخ کی میں دخوارتھا ۔ اس لئے موتے موتے او حرکجے توجہ نشروع کی گئی یہ میں نواعت کو فروغ دسنے استعمادی زندگی کا کسی کو خوال عمی نہ تھا ، میں ابندائی منزل میں تھی ۔ عمر میں نواعت کو فروغ دسنے کے موجہ میں نواعت کو فروغ دسنے کے موجہ میں بوسا کے مقام کی ہوئے میں نواعتی تحربہ کا ایا تھا ۔ تجربہ کا میاب دکھ کر ہو ایک میں زراعتی تحقیق کی از سرنو شنظیم کی گئی ۔ اس میں ایک مرکزی تجربہ کا ہا ہے صوبہ جاتی اداروں کے تیام کی ضرورت کی از سرنو شنظیم کی گئی ۔ اس میں ایک مرکزی تجربہ کا ہ کے جائے صوبہ جاتی اداروں کے تیام کی ضرورت تعلیم کی گئی ۔ اس میں ایک مرکزی تجربہ کا ہ کے جائے صوبہ جاتی اداروں کے تیام کی ضرورت تعلیم کی گئی ۔ اور بھے موجہ کا نیادی ادرا ہم اضافہ نہوا ۔ تعدیم کی گئی ۔ اور بھے موجہ کے ۔ موجہ کا تا ہم اور اسم اضافہ نہوا ۔ تعدیم کی گئی ۔ در بھے موجوں میں ذراعتی ادارے کھولے گئے ۔ موجہ کی ایک کے موجہ کو کے اس میں ایک مرت رہے ۔ کو گئی خیادی ادرا ہم اضافہ نہوا ۔ تعدیم کی گئی ۔ اور بھے موجہ کی کے ۔ موجہ کا تیا ہم اور اسم اضافہ نہوا ۔ تعدیم کی کئی در برخے کے کو گئی خوال میں ذراعتی ادارے کھولے گئے ۔ موجہ کی کے کہ کو کھولے گئے ۔ موجہ کی کئی کی در برخے کے کو گئی خوال اور اسم اضافہ نہوا ۔

اس کے بدر اور اور میں زراعت کی تحقیقات کے لئے ایک وائل کمیٹن مقررکیا گیا اس کمٹن کے مدر لار ڈونا تھ کو صاحتی اس کمیٹن کی رپورٹ میں لوشیون کے متعلق نہا یت سیر قال بحث کی گئی تھی اور اس کی طرف فاص توجہ و نے کی سفارش کی گئی تھی .

لارڈ تنامتھ کونے اپنے دورِ مکومت کا آغاز زراعت کے اس بہوکی اصلاح سے کیا ہے 'اس

توكيكى نبياد مندر مرزل مقاصدر ركمي كئ ب-

۱ - ركيشيول كى الميت كاركرد كى برها أ .

٧ - حيواناتي پيداوار اور مصنوعات كي شظيم -

فامرے گایوں اور ملول کی موجودہ نس نم یت خواب ہے ، بیل جوٹے ہوتے ہی ، تعوث کا م میں تفک جاتے ہی ، تعوث کا م می تفک جاتے ہیں اورک ن کو کام اوصورا حیوثر وینا بڑتا ہے ۔ اس سے مجوزا اُس کو کی جاتیا

کھنی رہ تی ہیں ۔ بھران جوٹریوں سے علادہ اس کے بیاں گائیں اوسینیس می ہوتی ہیں ۔ اس کے کسے وہ چارے کے لئے متقل استفام کرنا ہے تہ ہے ۔ اور چ کھ چارے کے لئے متقل استفام کرنا ہے تہ ہے ۔ اور چ کھ چارے کے لئے متقل کھیت و تعن نہیں کرسکتا ، اس لئے غلے کے کھیتوں سے جو کچھ چارہ لمتاہے وہ سب کا سب بل کھالیتے ہیں گایوں اور بھینسوں کو چیف بر تما عت کرنی بڑتی ہے ، نیچہ یہ موقا سبے کہ مذہ وود ھاور گھی کا فی نفدار میں پیا موسکت ہے ، اور نہل ہی معقول بیدا موتی ہے ۔

اس کے علاوہ چیوٹی نس کے موٹی کھاتے بہت ہیں۔ راک کمیشن کی رپورٹ میں اس سلسلے میں مندرجہ ذیل سائنشفک نیتجے بکالے گئے ہیں،۔

یدند مجمنا چاہئے کرم قدر چارہ ایک سو مجھوٹے بلوں کے لئے در کا رموگا، اتنا کی جاس دوگئے قد وقامت کے بلول کے لئے بھی موگا - مولینی جس نسبت سے نسل میں خراب ادر حجو لئے قدر کے موتے میں اسی نسبت سے اُن کی خواک بڑھ جاتی سے ۔

اس تحریک بین جہال بیوں کی نس پر زور دیا جا رہا ہے ، وہاں اجھے فرشم کے جا رہے کے انتظام کی طوف بھی خاص توجہ دی جارہ ہے ۔ اور ذاتی چراکاہ با جارے کے کھیت بنانے کے بجائے اس اور پر زور دیا جا رہا ہے کہ مرکا وک یا گئی گا وُں ٹل کرا یک سنترک چراگاہ کا اتنظام کی اور اُسے ہم اور اُسے کے بیار معلق کے لئے معلقول محنت اور سر اور لگا یا جائے ۔ اس سلسلے میں جا سے کے لئے کھشیاں بنانے ، چا رہے میں فذا کریت کا جزو بڑھلنے کے لئے نتج بات جور ہے میں اور اس بات پر نور دیا جا رہا ہے کہ یہاں بھی مولنی اور چارے کا انتظام آنھیں اصولوں پر علیا یا جائے جن پر کار بند موکر آسٹر میا اور کنیڈ انہی زمینوں سے زیادہ سے زیادہ فی مرتبی میں مولوں کے مالانکہ وہل کام کرنے والے کروٹ یوں گئے ہیں مالانکہ وہل کام کرنے دائے کہوں کی انتظام آنسی مالی کی تائی کٹرت نہیں ہے ، مبتی مزدوست زیادہ غلام اس کرتے میں مالانکہ وہل کام کرنے دائے کو ایک کام کرنے دائے کہوں گئے گئے مالی کی کٹرت نہیں ہے ، مبتی مزدوست نا میں ہے ۔

سر تحریک کا دوسرارخ رکیت یول کے در لیے مکسی دود مکمن کے کارد بارکوفر منے دیاہے دور کھی کی منی کا دوسرا رخ رکھ ہوں اور دور کھی کی منی منی کا یول اور دور کھی کی منی منی کا یول اور دور کھی کی منی کا یول اور

بعینوں سے نہیں ہوتی - نجاب میں اعجی ذات کی گالوں اور مینینوں کے بانے کا رواج ہندوستان کے دوسرے صولوں سے نہیں ہوتی ۔ بیاں نہروں اور وریادُں کی کُرزت کے سبب چارے کا انتظام عبی مواہب - بیاں نہروں اور وریادُں کی کُرزت اس صوبے میں ہے ' دوسرے صولوں میں نیچہ یہ ہواہ کے دو د صادر علی کی جنی کُرزت اس صوبے میں ہے ' دوسرے صولوں میں نہیں ہے ۔ چھوٹی ذات کی گائیں بچہ و ہے کے لبد زیادہ سے زیادہ ایک سال کمک دود حدتی میں ہوں کی دوسرے تی ہور نے کے لبد زیادہ سے اور کچہ چارے کا انتظام اجھانہ ہونے کے دوسے دوسرے تی موجہ سے اور کچہ چارے کا انتظام اجھانہ ہونے کے باعث دوسرے تیسرے مہینے سے کم مونی شروع موجاتی ہے ' اور آخر میں جل کر ان میں ایک یاؤٹ کے کہ دوسے تک دوسے تک روسے تی ہوت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا از بچھڑے بہی بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا از بچھڑے بہی بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا از بچھڑے بہی بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا از بچھڑے بہی بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا از بچھڑے بہی بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا زیادہ میں میں بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا زیادہ میں میں بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا زیادہ میں میں بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا زیادہ میں میں بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دو دوسے کی کی کا زیادہ میں میں بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دوسے کی کی کا زیادہ میں میں بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دوسے کی دوسے کی دوسے کی بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دوسے کی بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دوسے کی بہت بُرا ہرتا ہوتا ہے ۔ دوسے کی دوسے کی دوسے کی بہت بُرا پڑتا ہے ۔ دوسے کی بہت بُرا ہرتا ہوتا ہوتا ہے ۔ دوسے کی دوسے کی بہت بُرا پڑتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ۔ دوسے کی ہوتا ہے ۔ دوسے کی دوسے کی

اچین کی گائیں با سے کو رواج سے ایک طرف محنی اور بڑے بڑے ہیں ماس موں گے،
دوسری طرف دود و سکھن کرّت سے موگا ، اس لئے مک کی ضرور یا ت سے جونج رہے گا ،ان کی برآ مر
سے توی دولت میں اضافہ موگا ، کنیڈا ، ڈ فارک ، اسٹر بلیا اور امر کی سے دود حد کی مصنوعات کی درآ مد
اس بات کی فنا ہو ہے کہ اس ایک شعبہ سے کتنا رو پیر مندوستان سے باہر جلیا جا تا ہے ، حالا نکد دود حد دیے دانے جاتے ہیں ، ملی ذرائع پیداوار کالبغور تجزیر کیا
جائے تو معدم موتا ہے ، کہ بعورت خام مندوستان میں برجیز موجود ہے ، حرف تنظیم اور جا سے نرماقی موتع داکر اس کی تحریب سے اتحد آباہے ۔ جسے نظرانداز نہیں کرنا جا ہے ،

تحریکی رفتار اس تحریک کو ایک سال کازمانہ ہوائے۔ اور لوگ جی دوہ خواہ سرکاری افسران ی کیوں نہاں اس کی طرف تو جہ کے ساتھ اس کی طرف تو جہ کے سے اس کی طرف تو جہ کے سے اس کی طرف تو جہ کے اس کا خاص مقصد میہ تعالم شملہ میں ہوا تھا ، اس ا جلاس میں ہرصو ہے کے نائندے شریک ہوئے تھے اس کا خاص مقصد میہ تعالم کہ تحریک حیوانات کو زیادہ سے زیادہ ہمہ گر بنانے اور اس کا اثرک فوں تک بہنچانے کے سئے مزید تعامیر برجت کے جائے۔ بعث کی جائے۔

دائر ائے نے املاس کا انتہاج کتے موتے جن خیالات کا اظہار کیاہے، وہ قال خورمی -

أب في فرمايا تعاور

" یہ اور مخاج تشدی انہیں کہ مہند رستان کی زراعت کا تمام انحصار مونٹیوں پر سے داس گئے کہ توت موکد کے حصول کی مونٹیوں کے علاوہ مہندوتان میں اور کوئی سے بیان نہیں ہے و مینے کے لئے کہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے ؟ اسلامے سے بڑھ کہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے ؟

زراعت کے تحت میں موسینیوں کی انہیت جنانے کے بعد دائسرائے لیے اس تحریک کو اصفادی اورتجارتی پہلوکومی دامنح کیا :-

رسند وسان کی سالاند آ مدنی موشیوں کے فدیسے کم ویش تروادب بہر

آ آسب - اس میں موشیوں کی محنت ، ڈیری کی مصنوعات ، کھا دوغرہ سب اجزا

ثال ہیں ۔ یعض ایک اندازہ ہے ، گراس سے اس حقیقت کا بخوبی افدازہ ہو آب کہ بحالت موجوہ موسیتیوں کا وجودس فدرا ہم ادر بیداآورہ ب آج آب لوگ بمال کرنے یول کی نامیا بی کی کا میا بی کے ذرائع تحریز کرنے کے لئے آب ہو ایک میں دول آب کے سامنے بہت سے منی سائل بی آئیں گے جو بطا سراتھا دیا گران کی ہوادا کہ سے متن ہوگی ۔ شان بیمر کری کی ہوادا کہ اون کی بیدادار جیرف ادر بڑی کی صنعت اور گھوڑوں کی آجی نس بیدا کرنا ، وغیر بیری تعدید میں کہا تو کی دولت سے بہت گرا ہے "

توکی کی رفنار کا جائزہ لیتے ہوئ آپ نے والا کہ اس کا اثر مرکز سے کل کر صوبوں کک بہنچا چا سبئے - اوراس سیدان توصوبے ی بی ۱س سے کہ عوام اورک نوں کا تعلق جتنا قری مولوں اور صلحوں سے ہے ، مرکز سے نبی ہے ، مرکز کا کام توسعدہ صوبوں میں باہم تبادلہ افلا کا ت کا انتظام کردینا اور گاہے بگاہے صوبائی تحرکمیں کو ایک جگہ برجیح کردینا ہے ، آخر میں آپ نے آئندہ کے نے امید کا افلار کرتے موے فرایا و۔ " آخریں مجھے ا جازت دسیجے کمیں اپنے پہلے الفاظ پھر دہراؤں کیم کمان کی بعلائی اس سے بڑھ کر اورنہیں کرسکتے کہ کوشیدل کی اصلاح کے لئے تسدم اُٹھائیں ۔ میں آپ کولقین دلاتا موں کہ اُگریم نے مجھ راوعی اختیار کی اورہاری پاپی صحت بنت برموئی توہم ہرت عبد کا میاب موں گے ۔ اور آ گے بال کرکسانوں کا طبقہ میارے ساتھ ہوگا "

واکسرائ کی نقریر کے بعد جناب سر عکر نیش پرٹا وصاحب کی صدارت میں کا نفرنسس میں صوبوں کے فائندوں نے اپنے صوبے کے تجربات میش کئے اوراس تحریک کو کا میاب بنانے کے لئے مختلف اکیوں پیش کیں ۔ ان تمام اکیموں میں تدر شترک چیزیہ تھی کہ صوبوں میں لوشیعوں کی توکیک کے ساتھ اندا کھولا جائے اورصوبے کے وزیر زراعت کی صدارت میں محکمہ اصلاح موشیان قائم کیا جائے ۔ اس محکمہ کا کام یہ ہوکہ مشترک فندسے انجھے نسل کے بیل خریدے ۔ اوران کے ذریعے سانچی میں مضلح میں انھی سانے گا ہے بیل کی یدرشش کا انتظام کریے ۔

یمحکمداکی فمن می حتی المقد در شترک جراگا موں کے تیام کی کوشش بھی کرے گا ، اور ا جھے چارے کی کاشت کا رواج بی بڑھائے گا ؛ جوالیفے نل کے مرکینیوں کے وجو دکے لئے ایک لانگی سنسرط ہے .

راکسرات کی یہ تحریک جیاکہ ہم پہلے عمل کر بھے ہم ہند و تانی نداعت کے لئے نہایت مبار بہار میں اس کا دائد درائع اضیار نے کہ مشروط ہے ، اوراگراس کی طرف فلوص نیت سے قرمہ ندگی گئی اور کا رائد ذرائع اختیار نہ کئے تو بقول سٹر کھا پر دسے جندا کیڑ زمینوں میں تواجعے موسٹے موشاور جاہلار بی نظر اجا کیں گئی ۔ ہند و تان کا ک ن اُن بڑھ ہوتا بی نظر اجا کیں۔ ہند و تان کا ک ن اُن بڑھ ہوتا ہے۔ درکتی چنہ کی ایمیت سجھ او جو کر تیم نسب کرتا ، یہ درست ہے کہ جب وہ اچھ موٹے تانے گئے ہیں دیکھے گا تو ایس تحریب وہ اچھ موٹے تانے گئے ہیں دیکھے گا تو ایس تحریب کی اس باب می ک افران کی کا بیا ہیں و تت می کم مرف ہوگا ، کی تعلیم کا محدل انتظام کیا گیا تو از تھی اس تحریب کی کا بیا ہیں و تت می کم مرف ہوگا ،

> ہم تک کب اُن کی ہزم ہی آیا تقا ہورجب م ساتی نے کچھ ملانہ ویا ہر سٹ راب میں ب۔ع

کائرلی وزارتی ایندرستان کے عی بڑے در وہ اس کا نگریں نے کی مہینہ سوج بجاراو بحث مہتہ کے بعد دزارتیں تبول ہی کلیں ، قانون سازی س کے جلے جی بو جی ہے جہور کی طرف سے بجاس کے افتتاح کے وقت ہر جگہ جرمنا ہرے ہوئے وہ ہند دستان کی تاریخ میں باکل نئی بات تھے ۔ پہلی مرتب ان مجاس کو حمیور نے اپنے فلاح اور بہبود کے ادار سے جانا اور جرمنا فل بہتے تو ہی جلیوں میں و کھنے میں آتے تھے وہ فانون ساز مجاس کی عمارتوں کے بہر سادا ندر سے وکائی دئیے۔ حکوس بہتی مرتب ان بجوم ، جیکارے ، بندے ازم ، خوض وی تو می جلیوں کا ساج ش ، وی علوص ، وی عقید میں اور بہتی ہیں قا اور بوجی چکا ، لین عکومت کا کام محض حکوس ، بحوم اور تا ہے مور وی تو می جا اور بوجی چکا ، لین عکومت کا کام محض جوش اور عقید یت اور ہے ترتبی سے انجام نہیں باتا ۔ اس کے کے ضرورت سے غورو فکر اور تدبیک . جن مورش کا منا ہرہ جمہور کی طرف سے تعاون کا وعدہ می تا تیا ۔ اس سے درارتوں کی ذمہ داری بڑھتی ہے ، ان توقیا جس جر جمہور کی طرف سے تعاون کا وعدہ می تا تیا

مفرے ، گرن کراور تدبرکا فرض ببرحال وزار توں کے ذمر رہاہے۔ ان کی کا میابی اب اس نہیں والحج واسمتی کرکسی وزیر کا اسٹیشن رکس ٹنان سے استعبال موا ، کیا طوس نکلا ، یا اضول نے کیسی ول بدانے والی تفریر کی - اب کامیا بی کامعیاریہ موگاکہ ان کی تدبرسے صوبہ کی خشحالی مس کیا اضافیموا "کتے بعوکوں کے بیٹ بعرنے کی سیل نکلی 'کتے ہے کاردل بے مدرگارول کوکام اتح آیا ' کتنے بیاروں کے علاج کی اور کتنے تنزیرستوں کو بیاری سے بچانے کے لئے حفظ ا تقدم کی تدابر گئیں' كف أن يرُعر ما بول كے لئے كھنے ير سے كا اورائے أس ياس كے ما المات كو سونے سمجھنے كے کا بازارکس حد مک سرویرا ، محانول اورشه سرکے درمیان حل در کسکے خالیے میں کیا ترقی ہوئی ، صوب کی آبادی کے مختلف حصوں میں جو بے اعتما و یال ہیں وہ کہ ب تک میشی مو قوم کی مکاشسی اورساسی ترتی کی طرف سے جو اوسسیاں یا شہر میں وہ کہاں الک کم موے - ان کی کا میا بی اور ناکای اسس طرح جانجی جائے گی کرحب برعنان حکومت وقد سے دی گے اس وقت ان کا صور پہلے سے زیادہ فوشکال ہوگا یا برحال اور آزادی کی طرف اعتما دے ساتھ قدم بڑھانے بر آمادہ ہوگا یازس تجرب کی جب سے اس میں کھ مجک بدا سو جا نے گی۔

اس سیار پر براا ترنے کے سئے ان وزارتوں کو بٹسے الی و سائی در کار ہوں گے اور قابل آدی
افکاس ، سیکادی ، بیاری ، جبل ، توں سے نہیں مٹائے جائیں گے۔ آدمیوں کا حال یہ ہے کہ جننے
اظل حدو وار بی ، جنیں ان وزار توں کے دست بازو سجعنا جاہئے ان پر زیادہ تراگر بز بہلے سے شکن
میں ، ان کے جرحتوق قانو نا محفوظ میں ، افعیں کوئی شکل ہسے چوسے گا ، عبدہ واروں کا فرض آویہ
ہے کہ وزارت وقت کے احکام کی تعمیل کریں اور ہے عہدہ وار چی تعمیل صفر ور کریں گے۔ گرتمیل تعمیل میں
بی فرق مو اس کے علم میں ایسا بنیادی
اخلاف مو جیا کہ اندلیف ہے کہ موج وہ وزارت اور اس کے علم میں بو سکن ہے ، اور ایم وزارت
کواس علمہ کی برطرنی ، بیان کی تخوامیں اضافہ وتخییف کاحق میں نہ موقو وزارت کے بہت سے منصوبے

من بی سے تعمیل کو بنج سے بی بیٹ کی بی مل موجائے تو دسائل کا معالمہ ہو کا گریس بن جزوں کا قرم سے وعدہ کرتی رہی ہاں کو پراکرے تو دسائل اور کم موتے ہیں ۔ کسان بر لگان کم کرے تو زمیندار سے ، لگذاری کم وصول ہوگی ، شراب کی فروخت بند کرے تو آبکاری کی آمدنی ہفت سے کیا ۔ مصارف بی تخفیف کرے اس کمی کی الله فی موسکتی تھی ، تو بڑے تنخواہ دار ملاز موں کی الله فی موسکتی تھی ، تو بڑے تنخواہ دار ملاز موں کی تخواہیں کھٹانے کا حق بی نہیں ہے ۔ چیوٹوں پرشتی تخفیف سے کیا حاصل ہوگا ۔ فوج ، رمیس مؤاک اور تارا محاصل بیوگا ۔ فوج ، رمیس درارتوں کو سے نہان سے آمدنی بڑھانے کا ۔ بعض مکوں میں وسائل بڑھانے کے ان تقار ان فرارتوں کو سے نہان سے آمدنی بڑھانے کا ۔ بعض مکوں میں وسائل بڑھانے کے سنے مکومت فرزر رائج کی مقدار بڑھاتی ہے سواس کا اختیار ان فرر رائج کی مقدار بڑھاتی ہے سواس کا اختیار ان مرکزی مکومت کا حقومت نہوگان موبائی مکومتوں کو ترض لینا الیاتی اصول سے فلط می نہ موگا ، نکین بیاں بھی گورزیباؤں موبائی کو شنودی شرط ہے !

اس سے یہ تواضح موگیا کہ جبنیا دی سائل کسی قدی طومت کوطل کرنے جا بئی ان کے علی کی قرق مورت کوطل کرنے جا بئی ان کے علی کی قرق موجودہ قوی وزار توں سے کرنا ان کے ساتھ الفسانی ہے ۔ وہ قافون دستور کے شکنجہ میں کبر کسی موئی میں اور وہ انعین قدم قدم پر روکے گا - امکن یہ صرور ہے کہ اگر ورس سالیے کام وزائیں انجام دیں جس سے جبور کا اعتادان پر قائم رہے توان معا طات میں وزارت کی ناکا می سے دستور کی مداوا نے کا مطالبہ قوی ہوگا اور حرکت آزادی میں قوم ایک قدم اور آگے بر مصنے کو سے رستور کی مداور آگے بر مصنے کو تیا رمو گی ۔

گراس بے بی کے باوجود جس کا ہم نے وکو کیا یہ وزار تی کس طرح جمہورکا اعما رہا ہم رکھ سکتی ہی ہ - ایک تو یوں کہ آزادی کے لئے کام کرنے والوں کو معن آزادی خواہ ہونے کے جم میں جو تعلیفیں ، ورسزائیں اٹھا فی پڑتی تھیں ان کوختم کرادی ۔ آزاد نیال اشخاص پڑ طالب علمول پڑا اخباروں پڑ جوزیا د تیاں مجھیے زیانہ میں موتی رہی ہی ، خفیہ بدیس کی اک جھا کہ سے اُسی جماعے

تگ کیا جانار باہے ' اس کا سد باب مو جائے۔ اس سے آزادی ادر یکی فدمت توکی کی تو تیں اور ولائے کر تی گی جائے ہو جائے۔ اس سے آزادی ادر یکی فدمت توکی کی تو تیں اور تو تی کر ہے تا ہے کہ اور جب و ستور کی بنیاوی فامیوں کی وجہ سے اس کا جائا م کر سکتے ہی کرمراکاری عمدہ دار اپنے کو توم کا فادم محبیں۔ یمکن مونا چاہئے کہ اب لوگ پولیس کے پاس شکایت نے جائے سے وار اس لئے نہ در یں کہ فور معببت میں منبس جائیں گے اور عدالت ہیں اس دجہ کونہ جانا چاہمیں کہ قدم سے اس لئے نہ در یں کہ فور معببت میں منبس جائیں گے اور عدالت ہیں اس دجہ کونہ جانا چاہمیں کہ قدم کے ساتھ سے دیا وہ زیر بار موجائیں گے ۔ خفیہ لیس کا رخ آسانی کے ساتھ سے دیا وہ زیر بار موجائیں گے ۔ خفیہ لیس کا رخ آسانی کے ساتھ سے اس سے معرفر کے عدالتوں کی جانب کیا جاسکتا ہے ' بشر طیکہ وہاں بیمی اس رشوت کے تو کی اوارہ ' سے تمتع نہ کرنے گئیں ا

یر دننی کی تحریک کو توئی تعلیم کے کام کو ' دیبات مدهار کی کوست شول کو بخضیں ابتک غیرسرکاری توقی ا نجام دینی ری میں اپنی تعوری می توج سے بہت بصیلا سکتے در بہت مضبط کر سکتے میں ۔ اگر دسائل کی کمی خود مکوست کو اس کا موقع نہ دے کہ دہ ان کامول کو بوری طرح خود انجام میں ۔ اگر دسائل کی کمی خود مکوست کو اس کا موقع نہ دسے کہ دہ ان کامول کو بوری طرح خود نیس کی موقع اور قوش سے کہ یہ کام خیرسرکاری طور پر انجام بائمی اور و فتریت کی موقع والی مواسع در ہی رمی رمی ، گر مکوست کی ممرددی اور قوج سے زرازیادہ آس نی کے ساتھ فوع باسکیں .



شمالی یورپ ۱ رسالہ جامعہ کی پھچی اٹنا عت میں ایک مضرون شمال کے بر فیلے رقب میں روس کی صنعتی ' بحری او یکی تیاریوں کے متعلق ثالی مواہبے جن سے پتہ جلناہے کدروسی اس علاق می کس انہاک سے کام کررہے میں - روسی موا از متعدد بار تطب شمالی کے اوریسے اور کر امر کیر بہنج میکے میں قرینہ یہ سے کہ زیاد و حصد ند گذرنے یا سُیگا کہ قطب شمالی بر کا ہوائی راستہ دنیا کے طیار دل کی شاہراہ بن جائے گا - اس لئے کہ مہاری دنیا کے سب اہم مرکز دنیا کے شمالی نصف میں واقع ہیں -اگر' دنیا کی جمت پرسے اڑکر سفرکیا جائے توان مرکز دل کے درمیان کا فاصلہ اس سے کم موجا ہا سے کہ زمین کی کمرکے جاروں وف آٹر کراسے طے کیا جائے - ندن سے ٹوکیو جانے کے لئے الرّ ظاستویٰ کے باس باس جائے توزیا وہ دورکا سفرہ تعطب شالی پرسے اُڑکر بہنج جائے تو کم سی عال اسکو سے بین زاسسکو یا نیو یارک سے تنگھا کی کے سفر کاہے ، پھر اس سے ایک فا کدہ میر ہی ہے كدوى اينے بوائى جازول كومشرق بعيدى ايسے داستەسے بينے كتے بى جبال كوئى مزائم نهييں ہو مکنا۔ وشمن کے ہوا بازوں کو نہ تواس سرد علاقہ میں ارشنے کی مشق ہوگی نہ لاسکی کے وقطبی مرکزان کے اتھیں موں گے جوروسی موا بازوں کومنٹ منٹ کی خبر ویتے میں دوس جایان کی جنگ موئی توردی برائی جہاز جایانی محاذیرعقب سے حد کر کسی گے - اور اگر ادر کمد روس کے ساتھ مواتو برابر روس كى مشرقى فوج كوتطب كے اوريت موكرسا مان بنج سكے كا اورجا يانى اس مامستدى كھے الكيس كر. لکین اس مایانی - روسی جنگ سے زیادہ آج کل روس اور جرمنی میں جنگ کے اسکا فات رچرمگوئیاں موری ہیں - لذن کے اخبار مجیلے دنوں شمال میں نوی تیاریوں کی عجیب عجیا تانیں شاہع کرتے رہیے میں بکسی سنے رات کو ناروے ادرسر ٹاپل کے شمال میں فوجی طیا رول کو اڑتے دمکھا ہے ، کی نے ایک جومن آبد وز کوچپ کر ماص کے پاس آتے ، کھیا ہے ۔ کہتے میں کرجزل بوم برگ می ضیطرر براروے کے سامل کا تفصیلی معائن کر گئے ہیں ، مرا نسک بندگاہ میں روس مجی اوشدہ تياريال كرسين وغيره دغيره.

شمال کے یہ مالک وصد سے جنگ سے ما مون ہیں - سویڈن اور ناروے تونیولین کے

عدکے بعد سے محفوظ رہے ہیں ، ڈ نمارک معلامات میں برون بیاسے الانتحااس کے بعد سے کسی سے نہیں۔ یہ ملک جمعیتہ اتوام اور اس عالم کے بھی بڑے عالی جی بی انعوں نے اب یک بلاکسی شرط کے اور و دسروں سے جی اس کا مطالبہ کئے بغیرانی فوجی قوت کو گھٹا یا ہے ، مکین آج فیلکاس بڑان حقہ میں بھی ہروم جنگ کا ذکر ہے ۔ بات یہ ہے کہ جنگ غطیم سے بہلے اس شمالی علاقہ ہیں کل جار با اختیار ریاسی تھیں آج وس میں ۔ نئی ریاسیں کچھ پرانے دوی علاقہ میں سے بنائی گئی میں کچھ برانے دوی علاقہ میں سے بنائی گئی میں کچھ جرمن علاقہ میں سے - دوس اور جرمن کی موجودہ رقابت سے ان ریاستوں کے لئے طرح طرح کی سے بیالی برامرکتی ہیں ۔

رب سے زبادہ خطرہ میں ڈنمارک ہے۔ جسے جنگ کے بعدجر منی کا کچھ علاقہ ہی دیا گیا تھا۔

اس جھوٹے سے مک کا سامل ساڑ سے تین مزائیل سے زبادہ کا ہے ،اورکمیں کوئی ساملی چٹان

نہیں ، سب عما ف سپٹ میدان - جرئی کو کچھ تو اپنا علاقہ واسیں لینے کا حوصلہ سے ، کچھ بیر کہ

سر حد کے پاس ہی اس کے ہوائی جہا زوالع بیض جگی صنعتوں سے فاص مرز ہیں - ڈنمارک کسی طرح
انی حفاظت نہیں کرسکتا ، ان کے مت ہورسیاسی ہور کہ ہوا تول تھا کہ یہ اسلیمس کام کے ہی ۔

جوعی اس نے اپنی نوجوں کو برابر گھٹایا ، آج کل م ہزار فوج ہے ، ۵ م ہوائی جہاز ہیں 'اور بیڑہ کا محکم کے بھی عرعی وزن ، ہزار ٹن ایکن باوجود اس بے لبی کے بیعی اب جنگ کے لئے کچھ تیاری کردی ہیں۔

مویلی وزن ، ہزار ٹن ایکن باوجود اس بے لبی کے بیعی اب جنگ کے لئے کچھ نہ کچھ تیاری کارو ہوئی۔

مویلی مال میں جننا کچھ نواجر منی میں آویاس کا تقریبا آو ما سویڈن سے کی ہو۔ دوری جا ہیں گو جا کہ کے در مرمنی کو جا ہی ۔

حکمی میں مبلا موج اے تو ٹا یدنوا ماہل کونے کا ایک ہوتے ہیں سویڈن سے بی ہو۔ دوری جا ہیں گ

ندوے اس جھڑے میں ہیں آلودہ موسکنا ہے کہ یہ لوا جا ماہے اس کے بندگاہ نارک سے جو سویٹری کافوں کے فریب بے جنانچہ سویٹرن اور نارو سے مجی اپنا فوجی خرج بڑھا رہ ہیں فنسستان میں نے روس سے الگ ہوکر آزادی مامس کی ہے اب اپنے دو سرے شالی سا تعیوں ک

نوض اس علاقہ میں می جنگ کا خوب چر جا ہے۔ سکین یدسب جانتے ہیں کدان اُس کیسند
مکول کی فوجی تیاریاں نہ روس سے حفاظت کے لئے کانی مول گی نہ جرئی سے ، اس لئے یہ اس فکر
میں ممیں کہ برطانیہ سے روا بعا بڑھا میں کہ وہ جنگ کی عالت میں ان کی مدد کرے ، ہاں اس کے ساتھ
ساتھ اپنے ہاممی انحاوعل کو بڑھا کر معاشی تعاون کی تدہیری کر رہے میں کہ جنگ کی صورت میں یہ
دوسرول کے باسکل دست نگر نہ موں ،
د دے م

چینی چا پا نی تعلقات ایر ہوتا ہیں ایک سنہور جا بانی رسالہ منگی شنجو "سے بیا گیاہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ جا بانی ' چین سے اپنے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے میں۔ دوسر انگنگ کی حکومت برجہنی اشتراکیوں کے اس اٹر کی جوستے دہ چین' کی تحریک کے سلسلے میں بڑا ہے ، دجس کا ذکر تفصیل سے ہم بنی تجلی ا شاعت میں کرچکے میں ) کچہ دلچپ تعلق میں برخ اسے ، دجس کا ذکر تفصیل سے ہم بنی تجلی ا شاعت میں کرچکے میں ) کچہ دلچپ

کچہ دن ہوئے یں سروسیات کی غرض سے چین کے شمالی علاقے میں گیا تھا۔ یہاں ہیں نے جو کچہ دکھیا اور جو کچہ لوگوں کو کہتے سنااس سے مجھے بین ہوگیا کھینی جا با نی تعلقت اس وقت تک خوش گوار نہیں ہو سکتے جب تک کوئی نبیا دی فیصلہ نہ ہوجائے ۔ ۲۵ رحنوری سیسٹے کویں تین تسین فوش گوار نہیں ہو سکتے جب تک کوئی نبیاں کے ایک بڑسے بازارسے گزرر ا تھا کہ کیا کی سری تفرجین کے ایک دن یہاں کے ایک بڑسے بازارسے گزرر ا تھا کہ کیا کی سری تفرجین کے ایک بنت برٹری جو ایک بہت بڑسے کتب فروش کی دوکان میں شیشے کی بردنی کھڑکی میں میں منجوریا کوچین کا ایک حصد دکھلایا میں منجوریا کوچین کا ایک حصد دکھلایا تھا اور اس کے تمام صولوں اور شعمروں کے نام دی سنتھ جو "ان چکو" کی تعمیر سے بیلے تھے ۔ ای

طرح داواروں اور تار کے کھمبول پر بڑے بڑے بہ سٹر تھے دکھے جن میں قوی نعرے درج تھے سرحدکے
اختار نے چینیوں کے قوی جذبے کوجس تحدت کے ساتھ اُبھا را تھا جا پانی اس کا تصوری نہیں کرسنے۔
گھڑی ہوئی ہے بنیا د با تیں سٹوک تصویروں کے ذریعیہ دکھائی جاتی تھیں اور جابان کے فلا ف چینیوں کے
جذبات کو شتعل کرنے کی ہرمکن تد ہر اختیار کی جاتی تی ۔ بر فلاف اس کے جا پانی ہا میوں کا سطل
تھا کہ اُن میں سے کوئی جی خوشی سے موئین کی جنگ میں شال مونے کے لئے تیار نہ تھا ، اس سے
نیا ہر ہر تا ہے کہ جا یانی موٹر یر و گھنٹواکر انہ نہیں جائے۔

ادر جو يولائی کميونسٽ رمنه جی شريک تھے - چين جي بيد بات عام طور سے مشہور ہے کہ ارمشن جيانگ کائی شک کی رائی کے سل بھیلا موا تھا - بين مين نے اس عام جذبے کی جايت کالقين دلا با تھا جو با بان کے فلات تمام جين جي بھيلا موا تھا - نيز آ نفول نے ، به (سابقہ) لا کھ" يان " جا ندی کی اور سے فلاک کے ذول کی شکل جي بھيلا موا تھا - نيز آ نفول نے ، به (سابقہ) لا کھ" يان " جا ندی کی اور سے سے بندا کہ بنگ اور يانگ ہو چنگ کی فوجل کی فوجل کو دھنے کا و عدہ کیا تھا سرخ فوج کے لئے بہت سے ہندیار اور جگی سزو سان مہاکر نے کامعا برہ کی انتظا - اس میں موٹر گاڑ بیل اور بیں موائی جہاز کہی تال تھے جرسیان جی مکومت ' انگنگ کے قبضے میں شعبار اور جگی سازو سان مہاکر نے کامعا برہ میں سے ان کے علاوہ محومت کا بیعی و عدہ تھا کہ وہ ہر مبنیا نصف لا کھیان ( ) بیانگ موفیت سرخ فوج کودي رہی ۔ بیمی وہ واتعات اور تفصیلات جن بر جا بان کو کاملا ما مورسے غور کر ناچا ہے ۔ اس می جا ہے کہ وہ سیان کے حاو تے کی تحقیقات کے سے ۔ اک کے ساتھ ساتھ مورسے غور کر ناچا ہے ۔ اس می جا ہے کہ وہ سیان کے حاو تے کی تحقیقات کے ۔ اک کے ساتھ ساتھ جین میں جن آنے والے آئدہ وا قعات کو جی سامنے رکھنا جا ہے اور چیر ہے گران جا ہے کہ جہن کے منا مالات میں اس کاکی رویور مہیگا ۔

ای کے بابراہم وہ اعلان ہی ہے جو کومن تانگ نے شائع کیا ہے اور جوا کیہ اعتسابر سے سیان کے حاوثے کے جاری رہنے کا سب بھی خیال کیا جا سکت ہوں یا مان ہیں بار بارای کا ذکر کیا گیا ہے کہ کومن تانگ ملکت مین میں کسی سے کی شورش پندنہیں کرتی اوراس کا دعوی ہے کہ اس وقت یک مینی اور جا پانی تعلقات کی تجدید نامکن ہے جب یک مشرقی موئی کی حکومت اور خوو مو بائی اور چہار کا ملکی نظم ونسق ہیرونی انتداب سے باک ندمو جائیں ، اس سے ہتہ جیتا ہے کہ مینی اور جا پان سی میت میں کسی قدرا خلاف پیدا موگیا ہے ۔ ایک طرف جا بان سی میتا ہے کہ مان چوکو ایک خود محار ریاست کی حیثیت رکھتا ہے اور دہ مین سے ہر طرح علیدہ ہے ووسری طرف مین تعلقات کی تجدیداس وقت کی کے شین سے ہر طرح علیدہ ہے کہ طرف دیل کے تیار نہیں جب کہ مانچوکو بیلے کی طرف دیل کے تیار نہیں جب کہ مانچوکو بیلے کی طرف دیل کے تیار نہیں جب کہ مانچوکو بیلے کی طرف دیل

دوسری طوف دوی عکومت شمالی چین می ا بنا اقدار بر صاتی علی جاری ہے۔ چینیول کی سرخ فوج کی تعداد تمین لا کھ تک بہنچ چی ہے۔ اور سیان کے حادثے کے بعد سے جیکی مازوما ہان میں اولی اضافہ کو یا گیا ہے تاکہ ضرورت بڑنے برکام آ سکے ۔اگرچہ خود چین میں اہمی اتنی قوت نہیں پیدا موئی کہ دہ جابان کا مقا بد کر سے ، لیکن چینیول کی سرخ نوج ہے ، انگنگ کا تید جاری ہوتا جلا جا را ہے اگر لوائی چھڑ جائے تو تقیب تا جینوں کی سنڈل نوج سرخ نوج کے جند پول کے بڑھتے کے لئے داستہ حا ف کردے گی ۔ چین سے کوئی معا لد کرتے و قت جابان کو چیتیقت فرا موش مذکر نی چاہیئے کہ چین میں جابا ہو کی مخالفت کی اصل وجہ میں سرخ فوج رہی ہے۔

غرص شمالی جین میں اپنی سیا حت سے ہی جس نیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ جودہ بردب غالب آنے کے لئے جابان کو مناسب ذرائع اختیار کرنے جابئیں ۔ آسے جاسئے کردہ فردی باتوں کو چورڈ کرمپنی جابانی تعلقات ارستوار کرنے کے لئے ناکٹنگ کی حکومت سے بنیادی سائل سے کرے! پہلا بنیادی سسکد انچوکو کی ریاست کا ہے ۔ جابان کوچینیوں کے ماسنے انچوکو کے دجود کی غوض دفایت کی اجمی طرح تشریح کردنی جا ہئے اورنا کھنگ کی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا جا ہے کہ وہ انجوکوکی نئی عکومت کو ایک خود مختار یا ست تبلیم کرلے - دوسرا صروری سکدید ہے کہ عین اور جابان
کے درمیان ایک ایس معاہدہ موجانا جا سئے جو چین سے کمیونسٹ توکی کا خاتمہ کردس - دوسرے
مائل کے نئے بھی بیرصروری ہے کہ مشرق سے کمیونزم کا باکل خاتمہ موجائے - اس کے بعب داگر
نائکنگ کی عکومت کے روبیہ سے یہ ظاہر ہوکہ وہ مشرق بعید میں سرخ فوجوں کی قوت دور کرنے کے لئے
کے نیری کرنا جا بتی تو پھر جابان کو مجور آجین میں ایک قابل ہمت ماد (!) عکومت قایم کرنی بڑے گی۔
اور اگر جابان ایسٹ بیں کوئی نئی روح نہیں پیدا کرنا جا بتنا اور خاس میں اس کی المیت سے تو اسے
راغطم سے دست کش موجانا جاسئے -



## تعن روه

گوزننٹ آن ارڈ یا کے ماہرین تعلیم مطرِّقة اورا بیٹ کی دبورٹ شائع ہوگئ ہے ۔ ربورٹ کا بنیا وی اصول کا بنیا وی اصول کا بنیا وی اصول کا بنیا کی کا بنیا کا بنیا کا بنیا کا کا کا بنیا کا بنی

مکومت تجربی طور پرد ہی اور الم جو بی کی اداسے کھولنے کا ادا دہ کرری ہے۔ دہی ہی تواس اسکول کے نصاب کا تعلق صنعت بارچر بانی سے ہوگا جو دہی گی سب سے بڑی صنعت ہے۔ الم ہور میں کوئی بڑی صنعت نہیں اس لئے دہاں کا مدرسد بلوے کے کھر کے لئے طلباء کی نربیت کا انتظام کرےگا۔ با کھوی ڈاک اورتا داور محکد نا معامد کی تعلیم پر توجد دی جائے گی۔ اس سلسلے میں کھکر تعلیم کی طرف سے ان تام محکمہ جات کا ابوراتعاول ماسل کرنے کی کوشش کی جائیگ تاکہ طلباء کو تعلیم سے فارغ انتھیں ہونے کے بعد ملازمت صال کرنے میں ساسب مہولئنی میں میں بہوئیل جاسکیں۔

کچی عوصد بوا ، ڈاکٹر دیگیورنے ایک ایک انجن کے قیام پر زور دیا تھا جوان اشخاص کے لئے تعلی سہولتیں ہم بہونچا سکے جہنیں کہی دی تعلیم کا موقعہ نہیں طا-اس انجن کے مقاصد میں سے ختلف مصل میں بر مفید مطلب کتابوں ک فہرس مرتب کرنا ہ ایس موضوعات پر کتابیں تیار کرنا جو بازاریں دستیاب ہی نہیں ہو کتیں ، اور ختلف مرکزوں میں ایسے طلبا رکے ایحان لینا جہوں نے اس سلسلیم تعلیم پائی اور نتائج کے طور پر اسنا وعطا کرنا ، وشوا ہوا رتی نے اس کا کمار کو اپنے ذمے لے بااور نبکال کے لئے ان تجا ویزکا فاکہ می منظوعا م برا چکلہے ۔

تحرکی تعلیم بالذان انگلتان یم سوشکا پی شروع ہوئی اورائ نیشل ایڈلط مکول یونین کے دیراہمام

۱۹۰۰ سے زاید مدسے اس ایم فرض کو انجام دے رہے ہیں اس ادارے کا تعلق ایک دوسری تخریک سے بھی

ہدوستان ہیں مسئل تعلیم بالغان کے اصولوں کا تمام و نبایس پر چار کرنا ہے۔ اس کی بین الافائی کمیٹی کچھ عوصے سے

ہندوستان ہیں مسئل تعلیم بالغان بہنامی طور پر توجہ دسے رہی ہے۔ ای سلسلے میں مسئل دیم اور ان کی بیوی نے پیلے

موجم سوا ہیں ہندوستان کا ایک تعلیمی دورہ کیا جس کے دوران میں ان کو ملک کے مختلف صوں بر تعلیمی اوروں کے دیکھنے

کا اتفاق ہوا ۔ بالحضوص تاکیور میں انفول نے نشین کر کیوین کونس کے مباحث رہیں شرکت کی مسئل تعلیم بالغان کونسل کے

اس اجلاس کا ضاص موضوع تھا ۔ شینل لونین کی طرف سے ہندوستان برتھیم بالغان کے دومنوع پر ایک ہمینڈ گئیک سے

تیار کی جار ہی ہے۔ ان میں مررا وحما کرشنی اور

پر دفیسریت بین ماص طور پر قابل ذکر ہیں۔

نيزاني تعليم بانعان دىلى ينهر يس تعليم بانغان كاليك مرز قائم كرية كى تجويز بيخوركردى ب-

ڈاکھ فیل کھٹھ داس اسے لے اقد حوں کی تعلیم کے لئے سند ستان کی صروریات کے مطابق بریل سسٹم پیلو کیا ہے جہ تام ہنڈستانی تبانوں کے لئے کام م سکے گا۔ مرکزی شاورتی بورڈاس ایجادیں ضاص دلیجی لے رہا ہے اور صوبائی مکومتوں کی دائے بچالس کے جاری کرنے کے سیسلے میں دریافت کی جاری ہے۔

ریاست بر ودہ کی پھیلے مال کی تعلیی رپورٹ کے مطالعہ سے ریاست بر تعلیٰ ترقی کے تعلق بھی و لیجب بائیں ظاہر بوتی ہیں جو برطانوی ہند کے ماہر تی تیلیم کے لئے بھی قابل توجہ ہیں۔

ریاست میں فازی اتبعاثی تعلیم کی برکت سے چیجے دس سال کے اندر شرصے لکھے لوگوں کی تعداد میں ۹ فی صدی کا اصفافہ ہوا ساس سال ۲۰ دیم آئی کئے ۔ ۵ فی صدی کا اصفافہ ہوا ساس سال ۲۰ دیم آئی کئے ۔ شرنیڈ اسا تذہ کی تعداد بڑانے کی پالیسی پرشدت سے کل کیما گیا۔ نیز بڑام مکن دسائل مثلاً ریفیر شرکورس تعلی کا کئی۔ اور بیرچوں تنخواہ کے امنا نے بولن ویجوہ سے اسا تذہ کی لیا تت اور قابلیت کو ترفی دینے کی کوشش کی گئی۔

صکومت مداس نے تعلیم اصلامات کے سلسے میں ایک اعلان شائع کہا ہے۔ لاز فی تعلیم کے منعلق مکومت کا نیمال ہے کہ فی الحال جرید تعلیم کے منعلق مکومت کا نیمال ہے کہ فی الحال جرید تعلیم سے زیادہ ایم مثلہ موجودہ مدارس کی تعلیم اصلاح ہے۔ انگریزی زبان کی تعلیم کا مجار کھٹا کر مہندہ تنا فی نی زبانوں کی تعلیم کو زیادہ ترتی دی جائے۔ مڈل اور ہائی اسکولوں کے نصاب بین صروری میں داخلے پر بیابندیاں عائدی جائیں ۔ اس ہے دی منعمدی کمیل کے لئے ملات توانین ملازمت میں صروری ترمیم کے لئے اللہ عائدی جا

برٹش گی آناکے ہندوستانی با تندگان نے دوسری ہندوستانی کانفرنس کے موفع پر مکومت سے استدعا کی ہے کہ ان کو چلک بورڈوں میں مناسب نمائندگ وی جائے جبریۃ بلیم کا کانون زیادہ مختی سے نافذ کیا جگر الکہ ہندوستانی طبقے میں خواندگان کی ننداو میں معقول امنا فرہوسکے ۔ نیزٹر نینگ کا بلج میں ہندوستانی ملیا رکیلئ زیادہ تعدا د میں شستیں تخدوص کردی جائیں ۔

ہوائی کی یونیوسٹی کے ارباب اختیارے ہندوستانی تہذیب وتدن کااک شعبرقائم کرنے کافیصلہ کیا ہے۔ بی کانام اورنیل انسٹیلوٹ کے ارباب اختیارے ہندوستان کی تہذیب کیا ہے بی کانام اورنیل انسٹیلوٹ کے قول کے مطابق رہندہ ستان کی تہذیب اوراس کے ادبی خوائن اہل یونان اور و ماکے تعدنی شامکا موں سے تبی بڑھ پڑھ کر ہیں۔ اس مقسد کیلئے یونور کی

کی طرف سے ڈاکٹر کالبداس ناگ کلکت یو بورسٹی کو ہند دستانی تندن کے موصفو نے پرچھ تقاریر کرنے کی دیوت دی گئی۔ جن میں ہند دستانی اوب ،آرٹ فن سنگ تراخی مصوری د غیرہ پر بحض کی گئی ۔ ڈاکٹر ناگ انسٹیٹوٹ کی بنیا دی نشکیل اورانتخام میں بھی بطورہا ہواوب وفون ہند شورہ دے رہے ہیں -

پروفیبرروی می در سات اذکبیا کلکته بینیورشی پچیل دنوں بوج ضیف العری ا بے عہدے سے
سکدوش ہوگئے ہیں۔ پروفیبر موصوف ہندوستان ہی علم کیمیا کی تدلیب اور تحقیقات کے پہلے علم فرار ہیں ، منصر
انھوں نے سبئلاوں طابار کوعلم کیمیا کی اجمیت سے رو شناس کرایا ، بلکہ ہندوستانی صنعت دو اُسازی بھی ان کی کچیکم
مر ہون بنت نہیں ۔ بنگال فار میٹو کیل کینی کوجاری کر کے انھوں نے والا تی اور ہندوستانی ادویہ کی صحیح کیمیا کی
مر بیت اور ضالف پیداوار کامنگ بنیاد رکھ دیا بنی زندگی ہیں پر فیسروصوف قرن او لے کے اساتذہ کا نومنہ ہی
طبیعت میں انتہائی سادگی ہے ۔ انھول نے اپنی مبیش قرار تنواہ مہیشہ طلباء کے وظائف اورا مداوی رقوم کے لئے
وقف رکھی ۔ اور پچھیلے دنوں بھا تھوں نے اپنی مبیش کے سالم سال کے جس شدہ منا ف کو بو نیورسی میں کیمیا وی
سختیقات کے لئے وفف کردیا ۔ آپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ درسی کام سے فار نے ہوکرو بہات سے صار باپنی توجہ
مبدول فرائیں گے ۔ فارئین جاسعہ کے لئے پیدامر باعث دلیجی ہوگاکہ بوخیسروصوف نے جامعہ ملیہ کے پیتا تھیم اسال کے حملہ میں کہ بی دیوری پیتے سے بہت

ڈاکٹرشاہ سیمان چینے بٹس الہ ہادنے دیائے سائنس کے سائنے نظریہ اصافیت کے تعابی ایک فیا نظریب پیٹے کی اسٹ نظریہ اصافیت کے تعابی ایک فیا نظریب کی اسٹ نظریہ اصافی بخریات اور شاہدات پر بھٹی او چین کی اسٹ میں سورے کے کل گرہن پر جا بیان ہیں کئے گئے حکومت ہندنے اس خص کیلئے ڈاکٹر را بٹر کو ایک علی دفعہ کا قائد بنا کو پیچا کا کا محد میں ایک مقالہ بٹھا ہے۔

کا قائد بنا کو پیچا کا کٹر موصوف نے اپنے مشاہدات کی بنا پر صال جس ہی ایک سوسائٹی لندن میں ایک مقالہ بٹھا ہے۔
جس میں ڈاکٹر سیمان کی پیشین کوئی کو مصمح اور نظریہ اصافیت سے صاب کر دہ میش کوئی کو تجربی در برخلط تبایا۔ ڈاکٹر سیان کے متن ور برخلط تبایا۔ ڈاکٹر سیان کے دستان کی متناز کر سے تب اور اس کے نتائی

#### می چند ماهیس شائع موجائیس کے۔

جامعداز ہر کونتی اظم شیخ الصطفا مرافی نے اعلان کیا ہے۔ وہ تغریب و نیا بھر کے سلم علا مرکو ایک نائیندہ آتا ع یں شرکیہ ہوئے کی دعوت دینے جو امور ذیل کو بحث و فطر کے بعد قابل تعیل نباسکیگا۔ (۱) اسلا می و نیا میں و بنی هارس کے قیام کا مئلہ (۲) اضعاب دینیہ کا تعین اور طریقہ تعیلم کی اصلاح۔ (۳) تبلیخ اسلام کے ابساب دوسائل وغیرہ سینتے المصطفا المرافی ان چندروشن خیال اور بلند وصله علار میں سے ہیں جو ہماسے و بنی نصاب وطریق تعلیم کی اصلاح کی اہمیت کو بوری طرح تھے ہیں بیشنے موصوف نے بچھیلے دفوں ہی جامعہ از ہریں بنیا وی اصلاحات جاری فراکر و بنائے اسلام پاصلات کی اے رینز چین مجابیان بندوستان سوڈان و نیروسی علار کے وفود بھیج کر اشاعت اسلام کے سلسلے ہیں میش بہا مندمات ایجام دی ہیں۔ بھی امید ہے کہ شخ موصوف کی تیا و ت ہیں اجتماع ندگورا پنے فیک مقصد میں کا بہاب ہوگا۔

چند فلص قوی کام کرنے والی نواتین کی کوششوں سے روس کے معبی ننہوں ہیں والدہن کے لئے بوئوسیل قائم کی تی ہیں بیدا دارے والدین کے لئے بچول کی مجھ تعلیم و تربیت اور نگرانی کی راہ برشعل ہدایت کا کام کرینگے مضاب کے چندا ہم صفایین شا دی اور کہنبہ بچول کی تربیت سبعج اور تیسیطرہ بچول کے فالتواوقات کا سیح استعال وغیرہ ہوئے۔ ان جاعق میں مردا ورعور تیں بڑی تعدادیس داخل ہور ہی ہیں سیالویم یدا وارے کلی گھول کے قریب کھولے گئے۔ بین الدندان نونعیم مدات ماہ سے دس اہ نک ہے۔

بین الا قدامی بی ۱۰ می این کانگریس کا بندرصوال اجلاس پسرس می منعقد بو ایجس می آزاد گی تحریر کے مصوع پر بہت می صروری تجاویز شغتہ طور پر ننظور کی گئیں ۔ایتے جی ولز کا گر کسیس کے پرانے صدر لئے ایک پیغام بیجا جمہوں آزادی تحریر ونظر پر پر نبد نئول اور مخیتیول کی شدید مذمت تھی۔

ا یک تزین مکدت بری کی ان با بندیوں کے خلاف صدائے ایجا جہ بندگی گئی دو مقربین اور مستفین ہم مایڈ کردی کئی ہی بالخصوں صکومت کے اس اقعام پر مخت نکتہ بینی کی ٹی کہ حکومت نے کارل فان اوز ممیلی کوخیس نوبل برائز ملا نضا اوسلوجائے سے روکا ۔ نوبل برا کز کی شراکط ہیں سے ایک بیری ہے کہ افعام پائے والے اسحاب کوا بملو میں ایک کمیٹی کے سامنے صاضر ہونا پڑتا ہے ۔ اورا ہے ضاص بصفون پراک تقریر کھی کونا ہوتی ہے ۔

ا بک بخویزیں اسپین کی موجودہ صالت پر اظهارا ضوس کیا گیا۔ ادر غرنا طریس مشہر ایسینی شاعر گار جیالور کا کے قتل کی تخت ندرت کی گئی۔ کیونکی تنو نی لے اسپین کی سیاسی تبلک میر کسی گردہ کی بچی طرفداری ندکی تھی سایک بہت ایم نجریز میں ان پابند بوں کی شدہ یدفرت کی گئی جو بھٹی بور پی مالک میں اقلینوں کے تعدن اور تہذیب برعا بدکی گئی ہیں۔

اس کا ظرابی میں کا ل کا بک د حکوسلو کیا) جمیز مالس دا کرلیند ، واکٹر امید جیڑ جی ( مندوستان). جے ، بی بر بیٹے دانگستان ، وغیرام نے شرکت کی ۔

ورلافیدر نیز بیر این ایج کمیش ایسوی الین کا سانواں احباس ٹوکیوا پیرل بد بورٹی میں منعقد کیا جارہے۔
معنامین زبر بحبث بیں سے چنع خوان نعیبی آزادی ار بیر بورک و ربعہ است میں مدید بدلی ندربس ، ربا بور کی نعیبات تعلیم صنعت ا حرفت ، ربایہ بورک و ربعہ درزش ، مکسو و رمدرسہ کا اتحاد علی آصلیم کے درجہ بین الاقوابی یک جبتی اور مقابمت بنیم اضلاق ، ویہاتی تعلیم دغیرو بیس معقرین میں سے خاص مربر آوردہ اصحاب برص مردودی نائب صدر ببالکیل کونسل مبند میرفش بر بال منرو، ٹیجیز کامی کو لمبیا ، و اکر مشین واکس نے ائر مظ استعمال عرص میں ایک کیس بیں ر

اس سلسلے میں جایان کے فرجی آرٹ کی مالٹ کا انتظام کیا گیا ہے جبس کا انسرام واسیدا ( Wase ad a University ) اور ٹوکیوا میرول میوزیم کے باتھ میں ہے۔ بچولوں کی مالٹن ان اس تذہ کے باتھ میں ہے جو پرانے سجاد ہے اور ترتیب کے اصولوں کے باہر ہیں ۔ فالٹن میں اس امر کا فاص لحاظ ملک گیا ہے کہ نہ صرف بچولوں کی زیبا کش کے برائے اصولوں کا مظاہرہ ہو بلکہ جمانوں کو ان کختاف طریقوں سے بھی آگاہ کہا جا سے ہمن میں اصول نے کھوں کی زیب وزینت کے لئے کا راکد اور مغید تا بت ہو سکتے ہوں۔

ہر مینے کاففرنس میں بچوں اور نوجا نوں کی تعلیم کے تعلق علمیں دکھا لی گئیں۔ کانفرنس کی طرف سے نہانوں کی ما قینت اصففرتے کے لئے تاریخی او علمی سیول کا انتظام کیا گیا۔ پھید دنوں انگلتان کے چندظی صفوں کی طرف سے تجویز بیش کی گئی تھی کہ لذن میں ہندوستانی ارٹ کی نمایش کی جائے ۔ امید ہے کہ بیتی ورایرانی ارٹ لی نمایش کی جائے ۔ امید ہے کہ بیتی برا تکے عظم مرما تک علی میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے لذن میں جبینی اورایرانی آرٹ کی ماکٹیس ہوجگی میں جو ہرطرح کا بیاب رہیں ۔ ہندوستان میں بھی فن سنگ زاشی، مصوری ، اورد گرفتون تطبیفہ کے نا درشا ہکار موجود ہیں رضاص لذن میں بھی برلٹ بوزیم ، البرٹ میوزیم اور شدیم اور انڈ باائنس میں ہندوستانی ارٹ اور سفت کے ہمترین ہونے وہیں۔

او کمنفور ڈیو بنورٹی نے مرعبالرحیم صدراسمبلی رمر تج بہا درسپروادر مراکبر حبیری کوڈاکٹر آف مول لام کی اخرار ؟ ، د گری دی ہے -

## زیرادارت ، در ط سیدعات بن ایم اے بی ایج ادی اكتوبر عقوانع فهرست مضاين صوبه ببارين اردوكا لغرنس يرونسير مدمجيب ماحب بي اعداكن ، مسلمان سلم ليك اور كانفرنس خباب حن رياض صاحب ر مع آگلستان نبک محداحدصاحب مبزداری، بی که عمّانیه لم سامل گنگا کے تا ترات محد کی صاحب انظم گڈھ AOT وناكى تجارت بى مترق كامقابد بركت على صاحب لي 12 مامعر مدمثِ عِنْن حفرت نشتر ہسندیلوی مپين و جايان ۔ روسس ادر چين کا معا برہ-ى رفقارعالم -. مرده ادر بنول كالفرن ، عان ، معر ، انعانان مو کاتی امبلیوں کی زبان۔ تعلمی وبیا محدهد لغفورصاحب ایم ک ساعلیگ) في رحيم ألم ألح ألح دمين قیمت سالانه پانج رویے و صر، برتر دیبا نرم د نسبر محدمجب بی اے ۱ کسسن ، مجوب اسطابی براتی براسی د بلی



بن درسے فاد غ بو کرفا برب کو تحواد اوقت تم درش اود کمیل کود میں صرف کرتے ہو گے۔ گراس کے بعد کیا کرتے ہو ؟ ہم تمیں سبت رین مشغلہ تبائی ! بیا تملیم برحا کو ۔ یہ رسالہ معنی تمعادی فاطر جاری کیا گیا ہے ۔ اس میں تمعادی ولی بسب معلوماً برچیز ہوتی ہے ۔ اس میں تمعادی و و لمب معلوماً برچیز ہوتی ہے ۔ اجھے اجھے اور فرے دار قیعتے ، کہا نیاں مفید اور و لحب معلوماً لیطیفے ، مفید شنطے ، لیتھوا در بلاک کی اجھی اجھی تصویری ۔ وفیر و وفیره ۔ غرض اللی خطیفے ، مفید شنطے ، لیتھوا در بلاک کی اجھی تصویری ۔ وفیر و وفیره ۔ غرض اللی خطیف کے بعد تمیں کوئی دوسرا مشغلہ تماش کرنے کی حزورت نہ ہوگی ۔ کی تام ہوئی ہے ۔ اس انجن کے فرق ہوئی ہے ۔ ایک انجن بھی بیام براوری کے نام سے کھولی گئی ہے ۔ اس انجن کے فریعے مقال سے ایک انتظام کیا جائے کہ معنید مشغلوں میں تم ایک دوسرے کی حدکر و ۔ تمعادی فاطر ہم نے اس کی قیمت میں مشغلوں میں تم ایک دوسرے کی حدکر و ۔ تمعادی فاطر ہم نے اس کی قیمت میں بہت کم رکھی ہے ۔ صوف

دوروبي الموالي الدي

پام تعلم کا سال نام بھی اسی حبیدے بی ملاہے۔ اس کی قیت فریداروں وعلجدہ نیں لی جاتی بدمتفقہ فبعد ہے کہ مہارے سال نامے سے بڑھ کر بچوں کے کسی برچے نے سال نامہ شائع منبی کیا۔

مكتته كامعدالي المدولي

# بہارمیں اُردو کانفرس

بروفليسر محرمحب فيال أكن اسادفام

موادر ۱۹ وار ۱۹ واکست کوشندی ایک کا نفرنس موئی فعی اس کی دو کداوی ان عت می شائی بی کی جاکی اس لئے کہ رسالہ جیا جا جا جیا تھا۔ لیکن کا نفرنس کی نوعیت الی تعمی کہ اس کی حارک در الرجا جی شائع کر الرک الرک در الرجا نسان کی الم کارگذار کا در بحت بین اور ختف موقوں پرجو خیا لات ظاہر کئے گئے اور جو فیصلے ہوئے وہ شال کی حقیمیت رکھتے ہیں ۔ کا نفرنس نجمن ترتی اگر وصورت بہار کے سکرٹری قاضی عبدالودوو صاحب کی لا مے دکینیٹ بی کے اصرار پرمنعقد کی گئی تھی ۔ ان کو بیاب اختصار کے لئے سکرٹری معاصب کی سے دکینیٹ بیک اصرار پرمنعقد کی گئی تھی ۔ ان کو بیاب اختصار کے لئے سکرٹری صاحب فرا بی سے دکینیٹ بیار کے سکرٹری تا عبدالما جدصاحب فرا با وی ایک بیا جا جہ کی اس کے اصرار پرمنعقد کی گئی تھی ۔ ان کو بیاب اختصار کے لئے سکرٹری صاحب کی دریا ہو حقیم فلام السائی تھا کہ دریا ہو خیا تھا السائی تھا الرون کو نیسٹریٹ سے دریا ہو حقیم فلام السائی تھا ہو گئی ۔ وریا ہو جو اللہ معد صاحب کے ادشا در جانے کے لئے تیار ہو جیا تھا کہ میرے نام بھی دعوت نام بی دو وریا ۔ بینہیں معوم کہ کل کھنے لوگ بلائے گئے تھے ۔ بیر مال معذرت کے تار نہیں گئی نے دی کے نئے اور سکرٹری کا میروز کا تھا ۔ بینہیں معوم کہ کل کھنے لوگ بلائے گئے تھے ۔ بیر مال معذرت کے تار نہیں گئی نے دریا کہ کا رشاد کریا عبد خوش کہ دیں جو کا تھا دریکرٹری صاحب خوش کے حضرے سے اطیفان کا ہر ہو جا تھا ۔

دولت فانے برج موے کہ ہم سب سکر ری صاحب کے دولت فانے برج موے دہف وگول کو تعلیک تھیکے معلوم نہ تعاکد کہاں جانا جا ہے ، اس سے کہ انھیں کوئی اطلاع نہیں وی گئی تھی اسکین بھٹکتے وہ جی منزل مقصود بر بنچ گئے ، جب یہ طے بوگیا کہ کوئی مہان ! تی نہیں ہے ، تو موافا البیلان صاحب سے صدارت کی درخواست کی گئی ، ادر انھوں نے سکرٹری صاحب سے کہا کہ آخمین کوہا کی اور انھوں نے سکرٹری صاحب سے کہا کہ آخمین کوہا کی کے کہا کرنا ہے ادر سی ترتیب سے ۔ کا نفرنس کا کوئی ایجند اتیار نہ تھا اسکرٹری صاحب نے وہ رہا لہ

پڑسا شروع کیا جوتام ڈیکیٹوں کے ہاں بھیا جاجا تھا اوران مختلف ماکی توضیح کے گئے جن کا
اس میں ذکر تھا اور توضیح بھی کی جاجکی تھی۔ معلوم مہوا کہ دوا ہم سنتے مہی جن پر کا نفرس کو رائے دیا
ہے' ایک تو عدالت کی زبان' اور دوسر سے تعلیم کی زبان۔ کچھ دیر اسس تیم کی جامی سننے کے
بعد سب اس برمنفق موٹے کہ عدالت کی زبان صوبجاتی مسئلہ ہے یاس پر کا نفرنس کا دائے دینا
معلوت کے خلاف ہوگا ۔ تیم بیلی ربان کا سکلہ حیار کرٹری صاحب نے وہ تیج یز ن کی چھیند اور کی مسئلہ ہے کے سینٹ میں باوبلہ دی مہائے ما حور ہے۔
کے سینٹ میں باوبلہ دیر مہائے صاحب نے سٹی کی تھی ' کہ مہندستانی کو' جو صوبے میں عام طور ہو لی جا تھی ہونے کے تعویر سے دن بعد بہار کی آئین میں نہا ہے ۔ اس مجویز کے بٹی مونے کے تعویر سے دن بعد بہار کی آئین اردوکا ایک جا بہ موا تھاجس میں سکرٹری صاحب کی دائے جو بندستانی کے شعلی تجویر سنی میں نیا یہ تعلی کے ساتھ میٹیں کودی گئی تھی منظور موئی اور ایک دیے دینوں نیاس کیا گیاجس کا
تری مصد ہے ۔۔

رسینٹ کی تجوز می علمی مفایین کے لئے میٹر کولیٹن کک انگرزی کی مجلہ بندت نی ذرائی تعلیم قراردی گئی ہے دہ بالک ناکا فی اورمبہم ہے۔ حامیان اردو است تعیم نہیں کرنے ، اور انھیں بے حداند لیٹھ ہے کہ بندستانی کے نام سے بندی ذرائی تعلیم نہ بندی جائے کہ بندستانی کے نام سے بندی ذرائی تعلیم نہ بندی جائے کہ ما میان اردو کے ایک و فدکو اس کا موقع و یا جائے کہ اس سے کہ عامیان کردو کے ایک و فدکو اس کا موقع و یا جائے کہ اس سے کہ عامیان کے مسئے کا فیصلہ کیا جائے ہیں کے بعد ذرائی تعلیم کے مسئے کا فیصلہ کیا جائے ہیں۔

اىلىك كالك اررزوكيشن يامي تعا:-

مر چونکہ اُر دوکا سکدسائ مہند شان کا مسئلہ ہے اورزبان میں انقلاب انگیز تغیرال اوب ا انٹ کے خوروخوش کے بغیر نہایت خطر ناک ہے ، یہ طبہ تجوز کرتاہے کہ مکومت بہار مبدستانی کو فریع تعلیم بنائے کے متعلق د مرکزی ) انجن ترتی اردوسے دریا فت کرے کہ وہ موجودہ زبان میں کس صدیک تغیر کو قبال کرنے کے لئے آما دوسے ۔ کوئی فیصلہ جواس انجن کو، جواکردو لوسلے والول کی دہد مسله نجن سب منظونیں ، ببار کے عامیان اُردد کومنظور نہ وگا۔ یہ

بہار کی انجن کو فاص فکراس کی تھی کہ دا ) س سنس کی اصطلاحات کس زبان سے لی جائیں گا
دا) ان اصطلاحات سائنس کا کیا حشر مردگا جر روز مرہ کی زبان میں واخل ہو چکی ہیں ' (س) العن ظ کے واخل کرنے یا فارج کرنے کا کیا معیار مردگا ' (۲) ان الفا فا اور محا ورات کے متعلق کیا علی کیا جائے گا جو اُر دو میں رائح اور ستندمی ، بندی میں نہیں ' یا بندی میں رائح اور ستندمی اور اُردو میں بنین ' دہ ) اُر دو مبندی کے صرف ونحو میں جہاں اختلاف با یا جا تا ہے وال کے ترجیح دی جائے گا ، اور د ۲) مبندست نی کے بنیا دی تواعد کوئی جاعت دھنے کرے گی ۔ جانجہای جلسے میں جہاں مندرج بالا ریز دکیوشن ہا میں جائے اس کا بی اعلان کیا گئی کہ " یہ جلسہ گور نمنٹ کو میں جہاں مندر جالا ریز دکیوشن ہا میں کے شئے اس کا بی اعلان کیا گئی کہ " یہ جلسہ گور نمنٹ کو آگاہ کہ آردوداں طبقے کے لئے آئی اعلان کیا گئی کہ " یہ جلسہ گور نمنٹ کو جہاں جو اُر دوداں طبقے کے لئے آئی اور کی مؤر سے کے گئی تو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کے گئی ہوں گئی ہو گئی

سکرٹری صاحب نے ہی رزوکیونسن سکت اوران اندینے بیان کتے اگرچا افول نے خالا کی ترتیب اورطرح دی ہی ۔ کانفرنس کے تعین ڈیکیسٹ بے صبر ہوگئے اورایک نے سلکر گنگو کو توکر کر لوی عبدلحق صاحب کی خدمت میں نوش کیا کہ الی بحث تو بھی ختم نہیں ہوتی اور سبح کر اورا گرائی ہوتی ہوگی اور ایک کے توصت ہوگی اور این کے توصت ہوگی تو اسنے خیا لات کو اورا گرکوئی معلا ہے ہوں تو افسیں ترتیب ویدینا جا ہے ۔ یہ تجویز سب کولب ند آئی اکنن جو کھر کہ میں خوال سے اس کے ان سے درخواست کی گئی کہ اصولی آئی اکنن جو بھرٹر کروہ بائی کہ افسی فی سے اس کے ان سے درخواست کی گئی کہ اسولی محدث کو جھرٹر کروہ بائی کہ افسی کی ہے اور دہ کسی اصلاح جا ہے میں مسکرٹری صاحب نے فرایا کہ کئی گران کی بات کی ہے اور دہ کسی اصلاح جا سے میں مسکرٹری صاحب نے فرایا کہ کئی ہی نے خوارد دکا ہو ہو ہو ہو گئی کہ ان میں خوارد کی ہو اور دی کی میں منافر کی ہیں جو اور دی کی کہ اس کی گئی ہے ۔ مام زبان میں گئی گئی ہیں ۔ بھرٹر ان کی استحال کی گئی ہے ۔ مام زبان کی جگر جو بھرٹری میں ان میں تو احد عوض کا مطلق خیال نہیں کیا گیا ہے ۔ اس کے ما خوانوں نے بی کی سے جو جزیں میں ان میں تو احد عوض کا مطلق خیال نہیں کیا گیا ہے ۔ اس کے ما خوانوں نے بی کی سے جو جزیں میں ان میں تو احد عوض کا مطلق خیال نہیں کیا گیا ہے ۔ اس کے ما تھا توں نے بی کی سے جو جزیں میں ان میں تو احد عوض کا مطلق خیال نہیں کیا گیا ہے ۔ اس کے ما تھا توں نے بی کھر

فرایا کٹکٹ کیکٹی میں ایسے لوگ کم میں جوغلط اور میج اُرود میں تمیز کرسکیں یا کتابوں کے مطابعے میں این د قت صرف کرسکیں ، اور اگر لوگول کارویا اور کما بول کی زبان سی رہی تو اُردو کا خاتم مجمنا چاہئے جمہٹ كم كميني كى شكايتي كرتے كرتے مكورى صاحب نے كہاكہ مي نبى اسكيٹى ميں تھا الكين مي نے دكھاكم لوگ اپنے اپنے کا موں میں ملکے میں اورجب میں کوئی اعراض کرما مہوں تو دہ اسے تعیم کر کے کہتے میں كا بعاني تم مُسك كبت مواهم وكي كنس سكت الكين تم مس طرح كي ربيم بش كرويم منظوركس کے اورب کتاب کوتم ناقص با و اُسے ہم خارج کردی گے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تمام كالول كود كيسما اورع نكم اوركى كواس كام سے ذراعي لحيي ند تقى اس كئے ميں في استعفارويديا. یکیفیت سن کر کا نفرنسس کے کان کھڑے ہوئے اور مولا ناظفر الملک، صاحب نے کہدیمی دیا کہ فاضی صاحب آپ نے بڑی بخت خلطی کی ' گراستعفار توکب کا سنفور کیا جا دیکا نفا اور کا نفانس کویٹھ کے سُنتے رہنے کے سواکوئی چارہ نہ تھا ۔ بھرکسی نے ان کتابوں کو دیکھنے کی خواہش فاہر کی جن کی زبان کا رونا رویا گیا تھا۔ سکرٹری صاحب کو ٹاید توقع نہ تھی کہ کا نفرنس دائے ایسی کھورج کری مے اوران کے يهال كتابي تعيي على نبين - ايك ماحب تعيم كئة تووه ساقه كتابون بي سي كل عار عدو دُعوندُه كرلاسك اور باتى كے متعلق و عده كيا كه تكشس كركے لادىي كے - ان عِاركتادِ ل كورب نے الث بلٹ کرادراد معراد حرسے بڑھ کر د کھیا ، سرجی سادی تھی ہوئی زبان تھی اس لو کو "کے ساتھ قسین میں ایکو " تعالم " محبت"، " نفرت" " عداوت " بصبے تفظ می بغیر نبدی کے ممعنی الفاظ کے مسلم موے تعے نظیں میراور غالب کے کلام کی ہم لم رتھیں تو و بیانی بجول کے لئے فاصی ام پی ادر موزول میں اوران میں عوص کے خون کے علی ایک ہی دو تنصے نصعے بوند و کھائی بڑے ۔ تبکسی نے کہاکہ قامنی صاحب ہیں توان کتابوں کی زبان میں کوئی خاص عیب نفرنیں آتا ، اب آپ کوئی ٹٹا ل ویجے توم خابدائی رائے بلی سکرٹری صاحب نے ایک کتاب اٹھائی اوراسے یرمنا شروع کیا۔ صفی ور مصفحہ بڑھ گئے اور کوئی علمی الی نے بی جو کا نفرنس کے ساستے جائی جاتی جاتی جاتی المحراضول نے ا کیے نغم شروع کی' ادر پہنے مصرم کو کہا کہ دیجھتے باعل ناموزوں ہے۔ گراسے مجی پر فیرفٹ الریمین آ

نے ایک لفظ کا تلفظ میچ کرکے بڑھا تو وہ موزوں لکلا سکرٹری صاحب نے کتاب رکھ دی اورکسا کہ اص می ہم کو دکھینا یہ سے کرمعیار فصاحت کیاہے - اس یرایک صاحب برا برا نے سکے اور میدین صا نے فرایا کہ میری رائے میں یہ کتابی ان کتابوں سے مرکز بدتر نہیں میں جو بی میں مشترک زبان کی ريدري كمدنى مي و اورال ولي مي را كاكونش كرف ك بعديد مي كيا كياب كفظم كاحصت منترک نہں مو*یکتا ' کی*ونکہ ہندی اُرد وکے قوا عدعودض میں بڑاا خلاف ہے -اس لئے ہیں ہبار کی ریٹرروں کے اس حصے رسخت تنقیدی نظر فہ وا ان عابئے . معیار نصاحت کی بحث اپنی مگریر تھیک ہے، لیکن ایسی کتا بوں میں جوزیا وہ تر دیباتی بجوں کے لئے لکھی گئی موں اس معیار کا لحساظ نہیں کیا جا سکتا۔ افعیں تو بول جال کی زبان کے قریب ترالا نے کی کارکر اکسی زیادہ صروری ہو۔ اس موقع پر دی حصرت جفوں نے سلے کہا تھا کہ داجند ہا بوسے گفتگو کرنے کے لئے تمار مو جانا ها سبئ بهر لول أشفى كداس ك سعلق كجيد نبس طع برا - اب كانفرنس متفقه طورير مافي تعي كفيالات كوترتيب ديا جائ اورجاب صدفي يتجريزكيا كدكانفرنس مندستاني زبان كيايي ترلین کرے جو سب کومنظور مو ، اور پیراس تعرافی کے لیا طاست دیکیا جائے کہ کیا تجو زکیاجا سکتا ہے ۔ نیڈت کیفی صاحب نے مزیرت نی کی تعرافینے کی ، اور کسی قدر بحث کے بعد کا نفرنس نے قریب قریب کا ال اتفاق را کے سے طے کیا کہ " نبیستانی سے مراداس مک کی وہ زبان بح جاس ملک کی سند سلان قوموں کے سی ماپ سے بنی ہے اور شب کوشا کی بندو سان کے باشت عام طورس بولتے میں اور مزدستان کے دوسرے رہنے والے عام طورسے بچھتے میں اور جوع فی فاری اورسنکرت کے نا مانوس الفاظ سے فالی مواور آردو اور دیوناگری رسم ضامی مکسی جائے " زبان کی اس طرح تولف کرنے کے لبد معربا تی با تول کا حلد حلد فیصلہ موگیا - ہم انعیں ترتیب وار دسیتے میں ۱-

د) ابتدائی چارجا عتول کی کتابی ایی عام اوراً سان بندستانی زبان می کلمی جائی جواردد ادر مندی رسم خطاکے اخلاف کے علاوہ کیا ل طورسے اُردوادر مندی لوسلنے والول کی مجدمی آسکیں۔ (۷) الیی کتابول کے انتخاب اورمنظوری میں جوطراتی علی اس وقت جاری ہے وہ قابل اطمین ان میں ہے۔ حصہ ننز میں کم اورنظم میں زیادہ اس قسم کی بے عنوا نیاں بمی جن کی اصلاح جو نا ضروری ہجو۔
تفصیلات سے قطع نظر اس اصول کو سامنے رکھنا لازم ہے کہ مندی اورار دو کے طلبار کی وہنیت اور ندات کی ترقی میں عائل ہو۔ یہاں یہ ذکر اور ندات کی ترقی میں عائل ہو۔ یہاں یہ ذکر بھی صروری ہے کہ ایک کتابول کا حصینظم لازمی طور پر مشترک نہ مہو۔

(۱۷) ابتدائی جاعتول می علوم کا ذرایه تعلیم مندستانی موگی علی اصطلاص کوشش موکه مندستانی سے بنائی جائیں، اورجو ان کے سئے مندستانی سے بنائی جائیں، اورجو موجود نرموں ان کے سئے مندی آردو کی عام فہم اصطلاحول کو ایک ساقد کستعال کیا جائے۔

دھ ، تا نوی جاعتوں میں اوبی رٹرری علیدہ موں ۔ ذرائی تعلیم سندستانی مو، بشرائط بالا ۔

48 ، تواعدز بان ، اصطلاحات اور لغات کے لئے انجین ترقی اگرو اور مہندی کی کسی نائزہ جاعت سے ماوی تعداد میں لوگ لئے جائیں جوان باتوں کا فیصلہ کریں ۔ اختلا ف کی صورت میں اُردور کمیٹی کی رائے اُرتو رسم خط کی کتابوں کے لئے اور مہندی سیکٹی کی رائے سندی رسسے خط کی کتابوں کے لئے اور مہندی سیکٹی کی رائے سندی رسسے خط کی کتابوں کے لئے اور مہندی سیکٹی کی رائے سندی رسسے خط کی کتابوں کے لئے فیصلہ کن مجھی جائے ۔

یہ سبطے کونے کے بعدکا نفرن نے شرف الدین من ماحب رئیں ہاڑھ سے بہاں دعوت کھائی اور میرسب لوگ سکری عاحب کے مکان پر راجند ہا بو اور بلد یو مہائے ماحب کے مکان پر راجند ہا بو اور بلد یو مہائے ماحب لاقات کے لئے بہنچ و راجند ہا بو یا کا نفرس والول کو وقت بتانے یم کوئی تھا ہم لوگ کا تھا ہم لوگ جب بہنچ تو داجند ہا بو استفاد کر رہے تھے ۔ کا نفرنس کے بعض لوگوں کوٹر تفاکس یہ ملاقات ہندی اتھوا مہدستانی کے جھڑے موئے جذبات کو برانگینجہ نے کرے ، مکن یہا نہ لینہ بالکل بے بندی اتھوا مہدستانی کے جھڑے موئے جذبات کو برانگینجہ نے کرے ، مدید دھراد حرکی ہائی موری تعمیر کم بنا بات کے رائے ہے ، ادھراد حرکی ہائی موری تعمیر کم

بدی سبائے صاحب ، جاس وقت کا نگرینی عکومت کے سرکاری وکیل ہمی اور خیول نے یہ نورسٹی مینٹ میں ہندت کی مینٹ میں ہندت کی کے متعلق ریزوکیٹن پٹی کیا تعا تشریف لائے . انھیں جدی اوران کی درخواست پر داجند رہا ہو اور کا نفرنس والے اس پر راحنی موسکئے کہ پہلے ان سے گفتگو کی جائے۔

ان کا انداز اس شریف اولی کا سا تعاجس پر بیجا الزام لگائے گئے ہوں ۔ انفول نے بانداز کیو اخت یار کیا تھا یہ کا نفرنس کو معلوم نہ موسکا ، ہم نے تولیں یہ دکھا کہ سکرٹری معاحب انچ کی گئے سے گئے میں کچھ تیزی محکوس گئے میٹ کے بدیو سہائے صاحب کے سامنے لے آئے ، اور مہی ان کے لیج میں کچھ تیزی محکوس موئی ، گرفتا یہ یہ وہ گئی جکی کل کے ویر تک جلتے رہنے سے بیدا موتی سے بانفرنس کے گئے کہ وہ ران گفتگو میں جو انکنا فات ہوئے انفول نے کچھ کہنے کہ کہنے اس بی نہیں چھوٹی ۔

گرفتان می نہیں چھوٹی ۔

ہے جی ' حالا کہ یہاں عوام کی کوئی ایک بولی نہیں ' بکد اکثر ضلعول میں ہرگانو کی الگ بولی ہے جسے پڑوس کے دوسرے دیباتی بمی نہیں بچھتے ، بدیوسہائے صاحب نے سینٹ کا رزد کیوشن دو بارہ پڑے کوسنایا - ہم سر المکرچپ ہوگئے ، کوئی کہا تہ کیا کہا ہ

٢١) اس كے بعد بدلوسبائے صاحب نے فرایا كہ بارسے بيال أرووسندى كاكوئى حمار انس ہے ۔ میں نے حفیظ صاحب کے ساتھ دور د کرکے دکھا کہ اکثر اسکولوں میں ایک ہی استادار و مبذی برانے واول کو ساتھ ساتھ را صاتا ہے ، اُردو والے اُردوکی کتاب، بندی والے بندی کی ساسنے ر کھ کر میں صفے میں ، اور مبتی اور است اولی باتیں سیھنے میں کوئی وشواری نہیں مہوتی ، یہ وا تعربان کے مجھنے بلد لومبائے صاحب نے کا نفرنس کے سرید و و تبھڑ مادا ، ہارے یا س طرات تعلیم کے بارے میں کوئی معلوات دیمی اوسیس کھے جا یائی نہیں گیا ، سکرطری صاحب خوداس تفیقت سے واتف نہیں تصے یا انعوں نے الیی ذرای بات کا ذکر کا باکٹل فضول مجعا حفیظ صاحب ، جوایک سربرآ وردہ وکیل اورموجو وہ آبلی کے رکن ہیں آئیں سکے تھے یا بلا کے نہیں گئے تعے اس کئے بداوسہائے صاحب کے بال کی تائید یا تروینس کی جاسکتی تھی ۔ ہم مورج بوگئے۔ ر م) اس کے علاوہ میں معلوم مواکر ٹرینیگ کالج میں دافلے کے جواسد وار موتے میان می الیو كوترجيج دى جاتى ب جومهندى ارُ دو د د نول جائت مول ، اورٹر نينگ اسكولول ميں دونول زباني پُريفا جاتی میں - استاد دل کے تقرمی بہلاح ان وگوں کا انا جاتا ہے جوان دونوں زبانوں کو ایجی طرح جلنتے مہل - بہ رب ہمیں بی مکرٹری صاحب کومعلوم نقیس یا انھوں نے مہم کو تہائمیں نہیں - بلدلو سمائے صاحب جب رخصت موے تو کا نفرنس والوں کو عی بستر باند سکر اپنے اپنے گھرال وسیا وإسبع تعا و يات في و نول معرف كا راده كرانيا و سبع تعاكد سكر رفي صاحب و فكر ك فضروري مواد فراكم کویں ، بدیو مہائے صاحب جاتے جاتے یامی فرا گئے کہ سینٹ کے فیصلے کے بعداب آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہاری بدایت کریں ۔ میں تو قاضی صاحب سے پیلے بھی وض کر حیکا موں اور اب جی کہ امول کہ ہاری مدواور ساری کو سشسٹول کی اصلاح کرمیں ۔اُدرو نہدی کے معاسلے میں فیصلہ کر نا ورکنا دہیں تو

انے آپ کو کوئی رائے رکھنے کا الل نہیں جھا۔ آپ لوگ جو کھ فیصلہ کیں اسے میں منظور کول کا بہلے مکریں ماحب اور چھڑو وال جا تھا ہے اور آی جم اس ماریل ماحب اور چھڑو وال جا تھا ہے اور آی جم سے وہ ایک و نعد کھر اس وقت کھیے فنو تھا کہ وہ اسس ذمہ داری محمق ماریب میں۔

بدیوس کے ماحب تغراب کے ماحب تغراب کے گئے قورا جدرابوسے گفتگو شروع ہوئی - وہ نہا ہت ہی خاکست ، منکسر مزاج اور سلح ب ند ادی ہی ، اُردو۔ یا بندستانی - ببت ماف اور مج اور روائی کے ساتھ ہوئے ہی ، لیکن فاید ای وج سے کدوہ الی اوب دانشا میں زبردی فائی کرسے گئے ہی ان کے ساتھ ہوئے کوئی معیار فصاحت نہیں ، اوروہ اُردو بوسنے دالوں کو مخاطب کرتے میں قوامی اُردو لور مندی میں ایس بندی بولئے میں کہ الی اوب دانشان کے چھے نہ بڑی ، اور سنے والوں کی تحوال مولی ہوگیا ہے وہ زبان کے معاملے میں تعصب برستے ہیں - اس ما ماقات میں اغوں نے جاتی ہوں ان رہتھ ہوگیا کہ اُردو ہندی جاننے دالوں کی بجس مہدستانی کی نفت تیار کرنے کے لئے ان سے یہ طے ہوگیا کہ اُردو ہندی جاننے دالوں کی بجس مہدستانی کی نفت تیار کرنے کے لئے فائم کی جائے گئا کو کا انداز دیکھتے ہی را جدر ابواد مولوی عبالی صودہ تسیار ہوا ، کی طوف سے مشرک اعلان فالے کوئے گئے تو نویش کی ، دوران گفتگو میں اعلان کا صودہ تسیار ہوا ، کی طوف سے مشرک اعلان فالے کوئے گئے تو نویش کی ، دوران گفتگو میں اعلان کا صودہ تسیار ہوا ، اوراس پردشخط ہی ہوگئے۔

کامخم بوتے ہی لوگ وعو قول میں شرکب مونے کو جلد ئے۔ دوسرے دن می مک جو کمچہ موا وہ کا نفرس والوں کا ذاتی معا لرتھا۔ وعولوں سے بہر حال کوئی جرج نہیں ہوا۔ دوسرے دن مجی حاضری اوری تھی .

نکین کام کچینس تھا۔ ایک صاحب کی تحریک سے ؛ بہ بدیر سہائے صاحب نے ج کچھ فرایا تھا دہ فوٹ کہ لیا گیا ، تعوالی دیر کے بعد خواج محمد فورصاحب 'جع ا، فی کورٹ ، تشر لعین الائے ، اوران سے می بہت کچے م کا نفرنس والوں کو بہلے سے بتا یا جا نا جا ہے تھا ، سلوم ہوا ، انموں نے فرایک بدایس کے ما صب نے جو کچے استادوں کے ارب میں بیان کیا تھا وہ می ہے ، نیکن عو ہ جس زبان می تعلیم حی جاتی ہے وہ بہت خواب موتی ہے ، انگریزی ، بندی اور اردو کے بر ہے جا بنجنے کے لئے الگ الگ متحن موقے میں ، ادرامتا نول میں کوئی ایسی ہے انسانی نہیں موتی جس کی شکا بہت کی جا سکے ، عدالتوں میں اس وقت بہذی رسم خط رائج ہے اور رائح رہے ہ ، اس کے ۔ اس اللہ جوزیاد کی گئی دہ ایس ہے ہے اور انسانی موجود کھنگ سے کوئی واسط نہیں ، اب اس کی موجود کھنگ سے کوئی واسط نہیں ، اب اس کی شکا یت کی نا فعدل ہے ۔ اس وقت کا غذات اگر سندی رسم خط میں موتے میں تو دوسری طرف زبان شکا یت کی نا فعدل ہے ۔ اس وقت کا غذات اگر سندی رسم خط میں موتے میں تو دوسری طرف زبان اردو تھی ۔

محفظوکے سلے میں ایک بہت ولچب بات معلوم ہوئی ۔ سکرٹری صاحب انجن نے بہلے معند درسی کتابوں کی زبان ہرجو اعراض کئے تھے ان جی سے که نفرس نے ایک بی تسلیم نہیں کیا ۔ گرجب انھوں نے ذبا یا کہ ان کتابوں میں بھوٹے کی جگہ" ہنڈار" کھا ہے اور بھوٹے کی کو توسین میں رکھا گیا ہے ، جس کے معنی یہ بہر کہ معیار نصاحت بیٹ ویا گیا ہے تو که نفرنس لاجاب ہوگئی ، اس لئے کہ موان مسلیان ندوی کے سواکسی نے بی مُنٹراری نفظ نہیں سنا تھا ، جبا نچراس وقت خواج معا حب سے اس کا فیصلہ کرنے کی درخواست کی گئی کہ منڈ ار در بھرٹے میں کی تفسیلت عاصل ہے ، خواج حصب نے فرایا کہ بہا رمی سند ہری اور دیبائی سب ہنڈادری اوستے ہیں ، میں آپ لوگل کی بہنی سے ڈرکر جا ہے بھرٹیا کہوں ، میں گھر ہو جہا ہے بھرٹیا کہوں ، میں گھر ہو جی بھرٹے کی جگہ منڈار بواتا ہوں اور جھے بھینی ہے کہ قاضی مقاب والی کی جا ہو جو کہ اور و اور مزیرستانی دونوں کو بول جا لی کا والی کی مقاب دور میں کے ۔ جو بھرار بواتا ہوں اور جھے بھینی ہے کہ قاضی مقاب دور میں معاجب اور کھنٹو جیسے مرکز فصاحت میں بھی گیڈ کو سیار کہنے کی اجازت ہے ۔ والی معاجب کی اور دی کا دعوی ہے اور کھنٹو جیسے مرکز فصاحت میں بھی گیڈ کو سیار کہنے کی اجازت ہے ۔ اس کے سکرٹری صاحب کا یہ آخری اعتراض بھی دوکردیا گیا اور میمٹرے کو مہنڈ اد کہنا بہاروانوں کے اسے میم انگیا ۔

اس جلسے کے بد: صاحب کے بیاں کھانے ادر بحد آند منہا صاحب ، وائس چانسار مِنْد او نورٹی کے بیاں مبائے کی دعوت تھی ۔ راڑھے جے بیج کیفی صاحب ، میدین صاحب ، مولوی حالجن صاحب مولانا سلیان ندوی صاحب اور رشید صدیقی صاحب نے سینٹ ال می مہند کا لاک کے ایک بہت ٹرے جسے میں تقریری کیں ۔ یہ کا نفرنس کی آخری کا دردائی تھی ۔

ملاؤں کی تندیب کا سیارا اب مے دسے کرس ان کی زبان روگئ ہے ، اوراگر پیھے کرکہ وہ خطرے میں ہے ان کے چند فائندے پنج جائی، بڑے وگوں سے ل لیں اور بڑے جلسول میں تقريري كاس تومي كوئى تعجب نه مونا عاسيئ - بارے دل و داغ يراب تك ننيدكى ستى چاكى ہے الدیم ایک مدسرے براتنا کم بعروسا کرتے میں کرسی کے "در کو الفے رہی اوگ بمبدردی مي اس كى طوف متوجه موماً مي توخيال موة ب كد قوم كايرانا معمول بدل راج . شيد كى كالفرنس میں جومی گیا اس لئے گیا کہ اس کے ول میں سلمانوں کی اور ان کی زبان کی قدمی اور اس نے دعوت قبول کرنا اپنا فرض سجھا ۔ کا نفرنسس کے لے کی جوغرض تھی وہ بھی ایک مدیک یوری موئی ۔ نیکن سہی یہ معلوم کرے افور مواک ٹیذ کے بیت سے ملمان جواردو کی فدمت کرنا وا سہتے ہی ان کوسیلے سے ینیں بتایا گیا کد کانفرنس کرنے کا ارادہ سے اوربہت سے بندو دوستوں کو بیفلونہی ہوئی کہ یہ کانفرنس مبندی کی مخالفت یاس سے مقابلہ کرنے کے لئے بلائی گئے سبے ۔ کانفرنس کی خِرْتسمی سے كالجملسي طقول مي ايك إت بناف والا موجود تعا ٬ ورنه ايك حبكُوا كعرًا بو ما مّا - لكين ينقصان ضرور موا کہ کا نفرنس ببت سے مقای ہوگوں کے تجربے اورمعلوات سے مدومائل مذکر کی ' اوران ہوگوں کی اس فر صورت می نبی دیمی من سے اس جمہوری دورمی زبان کی تجی خدرت کی امیدر کمی جاسکتی ہے تعمیر کا کام كاشوق بھے مجدوں میں جمستہ تغریری كرنے سے پیانس كيا جاكت اس كے نے آكھ كوا كھ سے دل کو دل سے منا ہو آ ہے۔

کانفرنس کے دوسرے جلے می کام خم کرنے کے بعد پر وفیرطام السیدی ماحب نے سکرٹری صاحب انجن کو تنبید کی تو کار نانسیں سکرٹری صاحب انجن کو تنبید کی تعلق کرائی زبان کوعوام کی زبان کے قریب ترلائی المے زیادہ

سے زیادہ آ مان کرکے زیادہ سے زیادہ بعیلائی ۔ لیکن الی ادبدانشا توان کھوں میں جہاں جہوری نقطفظ مادت بن گیا ہے اپنی صحبت الگ جا ہتے ہیں ، مہذر ستان ہیں اس گردہ کی خولہ بندی کب گوارا کرے گئی کے مدہ زبان کو عبیلانے میں مددوے ۔ جانجہ یہ کا نفر نس جبزشبات جواکی حاجے ول ہیں بیدا جوگئے تھے رفع کرکے خشر ہوگئی۔ اس سے نہ لوجھاگیا اور نداس نے بنایا کہ زبان کو عبیلانے کی کیا صورتی موسکتی ہیں اور کون سے لوگ میں جواس فرض کو انجام دین کا حصلہ یا استعداد رکھتے ہیں ۔ کا بھر ہی وزارت کے تعلیم مضولوں کا بھی کو فی ذکر نہیں آیا ، اس لئے یہ سوال ہی بیدانہ مواکہ مسلول کو خدمت کاحق وصول کے تعلیم مضولوں کا بھی کو فی ذکر نہیں آیا ، اس لئے یہ سوال ہی بیدانہ مواکہ مسلول کو خدمت کاحق وصول کے کہ کی کیا تہ بیری اخت ایر کی خواب کے کہ اس کو کہ کے دیکھر ووں کے اس دوسے کو دیکھر کے ' اس سے کئی امداد کا مطالبہ نہیں کیا گیا ، کار کنوں اور مہدر ووں کے اس دوسے کو دیکھر کے ' اس سے کئی امداد کا مطالبہ نہیں کیا گیا ، کار کنوں اور مہدر ووں کے اس دوسے کو دیکھر کے ' اس سے کئی امداد کا مطالبہ نہیں کیا گیا ، کار کنوں اور مہدر ووں کے اس دوسے کو دیکھر کے متعلی امدیکے اس دوسے کو دیکھر کے ' اس سے کئی امداد کا ویکھر ہے بیا ہے کہ کار کنوں اور مہدر ووں کے اس دوسے کو دیکھر کے متعلی امدیکے عشرین امدیکھی بیا ہوں تو کیا جاسے بی

#### وباله الاصلاح ابوار

یرساله قرآنی مطالب و باحث کے لئے تخصوص ب ساس میں صنرت موانا جیمالدین فرائی کے قرآنی معارف بالاترام مضابع ہوتے ہیں۔ نیزموانا کے ان تلا ندہ کے تحقیقی مقالات مجی ماہ بماہ شائع ہوتے ہیں، جوموانا کے اصول برغران برتد برکررہ ہیں۔ اس مومنو عسے متناتی یہ ملک کا واحد اردورسالہ ہیں، جوموانا کے اصول برغران برتد برکررہ ہیں۔ اس مومنو عسے متناتی یہ ملک کا واحد اردورسالہ ہے، عام وُنق کی تبکین کے لئے بخیدہ کلی وار بی مضامین اورعوبی وائکریزی کے موقر رسالوں کے ایم اقتباسات میں شائع کئے جاتے ہیں۔ کا غذعمہ مرکز بت وطیاعت دیدہ زیب ہنا مت یہ صفے ر

سالانفيت للعديم برششتماي في

تِهِ الله الله الاصلاح، دارُه حميد به مرائع مير، اعظم كُلام

## مسلمان كأنكريس المسلم ليكث

از حباب رياض صاحب سالبن الديم المساد ولوير

سلمان م لیگ کے زریعیا نبی تنظیم کریں یا کا نگرسی میں وافل ہوجائیں اس سکر رسالہ جامعہ کی اٹناعت اہ اگسٹ میں کسی صاحب نے بحث فرا کی ہے ۔ نام کی جگھ اخوں نے اپنے کو '' ایک توم پرسکے'' کھاہے سلم اور قوم پرست إ اكي عجب ى بات سے بعلمان كے كئے سلى شرط يہ سے كدوه صرف خدا رست مو اور کوئی رست ندمو ، مکن اب ده ولن پرست جی موسک سے اور قوم پرست جی اور اور اور میرمیم رەسكت بے عجب نيس كەكوئى توم يرست اس اعتراض كود كيدكر يد كيدك " دى كالم كلاين ، وى قل اعوذ ایس کی سی گفتگو ای دجهست توملمان تباه می اتنی باریکیول پرغورکیکے لفظ رست تھوڑی كلماكيا ہے" ادراگ فدا ذہن موسك ادر بحث كى طرف ائل موسكة تومكن سے كريہ فرائي" مم مياسى حشیت سے توم پرست میں اور مذہبی حیثیت سے فعط پرست مبحث چرف پرمعرض می طرح طرح بے سوالات کرسکتا ہے ۔ وہ پوچھ کا کرسانی حیثیت سے ؟ تمدنی حیثیت سے ؟ زراعتی حیثیت سے؟ صنعتی اور حرفتی حیثیت سے ؟ تجارتی حیثیت سے ؟ جھی حیثیت سے ؟ على حيثيت سے جناب كيا بي ؟ اندائيہ بىكد مير لونا نيول كى بورى فبرست اصنام بغيران تام سوالات كا جواب د مناجوا سلسدمي بدا بر يكت ميشل موكا - بيرمترض في الطبيت كاستراط مواؤده يك اور ا باک انعاف اور انعانی کی بحث چیرویگا - مختف چنیتوں کے احدول میں تصاوم موگا ، مخلف حینیتوں کے دید، وست وگریان موں گے، زندگی ایک مٹا مداد طنعت ربن جلسے کی کسی حک موگی۔ یہ میچ ہے کہ اخبار ٹوسیں الفاظ کا ترحبہ کرنے میں بڑے ہے امتیا طامیں - بیٹری اُٹ د PA TRIOT) كا زعد دلن رست در نسيت ناسك (NATIONALIST) كا زعر وم وست كتة مي . ووسرے وگ على بلا غور كئے بيى الفاظ استعمال كرنے ملكے مي سريتش كاعتبى مفروكى كے

زہن میں نہیں ہوتا محریہ اعتراض میں نے طرور تا قائم کیا ہے ۔ فاض مضمون نگار نے مضمون کے فاتے پر یر نیسلد دیا ہے کرملافوں کوسسیاسی اورا تنقیا دی اغراض کے لئے جدا کا نہ تنظیم نہیں کرنی چا ہے کا پھوس میں شرکیہ ہوجانا جا ہے اور ندہی اور تعدنی اغراض کے لئے جدا کا نہ تنظیم کرنی چاہئے ۔

اب یہاں کیسی اہم بحث پریا ہو جاتی ہے ۔ مذرب سب سب است ' اقتصادیات اور تمدن باکل ایک ایک میں ' ان کے درمیان حدود فاض قائم میں یا برسب باہم مروبط میں ؟

"سیاست اور ذہب الگ انگ ہی" وگوں کے ذہن میں اس خیال کی تاریخ محفوظ نہیں ہو ور نہ وہ یہ بات اہی آس نی سے ذہبی ، جس زانے میں یورپ کی عکومتیں کلیاسے وہی ہوئی تعمیں اور کلیا اسنے اقتدار کا فلط ہستال کر را کھا تواس دور کے حکمرا نوں نے کلیا کے استداد سے نجات ماس کرسے کے لئے یہ ایک اصل وضع کیا تھا ۔ نکین جب اس گوششش میں کا سابی ہوگ تو حکومت اور سیاست فالب ہوگی اور کلیا مغلوب ہوگیا ۔ کلیا میں سیاست کی حدا فلت شروع ہوگی ، یہ نہ ہوسکا کہ ذہب کا دائرہ علی امگ ہوجا تا اور مکومت کا انگ ۔ صاحب توت مجوکی کمی جو حدا فلت لیند میر تا ہے اور یا مخصوص

سیاست سبسے زیادہ .

روس میں اس وقت اقتصا وی سیا ست کا دورہے لیکن ذرب میں حتی مداخلت و کی ہے اورکسی سنبی ہے۔ خدا کے فلاف مکومت کی طرف سے ایک مقل تحریک جاری ہے کی کی محال نہیں کہ فعا بر احتصاد رکھے ۔ یہ اخیس سے بسٹوں اور کنیسٹوں کا طل سے جن کا یہ وعویٰ سے کہ سیا ست اور فرمب الگ الگ می ذرب بٹوخس کا نجی معالمہ ہے ۔

برسیا ست اور تمدن کا ایک بی منظر مو آ ہے روس کے موجودہ تمدن اورسیا ست کا بین منظر زار روس کا استبداد اور زار کی شنبٹا ہی کے مویکلیا کا جرہے اس سے روس کی بالشوکی مکونت بادائیہ اور فدمہ کی عدادت سے کہی باک نمیں میکنی ۔

یرب نے مظلوم اور بے یارد دوگار عیا رئیت کو اپنے دامن توت رسیا ست میں بناہ دی تھی اور اپنی شراکط پراس فرم بہ کو تبول کیا تھا ، یعنی دور جا بہت کے تام رئم درواج قالم رئی گے - لہذا دی بس سنظر پررپ کے تعدن بی شخص ہے - فرمیت کا مرموکر رہ سکتا ہے ، افراد کا نجی معا لمد ہے وہ سیاست میں مثل نہیں موسکتا - بورپ کا تمام فلسفر سیاست اسی خیال پر سبنی ہے اور جس روز سے یورپ کی سیاست کو مشرق پر غلبہ مال ہوا ہے اس خیال کی خوب تبینے کی جاری ہے اور ہم اس سے مثا فریمی درفہ یہ بات کہ فرمی اور سیاست کو ای فرمی ایسی لی بورہ بات کہ فرمی اور سیاست الگ الگ میں ایسی لیجر با ت سے کوائل پر قور است موگی ۔

اس خیال کے مویدو کے باس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ یورپ کا میاب ہے اور ہم الام میں . گریہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے ۔ سلمانوں نے بھی ایک زمانہ میں بڑی بڑی مکومتیں قائم کی ہیں ۔ ان کی سبیاست اس وقت میں وقت میں دواس کے قائل نے تھے کوسیاست اور خرب الگ الگ میں ۔ بکداس کے قائل تھے کہ ذہب زندگی کی تمام سرگرمیوں پر ما وی ہے ۔ بھر امریک اس نے دوال شروع مواجس ون سے سیاست خرب کے قابوسے با ہر موئی ۔

كفرع إلسام خرب مويانكاركل ادرم لوط بوا جاسبت حزودكامياب بوكا . فرق مرف يدوي كم

مسلام کی کا میابی دنیا کے مئے برکت اور داخت کا سبب ہوگی اور انکار کی کا میابی باعث زحمت اور برنیا نی.

یورپ کا سیا ب صرور ہے گراس کا سیابی کے نتائج کو اُسے اب سنھا لناختی ہور المہ سے ساری دنیا
میں اخلال کی سی صورت بیدا ہے ۔ کہیں دولت کے ڈھیرمی اور کہیں کھانے کے لئے اتناہی میسر نہیں جتنا
جینے کے کئے ضروری ہے ۔

روس کی فلاف فطرت سا دات کا تن شامی دیکھتے جائیے پر سے بیں پر س بھی توہیں بھٹے اسٹلین کے زائر میں لینن کا کمیوزم باقی تہیں را افراد کے حق میں ترقی کے ساتھ مراعات جاری ہی مگہ بھر مجی قسلن میں توازن تاہم نہیں موزا ۔

جب کک منتفاد عنا مرکزور میکس اسی وقت یک خریب جب طاقت ورمو جائمی گے تصادم الازی ہے۔ پورپ کا سرایہ وارانہ افتدارا کی مہیب وصل کے کے ماقد عنقریب باش باش مونے والا کم الذی ہے۔ پورپ کا سرایہ وارانہ افتدارا کی مہیب وصل کے کے ماقد عنقریب باش باش ورصل کے لیے دورم دلا مرکزی (CENTRIEF) روس کے لیے دورم دلا مرکزی (UGAL بالکل مرکزی ان کے لئے بالکل مرکزی ان کے لئے بالکل مرکزی سامن نہیں ہے ۔

اسلام دنیا کا آخری ند مرب ادر قرآن آخری بینام - ند بالکل تا زه ب اس می سهو، نیان اورتصرف دا کا آخری بینام به در قرآن بر بینی بو - قرآن بی تیم اورتقرف دا کا آخری بینی بو - قرآن بی تیم کی اورتصرف دا کا آخری بی موجه بی موجه بی موجه بی موجه بی موجه بی موجه بی که اصوانعیم کئے گئے ہی مسیای مصافر قرآن بی تیم کی گئی ہے ایک کمل تعدن اوران فی زندگی کے بر تعبد کا کا مل اور مر بوط صا بطر ہے جس کے شکر شرب کئے جاسکتے ۔ اگر ندم ب کف عبادات کم محدود موتا تو قرآن نیا دہ سے نیادہ ایک جزوگی تاب بولی جس می نازروزہ اور بری شک سے جے کے متعن کچوا حکام می مین نیاد دورہ اور بری شکل سے جے کے متعن کچوا حکام می مین نیاد دورہ اور بری شکل سے جے کے متعن کچوا حکام میت ایک نازروزہ اور بری شکل سے جے کے متعن کچوا حکام میت ایک ناز موت نیادہ ایک جو رسی ایک عاملے بر تا تو ان کے تعدر میں ایک عاملے بر تا تو ان کے شعیہ میں ۔ قرآنی ا فلا تیات در میان ربط قایم در کھتے میں ۔ قرآنی ا فلا تیات کے در میان ربط قایم در کھتے میں ۔

ندب کے منعلی میرب کا درخالبا باری غیر منم دنیا گانی با قص ب ، وه صرف عوادت کوادر الله کے منعلی عقیب کو خرب کا درخالبا باری غیر منم دنیا گانی با قص ب ، وه صرف عوادت کوادر الله کے منعلی عقیب کو خرب کہتے ہیں ۔ اگر یہ خیال صحی ہے توکسی مذہب میں یہ احکام نہی مونے جائیں کہ جوٹ نہ اولی ، جری نہ کو ، غیبت نہ کو ، ان کا کہ و نو مناب نہ کو ، حرصیبت میں ہول ز ، نه کرو ، ان ما ف کرو ، جرمعیبت میں ہول ان کی مدد کرو ، تنی نہ کرو ، خیرو وغیرہ و خیرہ . ان کا کہ دکو ، تنی نہ کہ داری کی مدد کرو ، تنی ان کی مدد کرو ، تنی ان کی دد کرو ، تنی مدد کرو ، تنی کہ درکو و غیرہ و غیرہ .

یہ احکام ہراس فرہب میں موجودہی جگی گناب پرمنی ہے اوران یم سے کسی چیز کا تعلق عبادت اور طرلقیرعبا و ت سے نہیں ہے بلکہ سبب بیاست، معاشرت، اقتصادیات اسی و نبوی و قدگی کے مختلف شعبول کے تعلق میں ، حکمائے اظلاقیات نے بھی جو کچو کھا ہے وہ مجی سب اسی کا نام اتھکس ہے اوراسی پرسیاست اقتصادیات اور معاشرت کی بنیا در کھی گئے ہے ۔ استحقیق طلب امریہ ہے کہ آیا یہا فلاتی اصول ان آ سانی کن بول نے ان حکیول سے آوائے یا حکیول نے فکر بحث اور شریح کے آیا یہا فلاتی اصول ان آ سانی کن بول نے ان حکیول سے آوائے یا حکیول نے فکر بحث اور شریح کے سے کہ آیا یہا فلاتی اصول ان آ سانی کن بول نے ان حکی ہو ہو تھی ہے کہ بات آخری کی ٹھیک ہے ۔ قرآن جو بھیان اور ان کے سے کہا ہو کہ معاشرت کے شعن کے بیات سے سے متعلق کے معاشرت کے شعن کے بیات ہو ان کیا ہو گئی ہو گ

یرب کا البسیاست جب بیاست می ندمب کی مدا خلت پر تحقیر ادر نفرت کا افہار کرتا ہی قواس کے ذمن میں دمی فلط اور مکروہ ندمبیت موتی ہے ادر مارسے السک لوگ خواہ دو مند و مہول یک لمان بہال مک کر نیڈت جوامر لال نہروہی انہی کی کورائہ تقلید کرتے ہی ادران کو یومحس نہیں مج آگار وہ تفلید کر رہے میں۔

كىيى خكر خررًا ت بى كركال كرس كى كتاب لدلنين ادر استىين كے اقوال بر بدر سوچ مجھے

ایسان لانا ادران کے علی کی تبلیغ کے سئے دلواند دار جدوجہدی مصرو ف ہو جانا تو بہت قابل تا ہیں ادر قابل نا اور کا کر گئی اس قدر کروہ قابل نا در کا کر گئی اس قدر کروہ قابل نا ذر ہے اللہ کا ذر کی اس قدر کروہ موانی ہے کہ اس پر مرطرف سے معرض کی بوچھار اس طرح شروع ہو جاتی ہے گویا ند مہب کے خلاف اشتراکی جہا د شروع ہوگیا ۔ انسان کو اپنے عقائد کی تا میدی دیوائی کا فرد کمیا دیری دیوائی کا دور آگیا ۔ در کمیا دیری دیوائی کا دور آگیا ۔

جمانی کے الکیٹن میں مشر جنگ کے نام سے کی صاحب نے ایک استہار ٹنالیے کیاجس ہیں یہ عبارت تی سے ان اور تو موں کی توت اور نرتی کا دازیہ ہے کدوہ بہم محد اور نظم موں اور تمام کام بہی مشورے سے انجام دیں اور اللہ باک نے ہی حکم سلانوں کو دباہے جس برعمل کرنے سے غیر سلم آج توی اور ترقی بند بر میں ۔۔۔۔۔۔ان جارتح لیکات سے میرام تعدیمی اس قدرے کہ اسنے فوا ورشول م اور ترقی بند بر میں ۔۔۔۔۔۔ان جارتی کی مشورے کے موافق سلمان آبس میں متحد اور نظم موں اور ا نے تمام معا طات اور کا موں کو باہمی مشورے سے انجام دیں اللہ کی رسی کو مضبوط بکھٹے رہی اور آبس میں تفرقہ نہ ڈالیں "

 کاکوئی دخل نہیں مونا چا ہے جکہ سباسی اورا تنصادی تنظیم غیرند سی طور پر ہوئی چا ہے کہ قرآن میں الول سے یہ کہا وا سے یہ کہا گیا ہے انہیں کہ وہ فداکی رسی کو مضبوط کیڑیں جا اور کیوں کہا گیا ہے جا کیا صرف اس وقت اللہ کی رسی کو مضبوط کیڑلیں جب نماز بڑھیں یا جب جنت میں جانے کے لئے ذین سے آسمان کی زینہ گئے اور اس کے دائیں بائیں اللہ کی رتی باندی جائے تواس کو اس خوف سے کیڈ کیڈکر چڑھیں کہ نیچے نم گھ کی میں .

پورپ کی حرت انگیز مادی ترتی سے سمانوں کی آنکسیں خیرہ ہوگئی ہیں اعقل و کو سمعطل ہیں۔ فاکم بدمن وہ وقت دورنہیں معلوم مو تاکہ وہ ا بنے تنزل کا باعث اسلام بی کو قرار دیدیں۔ اب ان کی نظرمی اپنی ہرچیز ولیل ہے اور ذی انتدار غیر سلم دنیا کی طرف سے جربات آئے وہ معزز اور محرم سے۔ کسی در دناک حالت ہے!

انموں نے تاید اس بات رکھی غور نہیں کی کہ یادہ اسلام اور قرآن کو کمل تبول کر سکتے ہیں یادہ مجوفی طور پراس کی تجرب نے سے انکار کر سکتے ہیں ۔ ان کے سئے یہ تمیراراستہ بالک بند ہے کہ دہ قرآن ہیں کو کچھ تبول کریں اور کچھ سے انکار کر دیں ۔ اقتصادیات کا آل کہ س کی ، سیاست روسوکی ، معامشریت روسوں کی ، تمدن کا تدی ہی کا ، عبا وات قرآن کی اس خلط ملط کی قرآن ہرگز اجازت نہیں ہے سک ، معامشریت سے بیا یا ت می ، اقتصادیات میں ، معامشرت میں اور جلم امور دنیا میں اسلام کا ایک فام فظم اور سلک ہے دہ مجودی طور پر ایک جاسے تمدن ہے دنیا کی ہو جلس میں ذی ہوش ملمان ایک پارٹی کی شیت اور میر مرکئی ہو تھی اور میر مرکئی میں دی ہوش ملمان ایک پارٹی کی شیت میں ہو گی دانے میں ۔ تھی اور میر مرکئی کی مرحل میں دی ہوش ملمان ایک پارٹی کی در میر مرکئی کی مرحل میں دی ہوش ملمان ایک پارٹی کی در میر مرکئی کی در میر مرکئی کی در میر مرکئی کی در دیا جی در میر مرکئی کی در میر مرکئی کی در دیا ہی دور دیا ہی در دیا ہی دیا دیا ہی در دیا ہی دان ہی دیا ہی

ٹ یداس موقع پر ترکوں ' مصروی ' واقیوں اورا پرانیوں کی مثال پٹی کی جائے یہ سب اس وقت نیشندٹ اور بورپ کے بیرو بنے ہو ئے ہیں - یہ شالیں باکل ہما رہے کام نہیں آسکتیں۔ اسلام حووں با ترکوں کی بیروی نہیں ہے - ہماری ہی طرح بیمی حیران ہیں ' ادرے ہوئے ہیں' اور بورپ کے اقتد ادسے مرعوب ہیں ' اپنے تنزل کے اسباب پرغورکے میزیورپ کے طریقے سیاست کا مسلمان اگر دنیا میں اپنا وجود قایم رکھنا چا ہتے ہی تو اضی ہی اپنے تمدن و فرمب کی تمسام خصوصیات کے را تعمل کے میدان میں آ نا چا ہے ۔ اگر اپنے علم اورنشان کے را تھ انحول نے فتح ماس کی تو وہ سلمانوں کی اوراسلام کی فتح مہو گی ۔ لکین اگر اپنی افراد نے جواس و فت سلمان میں سٹویزم نازی ازم ایک اور اسلام کی فتح مہو گی ۔ لکین اگر اپنی افراد نے جواس و فت سلمان میں سٹویزم تعملان میں سٹویزم ہم سیسند اور ال و کے ہشکست تعملان کی ووٹ سپونے کی کوئی ووٹ ہوئے وہ کوئی میں بیسلمانوں کوئوش ہونے کی کوئی ووٹ ہیں۔ اور موالی انتھا وی برحالی مود لینا شروع کر دمیں توان کی اقتصا وی برحالی دورم جا کے اور واقعی اس کی افول نے تبلیغ می کی ۔ یہ وی لوگ میں جوجی اور سی میں اورضی الین مستعیار مدل برجو و سنہیں را ہے ۔ اگر سلمان سود لے کرا میر مہو جا کے تو ہ دیشینا ملمان کی حیثیت سے امیر مہا قرآن کے اقتصا وی نظر کے کے ایکی ہوجو سے امیر مہا قرآن کے اقتصا وی نظر کے کے ایکی ہوجو سے امیر مہا قرآن کی اقتصا وی نظر کے کے ایکی ہوجو سے امیر مہا اور مہود لوں اور مبول سے اس نے شکست کھائی ۔ اس معا طرمیں اس نے انکا ایمان کی قبول کر لیا ۔

تعجب ہے ملاؤں میں اب اتنا دم می باتی نہیں را جننا انگلستان کی ساسی بارٹیوں میں ہے۔ گلیڈ اسٹون کے بعد سے انگلستان کی برل بارٹی تنزل پذیر ہے کھیڈ اسٹون کے بعد سے انگلستان کی برل بارٹی تنزل پذیر ہے کھی کنروٹر و اور کھی سیر بارٹی اقدار ماص کرری ہے گربرل ا نے اصولوں سے کسی طرح انحوا ن نہیں کرتے ۔ کتنی ہی اتھیت میں مول

گراپنامول اور نظر اول کی بھٹے کئے جاتے ہیں ۔ اپنی شکستوں کا باعث اپ علی کی کا سول کو سے اس کی کو تا سول کو سے سمعتے ہیں جو لیفن کے جاتے ہیں ۔ اپنی شکستوں کا برا انہیں کہتے ۔ اوج شخص کالبرل اصواد پر عقیدہ نہیں رہا وہ لبرل پارٹی سے استعفظ دے کردوسری پارٹی میں جلا جا تاہے بہا نول کی یہ حالت ہے کہ فدرہ سے الکارکرتے ہیں ، سوشل یا در کمیونٹ بنتے ہیں ، اسلام کے ہراصول پر حالت ہی کہ فدرہ اپنی کو ملمان ہی کہے جاتے ہیں اس کا یہ سب سے "کردوسرے گرو ہول میں ان کی قدری اس وجہ سے ہے کرمیے ممان ہوکر اسلام اور عافوں پر اعتراض کرتے ہیں اگر ہا اس کا وجہ سے کر کے کہی دوسرے گروہوں کر وجہ ان میں توجہ ان میں کو کی اب جاتے ہیں اس کا یہ نہیں رہتی جس کی دجہ سے کر کرک کرکے کئی دوسرے گروہوں کی وجہ سے کر کرک کرکے کئی دوسرے گروہ میں ل جائیں توجہ ان میں کوئی اب جاتے ہیں در جاتے ہیں اگر ہا سال کی وجہ سے در کرک کرکے کئی دوسرے گروہ میں ل جائیں توجہ ان میں کوئی اب جاتے ہیں در جاتے ہیں در جاتے ہیں در جاتے ہیں در کرک کرکے کہا دوسرے گروہ میں ل جائیں توجہ ان میں کوئی اب جاتے ہیں در کہا کہا تھیں در جاتے ہیں جاتے ہیں در جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں در جاتے ہیں جاتے ہیں

الم ملان سے اس اقتصادی حشہ سے کا بھرس کے ماتحت تنظیم کریں ، مذہبی اور تمدنی حفیت سے علیدہ تظیم کیں " یہ خیال غیر اسلام می ب اور غیر معقول می - اور سے تدن می شعب سیاست کی دہ حیثیت ہے ج نظام سیاسی میں ایس اور فوج کی ۔ جس تمدن میں سیاسی تنظیم موجود نبو وہ براگندہ اوسیمل مرجا تا ہے برسیاس اورا تنقیادی اغراض کے لئے مطال جرام انتظیم ندکریں اس كمعنى يدم و ك كرمهان الفراوى حشيت با شرطاس كا محرسيس مي وافل مو جاكي جواس وقت مک وونی صدی سندوسے ،جس کی قیارت سندوں کے اقد میں ہے ، جس پر سندو مذہبیت م غلبے ، جس کاسیای رف المی مین نبی ہے کہ وہ اور پ کے سرایہ داران قوم برتی کے تظریرے رِآ کے بڑھے کی یا سوشیدٹ ہو جائے گی، جملاؤں کے جداگا دسیای دج وکو بالکل تعیم نہیں كرتى، جاس كى بخت مخالف سے كرملان ملان كى حيثيت سے انى ضروريات اور شكا يات بي كري، وسلانوں کواس کی می امازت نہیں وتی کہ کا مکس کے عبد اے اور نی فسٹر پر وسخط کرنے بعد دی ساعدت مي مي ائي رائ آزاد ركسي يه لولي مي وي اس وتت مواجب كا مكس ول ارالي اوراليك كى پالمندش ار فی می است تراکع کی محفتگو موری تعی - اس وقت سلان سیاسی اورا تنفادی شیت ے وامل کا جمریس کی واسی اور پر دگرام کے یا بند مول کے ، ماس دا ضعاف قانون میں بدان بروا جمعی

کربڑھ طرمی کا مگلسیں بارٹی کے ساتھ رائے دیں اور ارکی خیبت سے صرف کا مگرلسیس کی باسی کا نفا ذول ان کا فرض موگا .

دوسری طرف ان اپنی تمدنی ادر نرسی تنظیم علیمدہ کریں گے استنظیم کا مقصد صرف یہ مواجائے کہ قرآن کے مطابق سلانوں کا جو ندم ہب ادرتمدن ہے اس کی حفاظت کی جائے ادراس کی <sup>تب</sup> سلیغ کی جائے ۔

کا گرسی میں سوشیسٹ پارٹی کی اکثریت ہو جاتی ہے اور کر ت رائے سے یہ نیسلہ ہوتا ہے کہ سوشیسٹ کومت قایم کی جائے اور مذہبیت کا استیصال کیا جائے ، فعا کے فلاف اعلان گاب ہو ، بندیستان کا سیسی نظام جس میں سان بی تامل موں گے نور آ اس نیصلے کی تعییل میں مصروف ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف ا نے معینہ فرایش کے مطابق سلاؤں کا ذہبی اور تندنی نظام سلاؤں کے ذہب اور نندن کی حفاظت میں معروف ہو جائے گا۔ اس عالت میں سلاؤں کو کیا کی ، واستی نظام کا ساتھ دیکہ جو مذہب میں ما ملت کر رہ مور ب کا استیصال کریں یا اس سوٹ ہوسے مکومت کا ساتھ دیکہ جو مذہب میں ما ملت کر رہ مور نظام میں داخل موں وہ ذہبی نظام میں داخل موں وہ ذہبی نظام کا ساتھ دیں اور جو ذہبی نظام میں داخل موں وہ ذہبی نظام کا ساتھ دیں۔ گر رہاں یہ وشواری پیش آئے گی کہ بر کان شہری کی حیثیت سے رہی نظام میں داخل موگا اور مرسان مان کی حیثیت سے رہی نظام میں داخل موگا اور مرسان مان حیثیت سے ذہبی نظام میں داخل موگا اور مرسان کی حیثیت سے ذہبی ورتمدنی نظام میں خرد داریان شرکی حیثیت سے یہ میں ذمہ داریان شرکی میشیت سے نہ می ور مرد داریان شرکی حیثیت سے نہ میں ورمد داریان شرکی حیثیت سے دہ می در داریان شرکی حیثیت سے نہ میں در داریان شرکی حیثیت سے نہ میں در در در ای کا خود در در موالاگا نہ نہیں ہیں۔

ان شعبوں کے الگ الگ مونے کی مرف ایک مورت ہے اور دہ یہ کہ کا محرس نہی، تمدنی، سیاسی اورا تنصادی امور کی اس طرح تشریح کردے کہ مہندستان کے تمام مروجہ نما مب کے میرو اس بیشفن موجائیں۔ نہ میں اور تمدنی امور میں اس نہ نہ مب کا قانون اون اندائی موا ان توانین کے نفاذ واس کے لئے مرز قے کی مدائیں تالم کردی جائیں ، حکومت ان عدالتوں کے فیصلوں کے نفاف کی دروار مو اور نہی توانمین میں کوئی در اخلت نہ کرے ، اقلیتی اس کو خوشی سے متلور کرلیں کی محمد کا کریت اس مور اور نہی توانمین میں کوئی در اخلت نہ کرے ، اقلیتی اس کو خوشی سے متلور کرلیں کی محمد کا دروار

ادر کا مرسی منظورکے گی ؟

اگر کا نگرسیں کو یہ صورت منظور نہیں ہے تو معان سرگر کا بگرسیں میں بدا شرط اور انفر اوی حیثیت سے شرکے نہیں ہول کے ۔ سے شرکے نہیں ہول کے ۔

قوم پرست معانوں کو چوٹر کہ باتی سب معان ہے بھر سے دار کا بھرت کی فرقہ دارانہ انجن سمجھتے ہیں ۔

دواس کے قائن نہیں ہیں کہ ہو بھر سے کا ٹل آزادی کی طالب ہے ۔اگر کا بھر سے کا ٹاری کی طالب ہوتی ۔

تواحداً بادمیں مولانا حرت موانی کا کا ٹل آزادی کا رز دلیڈٹن کا میاب ہوجا ، اس وقت کا ذری بھی ہے ۔

اس رزولیڈٹن کی سخت محالفت کی ۔ اس وقت گاذھی جی کو یہ مذر تھا کہ نہد ہوستان انجی کا ٹل آزادی کی بھر سے محالا بھر سے مالا بھراس وجہ محالفت ہے تھی کہ اس وقت فلافت کھی کے بھرت مالا ہو کہ تو میں مالوں کے اتھ میں چلا جائے میں چلا جائے گا اور مہدوراج کی تنا خواب پرلیشان ہوکررہ جائے گی ۔

جست بھر کی تعمیر کا کا معانوں کے اتھ میں چلا جائے گا اور مہدوراج کی تنا خواب پرلیشان ہوکررہ جائے گی ۔

پیر شیک دس برس بعد لا مورس کا تگرسیس نے کا س آزادی کا رز دلیشن منظور کیا اور وہ ہی اس بات پر جوٹاک کف وہ کی دینے کے لئے کہ حکومت نے نہرور پورٹ منظور کونے سے انکار کو دیا تھا ۔ نقین منظور کونے میں مندور سے انکار کو دیا تھا ۔ نقین منظر اور میں مندور سے ان آزادی کی جنگ کے لئے سات اور ہ تابار اندائیہ تھا ۔ بال سلمان منشر اور پراگذہ ہو چکے تھے ۔ اب نہ فروائے سے باست پر سماؤں کے ہتبار کا اندائیہ تھا اور ندا ہی کا خوف تھا کہ تو کھی کے تابوسے با ہر جوجائے ۔ اس وقت سے اب کی گئی تشریحیں کی بران کی اب کا ندھی جی نے اینڈی پڑونس ( سے کا ندھی جی کے تابوسے با ہر جوجائے ۔ اس وقت سے اب کی گئی تشریحیں کی بران کی دیکھیے ان کی نیت اور میمت کا اندازہ ہوجائے گا ،

ملان کواس کالین سے کہ کا گلیس کی تو کیہ ادر کا گلیس کے 99 فی صدی لیڈروں کا بیفسد سے کہ ہند دستان کا داخلی اختیار اکثر بیت کی حیثیت سے ہندوں کو اس جائے ، میندوستان پرانگرزوں کی سبیا دت قام رہے ادر انگریزی سنگینوں کے زورسے وہ سلانوں کے ساتھ دی عل کریں جواخوں نے

ایک زانے یں بودہ ذہب کے سروؤں کے ساقہ کیا تھا۔ اگر کا نگریس واقعی آزادی کی طالب موتی تو د واس وقت مک کے لئے کہ مندوستان پر الگرزول کی عکومت قامے سے معانوں کے مطالبات فرور سنوركىتى بسلان عرف دورمحكوميت بى كے كئے تحفظات جائے بىكا ل آدادى مفتے كے بعد کیا مو گا اس کی اضیں کو ٹی فکرنہیں ہے ۔ مگر وہ ز ہانے انگرکسیں کے تصوری میں نہیں ہےجب انگریز نبول گے اور مندوستان کواستقلال عاصل موگا -ان کی یہ تناجی نہیں ہے - و ، تو صرف برطالوی اوت اورهایت می عدے اور اختیار جائے میں ، اسررے سرى حن سالا کا گرسیں کی یہ فرفد داراد تحریک نی نبی ہے جس روز سے بندوستان پرا گرزوں کا تعطیمواسے انفوں نے زیادہ سے زیادہ فرقددادانہ فاکندہ مال کرنے کی کوشش کی سے بیلان نبیں چاہتے تھے کرانگریزوں کی زبان می تعلیم را نج مرد ۔ یہ دہی پانسی تعی جرمصر ننام ، وات اوردوسر مقا،ت میسلان لے اختیار کی گرنددوں نے آگے برصر لبک کہا اور بیے جش سقعیم عال کے نے مگے ۔ مندوستان کو انگرزی ال کی منڈی بنانے میں مندور ک بی نے تعاون کیا ۔ انگرزوں سے پہلے چ نکەملان ! د ٹا ہول کی حکومت تھی اس لئے اس و قت بر طانوی حکومت کی پالسی بہ ڈاد · یائی کرمسانوں کو انتقادی اورسیای حنیت سے بال کیا جائے بندا بند رو اسکے لئے واث معاف كردى كى - مندوول نے بور ور مار ملازمتين عاص كي ممان عبدول اوروفا ترسى بعل كَ كُلُ - زَّف لورسودك قوا فين النَّسمك بنك كَّ ج ما بوكارون كم لئ بهت مفيد تعا منا اول کی تام جائداری مزد را ہوکا رول کے قبضہ می گئی ، مند دایجنبٹول کے ذریعہ مک می انگلستان ت کی مصنوعات مجنے لگیں وستکار چوکٹرت سے مہان تھے بر باو موگئے ۔ دَے دِنر امنر رُن سرعام کرنا ہو بندوول کویدوس ای وقت سے ویا گیا تفاجب سے انگریز مبندوستان میں آ جر کی حیثیت سے آئے تھے کوملان ؛ برکی قوم بی میدو مید کرستان کے قدیم ؛ مشندے بی ' انگریز مہد کہستان موازا دكانة أكم بي مسياست كي تعليم دين اور تهذيب عصاف أكب بي جس وتت مهدوتاني عومت کے قابل ہو جائی گے وّان کو مکومت خواخمت یاری دی جائے گی ، مبذو اکر بت می میں دیدا

کومت انہی کی مھنگ میند دؤں نے اس میت کو خوب رٹا ادر پیرانگریزوں ہی کی بگرانی میں کا بگریس کے آنحت سنظیم امر کومت خواص میاری مالس کرنے کی کوشش شروع کردی ۔

ابیلمان افجی طرح بال ہو چکے تھے ۔ ان میں سرسیدبدا ہوئے بھیم اور اُوکری کا وعفا شروع موا - مبدو کو ل برخوتی ہوئی تنظیم سے گھراک اور نیز فرقہ دارانہ رقا بت کو اور زیادہ توت دسینے کے لئے انگریزوں نے ملانول کی مجی مدارات شروع کردی ۔ نوکریاں ان کوئی شنے گئیں ۔ مبدو کو ل نے اس کو میں میانول کی طرف سے ا بنے حق پر جار حانہ اقدام سجھا اور حکومت سے جمی وہ اس پرخفا ہوئے کہ مہنیہ سے موردا مطاف ہم تھئے اب بیسانول پر کرم کمیا ۔ اُنھول نے اس حکومت خود اختیاری کے حصول کے سئے اور زیادہ شدت سے کو شش شروع کو دی جس میں سا را ختیار اکثریت کو ماص موگا اور انگریزوں کی کو یہ اختیار نہ رمیگا کہ اندرونی انتظام میں دخل دے ۔ اگر مسلمان بنادت کریں گے تو انگریزوں کی فوجیں ان کی سرکو تی کے لئے موجود موں گی ۔

اب رہا ہندو کوں کا یہ وعظ" آزادی اور تحدہ توسیت" توسمان اس سب کوریکھتے ہیں ہندوجب نفظ قوم لولت ہندو قومیت کے در کا ہم وقا ۔ وہ ہم ہندوجب نفظ قوم لولت ہے تواس کے ذہن ہیں سوا ئے بہدو قومیت کے اور کیونہیں ہوتا ۔ وہ ہرمطالبہ متحدہ قومیت کے طرف سے صرف اس سنے کرتے ہیں اور اسی و جرسے بحشیت بہرہ نبطان مملانوں کو بھی کا بگر سی کے کیٹیشن میں شر کی رکھنا جا سہتے ہیں کہ انگریزان کا مطالبہ پورا کرسنے میں فرقدواراند اختلاف کا محدود کا کیس ۔

مندول کی سیاسی اِسیکنل اور مربوطی - بار بار محکدانے کے بعد بالاً خرکا بگرسیں نے سے د ستورمی عہدے تبول کئے بچہ صوبول میں اس وقت کا جمرس کی گر نمنٹ ہے ۔ کمبی ایک جگر می معان جیٹ نمسٹر مواج

جب تک امکیشن کے نتائج کا اعلان نر موااس دقت تک کا نگرسیں والوں کو سم لیگ کے ماتھ بڑاعشٰ تھا ۔ یہ منصو ہے تھے کہ کا بگرسی اور لیگ مل کر وزارت قایم کریں گی مگر حس وقت یہ د کچھا کہ کا محربس کو اتنی اکٹریت حاصل ہوگئی ہے کراس کو کسی دوسری بارٹی سے اتحاد کرنے کی ضرورت نس ہے تو یا اطلان کردیا گیا کہ کا نگرسی وزارت بناؤی کئی پارٹی سے اتحاد نرکرے گی۔ معم لیگ فند کری گئی اور بن کلف نے کہدیا گیا کہ معم لیگ اوراس کے لیڈراس قابی نہیں ہی کہ لان سے کوئی گفت گوئی جائے ملاؤں کو راست انفرادی حیثیت سے کا محکمی میرنیا جائے نبٹت جاہر لال اس ننخ کے جوش میں بہال تک بڑھے کہ انفول نے اپنے ایک اخباری بیان میں یو مجی فرفادیا کہ کا نگرسیل میں میم میروں کی تعداد تھیٹ لیگ سے زیادہ مری ہے ہزاردل اورلا کھول کمان کا نگرسیل کا نگرسیل میں میم میروں کی تعداد تھیٹ سے زیادہ مری ہے ہزاردل اورلا کھول کمان کا نگرسیل کی میروں میں سافول کی نیا ہت اس تعداد کے اعتبار سے کمیوں نہیں ہے جو بنیٹ جاہرلال سے میں قوملاؤں کے اس خیال کی تصدی موری ہے کہ مہذوکا جمرسی میں سافول کو اخت یارکی جگو دیکھنا بند توسلاؤں کے اس خیال کی تصدی موری ہے کہ مہذوکا جمرسی میں میں انتخاب سے ایک میٹری میں میں انتخاب کے لئے آشتے میں ۔ درنہ کا نگرسی کمیٹی اورورکٹک کمیٹی میں سافول کی انتخاب کے لئے آشتے میں ۔ درنہ کا نگرسی کمیٹی اورورکٹک کمیٹی میں سافول کی انتخاب سے انتخاب کے ایک آسیسی میں یہ دو جارادی بھی جو می تحق میں میں انتخاب سے انتخاب سے انتخاب کے ایک آسیسی میں یہ دو جارادی بھی جو می تحق میں انتخاب سے نہیں آئے۔

تعداد اس کا نمیت ہے کہ میلان کا نگرسی میں باکس نہیں ہیں یہ دو جارادی بھی جو می تحق میں نہائیس کے سے تعداد اس کی سے میں باکس نہیں ہیں یہ دو جارادی بھی جو می تحق نہائیس کے سے تعداد اس کا نہیں ہیں یہ دو جارادی بھی جو می تحق نہیں آئے۔

معان حبتحفظات کا مطالبہ کرتے ہیں تو مہدوؤں کی طرف سے طعن کیا جا تاہے کہ مسلمان اکٹریت پراعما ونہیں کرتے ، سلمان ڈر پوک ہیں ' اس سسم کے تحفظات اور فرقہ دارانہ تعراق اصول مہوکا کے خلاف ہے ' یرتحفظات جمہوری نظام می کھپ نہیں سکتے ۔ عجیب! ان بزرگوں کو یہ خرنہیں کم جبورید کی بیادہی ہے اعتادی برہے - حب تک لوگوں ہیں اعتاد رہتا ہے ت ہی سب سے بہر طورت کے اسب سے بہر طورت سے اور وہ قایم رہتی ہے کہ ہر فروا سنے مفاد کی خود گرانی صروری سجعنا ہے اور نیا بت برلیم کسی کو اعتاد نہیں رہا تو حبورت کی طلب بیرا ہوتی ہے - لوگ جب قدر زیادہ بدگان اور ہے اعتاد ہوں گے اتنائی جمہوری نظام بہر سنے کا جمہورت کی آئیخ ہی خیال کی تصدی کرت ہے ۔

جہوری نظام میں کیا چرکھ بہتی ہے ادر کیا نہیں کھ بہتی یے جب بہ بنق ہورائے ہے کہ انگلتان کو دنیا میں سب سے زیادہ جمہوری آزادی عاص ہے گر وہاں با دفاہ موجود ہے ۔انگلتان کی جہورتہ میں فرقہ دارائہ تحفظات نہیں کھب سکتے ۔ جراکا ملک جہورتہ میں بارٹ ایک جہورتہ میں از قر دارائہ تحفظات نہیں کھب سکتے ۔ جراکا سلسلہ میں ایک ادربات ہے جو بہت ہی مفتحکہ خیز ہے ایک طرف جمہورتہ کا تخیل انا بلند کہ افلیتوں کے فرقہ وارلذ مطالبہ سے سخت گرز اور دوسے می طرف متنق مذہی اکثر بیت کا دعوی قالم جس طرح آئین میں جواگا نہ ملقہ ان انتخاب ہونے کے با وجود کا گرکسیں نے مطافوں کے انتخاب مونے کے با وجود کے گاوجود یے کہا ہوتا کہی جگہمان و ذراء کی تعداد ان کے تنا سب سے زیادہ برطادی ہوتی ۔ اس سے ملان یہ جمعتے کہ اب ہندوک میں فرا فعدلی ہمان ان کے تنا سب سے زیادہ برطادی ہوتی ۔ اس سے ملان یہ جمعتے کہ اب ہندوک میں فرا فعدلی ہمان ان کے تنا سب سے زیادہ برطادی ہوتی ۔ اس سے ملان یہ جمعتے کہ اب ہندوک میں فرا فعدلی ہمان وزراء کی تعداد وزینسی دکھا گیا ۔ یہ صرف ایسے موتعوں کے لئے ہے کہ نیڈ ت جا امرائل ہرو یہ فراہ ویا کہتے ہی کھمی وزینسی دکھا گیا ۔ یہ صرف ایسے موتعوں کے لئے ہے کہ نیڈ ت جا امرائل ہرو یہ فراہ ویا کہتے ہی کھمی ان معاملات کو فرقہ دارائ نظر سندوک کے کے اور دیا ہی کے یہ خور قد دارائه نظر سندوک کے لئے سے کہ نیڈ ت جا امرائل مزد ویا ویا کہتے ہی کہ سن سندے دورائل میں دورائ کے لئے بہت مفعد ہے ۔

ك مندوسنان مي زي فرقول كي اليي جمهورنه قالم موجا ئے جس ميں جمهورته كي حرف صورت نہيں جكة هنت ہو۔ مبند واکٹریت میں مونے کی وجرسے عبیشہ اینا فرقدوارانہ استعبادة الم کرنے کی کوشش کری تھے ب تعتفاکے نظرت ہے لہذاان راعتاد کرنا برترین حاقت ہے - کیا مندوادر ملان معینہ رہنے رم ؟ اور اگر ایسے میں گے تو آزادی کی جنگ کیسے رطی جا سے گی ہے یہ ایک سوال پیدا موتا ہے ، برگز بیٹ تلور نہیں ہے کہ مبندہ اور میں الم اللہ عنظرد اللہ اور مضبوط اتحاد ہے - دورہ اس طرح عال موگا کہ ملاك م ليك ك ما تحت نهايت طا تتر تنظيم كي رائي طا تتورككى ايسے زوكو جواسنے كوملان كتبا مو اس کے خلاف بغاوت کرنے کی حرات نبو اسوائے مم لیگ کے اوکری محکمٹ پر کوئی معمان محلب واضعا ن قانون می متخب ندم و سکے مبندوا وراجگر بزلیسیم کرنے پر مجدر مہوجا کی کہ سوائے سم لیگ کے مسلانوں کی طرف سے بولنے کاکسی کوئ نہیں ہے - یہ عالت پدا کرنے کے لئے جو کھ می کرنا روسے دو کیا جائے پیر حبیہ کا مگرسیں اَز اوی کی جنگ کے لئے اور محاس واضعان قانون اور وزار توں کی ترکسیب میں **معان**وں سے اتحاد ارانستراک علی کی خاش کرے تراس کواس صورت میں سنطر کیا جائے کہ ملک کے منے جب کوئی وارام ب ادر السي معين كى م ت قوسم ليك ادر كا كراس كى مجس شورى كا مشترك احداس اس كام كواخبام ا وراس کاعل دولول المجنول کی مجاس عا لد کے سپردمو۔

ہند و کوں اور میں نول کے درمیان کا گراس اور ملم لیگ کے درمیان اس طرح معاہدہ موگاجی طرح درمیان اس طرح معاہدہ موگاجی طرح درمیان مور ایک مورمیان کا حیثیت سے بھیے جیمیے نہیں میں میں گے۔

### دنياكي تجارت مين مشرق كامقابله

#### جناب برکت علی صاحب بی اے دباسم

جاپان کی برآمدی تجارت می جوروز بروزاهنا فی مور ایب آسے ایک اتفاقی صورت کمکر الانسی جاسکتا یہ توحض ایک تفاقی صورت کمکر الانسی جاسکتا یہ توحض ایک جو و نیا کے بڑے بشرق میں صنعت کی غیر معمولی رفتا رِ ترقی کا جو و نیا کے بڑے بشرت میں صنعت کی عیر تجارتی تو اوزن کو در میم بریم کروسینے والی ہے ۔ جاپان کی اس روز افزوں صنعتی ترقی کا داراس کی شنت کی ارزانی میں صنعت ترقی کا داراس کی شنت کی ارزانی میں صنعت آسانی سے بصر ا

اس حقیقت کو سیمھنے کے لئے جا پائی مقاسلے کی تاریخ کا مطالعہ می صروری ہے ،مشرق اور مغرب کے تجارتی تعلقات میں یہ بہا موقع نہیں ہے کہ ارزانی محنت کے بل پرمشرق کی مصنوعات میں الا توای بازار میں واض ہو کہ خطران ک نتائج کا باعث موئیں ۔ستر ہویں اورا شار مویں صدی کی معنی کا مائی اس فوع کا ایک اوروا تعہ ہارے مائے بیش کرتی ہے ، مغرب کا صنی انفت لاب مشرق کے اسی معنی امت یا رہوا تعہ ہارے مائے کے لئے لئے شمار تدابیرکا بروے کا رلا نامتعدوا بجا وات کا باعث مواور یہ محنت کی بچت کے لئے لئے شمار تدابیرکا بروے کا رلا نامتعدوا بجا وات کا باعث مواور یہ محنت کی حضرت کی حضرت کی وجہ سے ۔

پہلے پہلے تو ورپ ادر ایسندیا کی تجارت ہیں معیار زندگی ادر احرا جات پر آسش کو بہت کم وقل علی ، اس سلے کہ مغرب می صفرت سے جو ہشیار برآمد کی جاتی تھیں ان میں محنت کا سوال ہی نقس امند اس سلے کہ مغرب میں صفری سے جو ہشیار برامد کی جاتی اسٹ انڈ یا کمپنی اور دوسری سفر ہی تجارتی کمپنیوں نے مشرق سے بہاں کی مصنوعات اسبنے ماکک می جینی شروع کی ان مصنوعات میں ہند کہ سال سے دوئی کا سوت ' سوتی کریے ، المل ، جینیٹ اور پروے وخیرہ بھیجے جاتے تھے۔ اور چین سے کریٹ سے در بیتے مارمین سے کریٹ سے در بیتی مدی کے آخ ی سالوں میں ان مصنوعات کی برآمداس سے در برائن و خیرہ ، ستر موہی صدی کے آخ ی سالوں میں ان مصنوعات کی برآمداس سے در برائن

که ایست پرب کی برسی موکی معدک الحالی باعث می ایا جائے لگا اور جیے آج پورب کے کبر کا جو موانی صنعت کو بر باوکر رہ میں مار میں معدم میں معدم موت کے اور باوکر رہ میں مار میں معدم بہتا یا ۔ بہاں کے سوتی کر بیان کے موت کے محل موت ہے جاذب نظر میں موت ہے۔ اس زمانے کی کتا بول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقابی نے برطانیہ کی بہ حالت کو دی محمی موت ہے۔ اس زمانے کی کتا بول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقابی نے برطانیہ کی بہ حالت کو دی محمی کو ان محلنی کے برائے ہوت تھے ، اور مزود و او معر اور حرار اور محمد میں اس کے خلاف اور مار رہ مارک کی خوات کی کو کہ اس کے خلاف کی غیر معمولی ور آمد سے تنگ کا کے محکومت نے اس کی خوست کی اور مارے ملک میں اس کے خلاف ان کا نظرت میں کی خوات کی تی کو اس کے خلاف ان کی خوات کی تی کو اس کی خوات کی تی کو است کی تو اُسے تنگ کی کہ جاتا کا اور مارے ملک تی اس کے خلاف

زائس می عمی مشرقی مصنوعات کی مخالفت موئی - اور و استناسائی میں ایک قانون کے فرسیع مہند وست انی الی درآمد اور فراسیسی کا رفانوں میں ان کی نقل ممنوع قرار دی گئی - انگاستان میں بھی سنگ مندوست نی ال کی درآمد کور دکنے کے سئے قزائین میں بھی سنگ می درآمد کور دکنے کے سئے قزائین بناکے ۔ لیکن اس کے باوجود مہندوست انی مصنوعات کی فروخت کی گفت نہ رگ کی ۔ اور نہ برطانیہ کی رشی مصنوعات کے باوجود کی سے میں بوائی میں بوری بوری بہدیستان کا بال بنیج مانا تھا ، جو دؤل کی ضرور بات کی تمیل کے سئے کا نی موتا تھا .

مندوتانی ادر منبی مصنوعات کے خلاف جو توانین باس ہوئے ' اُن بر بحث نباط میں مشرق کے معارز ندگی اور اخراجات برکیش کو فاص طور پر موفوع بحث بنایا گیا تھا ، متعدد مسنفین نے اس اور پر نور دیا کہ برطانوی مال کی نکاسی مشرق کے بازار می اُسی حالت میں ہوگئی ہے جب ان کے اخراجا برکیشن میں تتخفیف کی جائے ۔ ایک غیر محر و ف مصنف نے مسئٹ کی میں یہ رائے بیش کی کر بیٹر کی میں اور انجنول کے ذریعے کم لاگت پر است یا رپیدا کی جائے میں ۔ اور نہندا فی مال کی درآمد اس میں عام کو کا بہت ہوگئی معنت کی مال کی درآمد اس میں سے ایک صدی بہلے محنت کی مال کی درآمد اس میں سے ایک صدی بہلے محنت کی

بجبت کے سے جو تہ بری علی میں لائی جاتی تھیں ان میں سے اس نے بہت می شالیں مبی بیش کیں .

اٹھار موسی صدی کے آخری کی صنعت بی بندیاں اٹھائی سی اور ایسٹ انڈیا کمبنی کو سے کاوں کا دواج کمل موج کا تھا ۔ مشرق کی صنعت بی رچر پرسے بی بندیاں اٹھائی سی اور ایسٹ انڈیا کمبنی کے ڈارکٹر ہی نے نہایت اطنیان سے وعولی کی شروع کیا کہ " اب بندوستانی محنت کی تجارتی مقابی میں کوئی شیت باتی نہیں رہی العنوں نے اس وعولی کی شروع کیا کہ مندوستان سے اب سفوعات کم آئی ہیں ، اور کیا الل تیادہ آتا ہے ۔ ان کا بدوعولی کی تقالہ " مرد کان میں بالکل بندوستانی طب و زرجہ کیا الل زیادہ آتا ہے ۔ ان کا بدوعولی کی مقالہ " مرد کان میں بالکل بندوستانی طب و رخت موجود رہے کیا مال زیادہ آتا ہے ۔ ان کا بدوعولی کی مداکش ایک " جو کام بطانوی کار خانہ متعدد شینوں کی مدوست کیک رہا ہے و رہے کی مدوست کیک رہا دیا کہ اس کی بندوست کی درسے ایک اس سب آٹھوں نے یہ نبایا کہ " جو کام بطانوی کارخانہ متعدد شینوں کی مدوست کیک کار گیاہے ذریعے پراک آتا ہے " آسی کام کے لئے نبدوستانی کا رضانے میں بندرہ میں کارگیروں کی

سرحید انگلیڈی بہتدی سنانی مصنوعات کے سیاب کوشنیوں اورکا رفانوں کے رواج نے
دوک دیا تھا تکین اس کے با وجود مفرت کے بازاروں میں برطانوی ال ایس مقابے کے قاب نہرسکا
تھا ۔ اول تو ہندوستان کے اقت کے بنے ہوئے کیٹے برطانوی کیٹے سے بہتر ہوتے تھے اولیے
برطانوی کیٹے کی جمیس مجی زیا وہ موتی تفیں ۔ اٹھا رہویں اوراً نمیویں صدی کے اُفار میں ایسٹ انڈیا
کمنی نے برطانوی کا رخانے داروں کو ہندیستان میں کا روبار کرنے نے کے لئے آبادہ کیا تھا گراست اکا کی
موئی برا اسلام کی دراروں کو ہندیستان میں کا روبار کرنے نے کے لئے آبادہ کیا تھا گراست اکا کی
موئی برا اسلام کی دراروں کو ہندی کی دراروں کی د

طرورمت ہوگی یہ

غوض مشین نے مشرق کی سستی مخت کو ٹنکست دیدی تھی ۔ بیہی سے مفرق کی متی مصنوعاً کی تبا بی کا آغاز موااہے۔ سنین کے رواج سے مصنوعات کی مقدار بڑھی اور ملک کی صرور پایت سے کمیں زیادہ اشیار بھا رہتی اور ملک کی صرور پایت سے کمیں زیادہ اشیار بھا رہتی مفر بی کا مستحت سے سالوں سے مشرق بعید کے مالک پر مغر بی کا رخانوں کی مصنوعات کی کھیت کے لئے برابرا بل سفر ب کا دانت جا رہا ہے ۔ جانچ برطانوی سفیر نے جس نے مام مائے ہیں نائمن کے معا مہر ب پرد تخط کئے ، اپنے ملک کے صناعوں کو مطلع سفیر نے جس نے معاری مصنوعات کے لئے ایک ایک منٹری کمائٹس کی ہے کہ لئکا ٹائر کی تمام شینی کیا کہ میں ہے کہ لئکا ٹائر کی تمام شینی اس کے ایک صوب کے لئے بھی مصنوعات کی فراہمی سے قاصر میں گی یہ اس وقت سے اب تک برمالک ابنی ایمدوں کی تکمیل کے لئے کو کوئٹسٹس کرتے رہے ، لیکن بر اگر سیدیں بس متوڑ ہے ہی د ن سے الب تک کے لئے تئیں اس لئے کہ اس وقت ہے گئے گئے۔ بی ذیادہ دیر بندگی کیمشرق ابنی صوب کے لئے تو ا

ایسنسیای ان تین برای تو موس می بنسبت مغربی مالک کے بیر دنی خریداری کا اوسط نہایت کم را سب اگر نشنه ۱۹۲۲ می دور کے اعداد سنسار بر غور کیا جائے تو معدم موگا که مندوستان میالانه خریداری کا اوسط ۱۰ را ڈالرنی کس تھا اور مین میں ۱۴ را ڈالرنی کس اکا کالک متحدہ امر کمی میں جو بہت عدیک انبی ضروریات خودانی اندرونی تجارت سے پوری کرسکتا ہے 'سالاند درآمہ کا اوسط ۱۹۱۵ میں ڈالرنی کس تھا، جابان میں جو ایک ذرا ساجزیرہ ہے ' بیرونی خریداری کا سالاند اوسط ۱۹ اڈالنی کس اور سلطنت متحدہ برطانی میں جو ایک ذرا ساجزیرہ ہے ' بیرونی خریداری کا سالاند اوسط ۱۹ اڈالرنی کس تھا۔

نوض مشرقی درآمد کا تنا سب سفرنی درآمد سے مجی کم ہے ۔ اگر مشرق کے تمام مالک کی درآمد

کے اوسطول کو ایک ددسرے سے ضرب دیدیا جائے ادراس طرح جو مجوعی اوسط عاصل ہوگا 'وہ مجی
مغرب کی درآمد کے اوسط سے کم ہے گا ۔ چین کا رقبہ کوئی مہین مربع میں ہے ، اورآبادی، مہم مین میں میں ہے ۔ اورآبادی، مہم مین میں میں میں اوسط ما بدی مین ڈالر تھا ۔ اور مہدوستان میں
جس کی آباد کی ۔ ہم مین ہے ' اس مدت میں مالانہ درآمد کا اوسط اے مد مین ڈالر کی قیمت کا تھا ۔ جس کی آباد کی جو میں دورا می اوسط ما و مد مین ڈالر کی قیمت کا تھا ۔ جس کی تجارت کو سب سے زیادہ فروغ ماصل جواہے ' درآمد کا اوسط ما و و مین ڈوالر

کی تمیت کا تھا۔ ان کے مقابع ہیں یورب کے ایک چوٹے سے مک بیجیم کو بھیے۔ اس کی سالانہ درآ مد کا اوسط ایک ارب تین کرور ۲ لا کھ مین ڈالر تھا ، ایٹ یا کے ان تینوں مالک کی آباوی کا تناسب دنیا کی تمام آبادی کا ۲۰۰۰ فیصدی ۔

مشرق کی اس تجارتی ہی کے دواسباب موسکتے ہیں ' ایک برکد یہاں کے وگول کا معیاد زندگی اتنا بست ہے کہ شکل سے زندگی گذارنے بعری کے لئے آمدنی موتی ہے ' اس لئے قوت خرید

جاپان ، ہندوستان اور چین کی ورا کہ کا نقشتہ خاکھا) رختلف زبانوں میں



رولك كمامنومات

منام روئی

ببیوی صدی کے آغازے ان ایشیائی مالک میں روئی کی مصنوعات کی دارین نسباً
تخفیف شروع بوئی ہے جانج میں اور نی است اور نی کی مصنوعات کی درآ ہدیں روئی کی مصنوعات کا
صقد می تفاد اور چین اور منجو رہا میں است میں اور نیست میں نیست کی مصنوعات کا اوسط بالکی صفر کے برابر تھا ، اس کے کر هست اور کی عدم میں کی درآ ہدی اور خیا میں کی مصنوعات میں کی اور کی کا دوست کی اس کے کہ اور سے اور کی کی صدر میں اوئی کی مصنوعات میں کی درآ ہدی سے در کی کی مصنوعات کی درآ ہدی سے اور کی کی مصنوعات کی درآ ہدی سے بر میں تا ہو گی کی درآ ہدی سے بر می کی عام وسیدی موالی واسی مدت میں جین کی درآ ہدی سلطنت کی درآ ہدی سلطنت میں مولی واسی مدت میں جین کی درآ ہدی سلطنت کی درآ ہدی سلطن کی درآ ہدی سلطنت کی درآ ہدی سلطن کی درآ ہدی

متدہ برطانیکا حقد ، مسے کھٹ کر ۱۱ نیصدی سے بھی کم روگیا اور جابان کا حقد ۱۲ نیصدی سے رشد کرو، نیصدی موگیا .

اس طرح مغرب کی روئی کی مصنوعات کوج نقصان مواسب اس کی تلانی ان کی ووسری مصنوعات کی برآمدس برگتی تھی۔ گرابیس می ناکامی ری ۔ جا بان میں مصنوعات کی درآمد کا اوسط ۱۲ نصدی سے زیاد و نہیں سبے ۔ بکد است یا ، خام بالخصوص روئی 'اون کیا لوط اور فولا دکی درآمد کا اوسط البتہ ، و نصدی کک ہے ۔ ای طرح جن کی درآمدی خاص است یا روئی 'مثل کو اسط البتہ ، و نصدی کک ہے ۔ ای طرح جن کی درآمدی خاص است یا روئی 'مثل کو الله کا درسط خاصا سبے دوری اشیاء میں شدی الرش اورثی اورثی ادر اُن کی مصنوعات کا اوسط خاصا سبے دوری اشیاء میں شدیدی محد نی است یا راورثی ادر شکرت الله میں ،

ان تینوں ایٹ یا مالک میں درآری اصافر مواہد ان بیسی اشار خرر دنی اور استعام ا کی درآ میں اضافے کا امدازہ خاکر ملا سے بخوبی موجائے کا۔

تورت کی ان تبدیدوں سے مان طور برعیاں ہے کہ شرق میں مغربی تجارت کے اقت مادکو دعوت بنا ہرویدی گئی ہے ، چین ، نہدی سنان اور سب سے زیادہ جا باضعتی نظام کے فروغ سے اب اس قابل ہوگئے میں کہ مک کی مصنوعہ اسٹ یا رکی صور یات خود پوری کراسی ، ایک مت کم افسیں مغرب سے کلیں اور بر وزے خرید فیرس کے ، لیکن بول جو اصنعت ترتی کرتی جا سے کی میٹ یا کی میٹ میں کا خود ہی تیار کرنے گئیں گے ۔ اس کے بعدیہ مالک و بہ ستننائے ہند برستان ) اشیا رخور ولی خریدی شود ہی تارک کے بدلے میں اپنے یہاں سے ال برآمد کریں گے اور لا محالہ یہ اسٹ یا ربراً مرصنع عمر میں گئی ہو میں اپنے یہاں سے ال برآمد کریں گے اور لا محالہ یہ اسٹ یا ربراً مرصنع عمر میں گئی ہو میں اپنے یہاں سے ال برآمد کریں گے اور لا محالہ یہ اسٹ یا ربراً مرصنع عمر میں گئی ہو میں گئی ہو میں گئی ہو کہ میں اسٹ یا ربراً مرصنع میں اسٹ یہ رمیں گ

اس رجی ن کی تعدیق جابان کی برآمد کی تجارت سے بیلے ہی سے موری ہے برا اللہ میں مصنوعات کی برآمدکا اوسط ہ م فیصدی تھا جواب بڑھ کر ، بو فیصدی موگیسے - اس میں دوئی کی مصنوعات کی برآمدکا اور مطافی مصنوعات کا فراحصّہ ہے ، بیرونی مالک میں جابان کی مصنوعات کی فردخت کا افر برطافی مصنوعات پر بہت بڑا بڑا ہے ۔ سام واج میں جابان کی برآمدکا اوسط بیلی بار برطانیہ سے بڑھا رہا ہوں ہے میں

ما بان برها نیست و به نیبدی تک راه کیا یک جایان کی برآمدکا اضافه ادر سلطنت مقده برها نیری تخفیف خند مالک شلا برها نوی مند و ندر لند و و ادر اید شاند میزی فاص طور پرنمایال ہے و برهانوی مندکی دوئی کی مصنوعات کی درآمدی برهانسید ادر جایان کا حسست

| جايان | ملطنت متحده برطامير | ·       |
|-------|---------------------|---------|
| 214   | ~9 × M              | 19 ++   |
| A1#   | A / A               | 19 70   |
| 1410  | 4011                | 19 79   |
| 7414  | 4774                | 14 141  |
| *417  | 817                 | 14 mp   |
| 4419  | 8418                | 19 1010 |
| ۳. 16 | 4019                | 1450    |
|       | 70.7                | 14      |

|            | ر ، أني كي مصنوعات كى برآمه كا نعتشب | e     |
|------------|--------------------------------------|-------|
| مايان      | برفانير                              |       |
| ه. ۹ ربي ک | ٢٣٨٨ سين وين گر                      | 19 70 |
| - 1491     | ~ 1464                               | 1949  |
| * 1.47     | · 1194                               | 19 24 |
| . r.g.     | ~ r.m                                | 19 27 |
| " 1044     | ~ 19 9 A                             | 1988  |
| - 1110     | - 19 +9                              | 19 73 |
| j 74.A     | 19 14                                | 19 ** |

#### اييث انديز كان في كي صنوعات كي ورامدي برطانيه عابان اور ندليند ركاحصت،

# کل قیمت درآمد کا اوسط فی صد برطانیه جایان ندانید از مرا ۱۹۲۳ مر ۱۹۲۳ مر ۱۹۲۰ هر ۱۹۲۵ هر ۱۹۲۵ هر ۱۹۲۹ هر ۱۹۲۹

یرب کواب بر دعوی کرنیای نبی را که مشرق صرف ایک منڈی ہے میشرق بعید کی قدیم خود مند کی تاب فر میں مند کی تاب فر میں مند کی تاب فر میں اپنے عدود ملک سے گذر ہی ہیں۔ اب وہ مغرب سے را وراست تجارتی معت بلہ کرئیتی ہیں ۔ جس کا نیتجہ دی مونے والا ہے جو ستر ہویں اورا تھار ہویں صدی کے مقابعے سے موگیا تھا۔ مشرق میں اس تجارتی احیار کے کئی اسباب میں ، ان میں منڈی کی وسعت اسٹ یاد فام کی کئی اسباب میں ، ان میں منڈی کی وسعت اسٹ یاد فام کی کئی اور وروس خطم فالی بڑا ہوا کی کہ اور وروس خطم فالی بڑا ہوا ہوا ہے ، اور اس کی میاں کمی ہے جنسیں یہ مالک صنوعات کی برآمد سے مال کریں می ، اور اس کی طرح صنعت کی ترتی کے لئے تو کیک موگی .

مشرق کی صنی ترقی می مندی کی وسعت اور به ایر مامی کی کے علاوہ سب سے زیادہ وض محنت کی فراوانی کو ہے - مشرق میں آبادی کا بیشتر حصد زمین کی بیداوار پر زندگی بسرت تق المحتمد می بیشتر تعداد کی آمدنی گذراد قات کی صدست نیادہ نہیں برا سے کہ محنت کی بہت بڑی مقدار نہیں برد اسے کہ محنت کی بہت بڑی مقدار ذراعتی آبادی می مورد سے اور برصی مورد سے اورد سے او

بنیز صدنداوت کو مجور کرکار فانوں کی طرف کمینیا جارا ہے، وگ صدیوں سے زراعت میں گئے موٹ ہیں ۔ اور چو ککہ اس سے بڑھک والت کنیں جننے کا امکان نہ تقا اس لئے ان کا معیار زندگی ون بدن گر آ، جاتا تقا - اب چو کھ صنعت میں آمدنی کا امکان بیدا ہو گیا ہے اس سے لوگ اس کی طرف کھنچ رہے ہیں ، اب بھی صنعتی کا رفانوں میں گو اجرت بجائے خو د بہت کم ہے، اسکین زراعتی ہے تی آمدنی سے نسبتا زیا دہ ہے۔

مشرق اور مغرب می اجرت کی سطح کا فرق نہایت نمایاں ہے ، اس فرن کی بہت بیا مزدوروں کی تحریف کے سئے ان کے معیار زندگی کے بھا احبت اجرت میں اضافے کی بہت گجائش ہے ، ہبر عال بین الاقوامی مقلبے کے نقطہ نظرسے جا بان کی اجرت کی سطح قابل توجہہ ، جا بان میں ایک سوت کاستنے والے کی اجرت امر کیے کے ایک مزدور کی اجرت کے دسویں حقلہ سے کچری زیادہ میں کا مزدور امر کمے کے مزدور کی اجرت کا بار موال اور ستر برواں حصد با تاہے ، اور مہدانی مزدور باتوال حقد باتے ، اور مہدانی مزدور باتوال حقد ،

اں قدر کم اجرت کے با دجور یہ ہیں کہا جا کنا کہ مزدوروں کولا گا ہے ۔ بکدیہ اجرت ان
کے معیارِ زندگی کوج افسی نداعتی چیٹے سے حاصل تعالمی قدر طرحای دیتی ہے۔ ان مزدوروں کی
ضرور بات نہا بت درج محدود موتی میں ان کا معالیہ محتیث شرار رادہ غذا ' ایک مختصر رابا وہ مکان
ادر جند موتی کی طروں تک محدود موتا ہے عوج رقم بان ضروریات برصرف موتی ہے اس کی نسبت سے
کمیں زیادہ آدام ل جاتا ہے ، اور اس حال میں ان کا معیارِ زندگی تحیل ضروریات کے لحاف سے سے ربی
مزددر کے شا خدار معیارِ زخدگی سے کم نبی مرتا ، ان مشرقی مزدوروں کا یہ معیاران کی فذلی نوعیت
سے جوبشر سزی اور ماگ موتی ہے ، مقرم کی ہے ہی یہ بریات ہوتات ہی موسی جہاں
بانی کا نی معداری برسا ہے ، بہت بڑی مقارمی بدیا موتی ہیں ۔ اوراس سے مستی یشرق کہ قیبانہ
صقہ جربین الاقوامی تجارت میں مولی ہے ، اس کی ایک بڑی دج یمی ہے ۔
گران تمام آ ما نبول کے با وجود مشرق کی صفوت کو ایک بڑی طمی ہے ۔
گران تمام آ ما نبول کے با وجود مشرق کی صفوت کو ایک بڑی طمی کی بہت کے مزدوروں کی ماہیتہ

کارک دگی بہت بہت ہوتی ہے۔ زائہ ورازسے بہاں کے دیگ زمین برکام کرآئے ہی جے تقل طور پر چھوڑو نیا افیس تاق موہ ہے۔ وہا ت جھوڑ کر کشہ ہر یہ جا تھیں گے داس وحر سے کارفاؤں کو نئے سرے بعر تیاں کنی بڑتی ہی اور تجربہ کارفاؤں کو نئے سرے بعر تیاں کنی بڑتی ہی اور تجربہ کارفروہ ترب انہیں مو پاتے۔ ایسے مزور شینوں کی باد کیمیوں سے چ نکہ نا واقعت موقے ہی اس کئے مشین بر کام کرنے کے کئے ان اس کئے مشین بر کام کرنے کے کئے اور آن نے کارفانہ میں جھی اس کے کریک ہے کہ نا واقعت میں کام کرنے کا عادی موہ ہے، اس کئے کارفانہ میں جھی اس سے بروا خوا می اور آز لدہ دری سے کام کرتے ہے کا کا فاحت وہ اور کیا گا میز ول اور اور کی بابری بیسے بروا کی بابری بالے میں کورفانوں کے مزدور کی بابری بیسے بس کرسے کا۔ اس کئے بہاں مور کی برنسبت ایک متعینہ کام کرنے کے لئے ذیا وہ مقدار میں میں محنت درکار موتی ہے۔

کین یعین کرنی بہت بڑی فلطی ہوگی کہ شرق کی محنت کی یہ فامیا الدائمی ہیں۔ یہ فامیال مردوثی نہیں ہیں۔ یہ فامیال مردوثی نہیں ہیں ۔ معفی صنعت کی غیر پنتگی کے تائج کے طور پر میں جونداعتی احرل اور فاتن فلیم کے افریت وجود فیر یہ مونت کو تربیت یا فتہ بنایا جا سکتا ہے افریت وجود فیر یہ مونت کو تربیت یا فتہ بنایا جا سکتا ہے اور آمیت آمیت کارکردگی میں اضافہ ہوئی را ہے صنعتی آبادی میں استقلال آ فیلاسے - اور فلیم کی میداآدری میں اضافہ می مو چلاسے -

مفرق کی محنت کے آئدہ امکا نات کی تصدیق جاپان کی روئی کی صنعت سے ظاہر ہے۔
جو کمہ وگ بیال جی شین سے آسٹ ام سے ہی اس نئے بہاں کی محنت میں کمیقہ اور ترتیب اس نئے بہاں کی محنت میں کمیقہ اور ترتیب اس نئے بہاں کی محنت میں کمیقہ اور ترتیب اس نظیم میں ترقی اور سب سے زیا وہ کا رکر دگی میں حیرت اگیز طور پر اضافہ ہوگی ہے۔ گذشت دی مالول میں و سی محال وزن مقدار وزن فی مردور ہو و نیصدی بڑھ کی ہے اور ہو کی ہوئی ہے اور موت کی مقدار وزن فی مردور ہو و نیصدی بڑھ کی ہے ۔ انگلستان کی کار کردگی امر کم کی محنت سے گری ہوئی ہے کہ مناز کی کور تی اور کی طول کی باری تو جانان کی طول کے باری تو جانان کی طول کے باری تو جانان کی طول کی براری تو جانان کی طول کے سے اس کی مول نے کا سے اس کی دور کی اور کی تاریخ کا دور کی اور کی مول کی باری تو جانان کی طول کی براری تو جانان کی خول کی براری تو جانان کی دور کی اس کی کی براری تو جانان کی خول کی براری تو جانان کی دور کی دور

بکربیض اوقات اس سے آمے تھل جاتی ہیں ۔ روئی کی صنعت کے علاوہ جابان نے دوسری مصنوعات می می ترتی کی ہے ' ادرای قسم کی ترتی جین اور شروستان می می مکن ہے ۔

ماہر رین اقتصا دیات کا خیال ہے کہ جب کی سے صنی مک میں کارکردگی میں اضافہ مہر آ ہے ، تو وہ مک احب کی شرح میں اضافہ موجا نے کے سبب انجی سستی محنت کے فوائد سے محروم ہوجا آ ہے ، حجر جا پان کے حیرت انگیزا صافہ کا رکر دگی کا اجب کی شرح پر کوئی اثر نہیں ہیں اواتھ بہت کہ جا پان کی زرعتی آبادی بی نہت کی مقداریں موجو دہے جس کی وجہ سے مزدوروں کی درسد کی اتحد بہت کہ جا پان کی ذرعتی آبادی بی نہت کے بجا نے التی تخفیف ہوئی ہے ، موجول کی میں شرح کو اس مرکئی ۔ یہ تخفیف اور زیادہ حیرت انگیز اجب آباری خوائدہ میں بیشرح ہوں ، مرکئی ۔ یہ تخفیف اور زیادہ حیرت انگیز معدم موثی ہے جب ہم اس واقعے کی طرف فورکر نے ہیں کہ اس زانے میں جا پانی سکے " ین "کی قبیت معدم موثی ہیں جا پانی سکے " ین "کی قبیت کی قبیت کی قبیت کی جب ہم اس واقعے کی طرف فورکر نے ہیں کہ اس زانے دیں جا پانی سکے " ین "کی قبیت کی گئی تھی ۔ جب ہم اس واقعے کی طرف فورکر نے ہیں کہ اس ذرائے میں اس تحفیف نیمت کی وجہ سے تیم اس کے خواہ دیا ہوا۔

شرح اجرت کی تخفیف اور مزدور کی المست کارکر دگی می اصافے کا نیچہ یہ ہواکد اجرتوں کی میں سامانے کا نیچہ یہ ہواکد اجرتوں کی میں سامان کے آخر میں صافح ہے کہ فرور کی اجرت میں اس کے دخانی مطابات مثل رہنے سینے کافرا ہے ممانات اور دوسرے اخرا جات کو تا ل کرکے مقا لمکیا جائے تب می جاپان کی شرح اجرت مالک متحدہ امرکیہ و برفانیہ اور خال ہر بڑھے سعتی ملک کی شرع اجرت سے کم می تی ہے ۔

یہ وا تعسب کرمنتنل قریب میں مشرقی مالک کی شرح اجرت میں کوئی اضافہ نہوگا ۔ محنت کی استعمید اسلامی استعماد کی مستعبل اسلامی اسلام

بے شارط بقیوں سے آسانیاں فراہم کی گئی ہیں بچے کے انتخاب کی آسانی 'نی نئی نصلوں کی کاشت ، کھاد
کی نئی نگ اور پیدا آور تسیں 'اور سب سے زیا دہ زمین کی تیاری میں شین کا استفال - وہ ورا کع می جن کر
بہت کم محنت صرف کرکے غذا کی طروریا ت پوری کی جاسکتی ہیں ۔ اس کا نتیجہ یہ موگا کہ محنت زایدہ کی
بہت بڑی مقدار دیہائی ملقوں سے فراہم موجائے گی اور چو نکمہ دو سرے حاکمہ میں سنرتی ہجرت برنہا
سخت با بندیاں عامد کردی گئی ہیں ، بیحنت دوسری طرف نشق نے موسکے گی اور نہا بیت کم اجت بر دلیی
کارفانوں میں کام کرنے کے لئے مجبور موگی ۔ إن حالات میں شرح اجرت میں اصافے کاکوئی امکان
نظر نہیں آتا ۔

مزودوں کی زیاد تی ادر گائی گی شرقی مالک کی صنعتی ترقی ادر صنوعات کی برآ مدکو بر معانے میں ماص طور پر بعد تا بت موگی ۔ پہلے ہم محنت کی فراوانی ادر ارزانی کی بدولت سفرت کے مقابے نے مغربی منڈیوں بی ہجلے ڈالد ، اب بہلی باکر شعرت میں مغربی منڈیوں بی ہجلے ڈالد ، اب بہلی باکر شعرت میں مشین ارد سے میں کہ مقابطے کی آسانیال مشین ارد سے می کہ مقابطے کی آسانیال مشرق ہی کو حاصل رجی ۔ ان دو عناصر کی آمیزش سے جو فعنا بھا موجی ہے ' آسے بہت بڑی میں الا توامی اہمیت حاصل ہوگئ ہے ' ادر سوال بدا موناسے کہ کیا معیار زندگی کایہ شدید تفادت دیا کی معیشت میں بور النظام تد نجد بی سکے گا یا نہیں ج

اددورسائل کی دنیایں ایک نے دور کا آعن از رسالہ سمار بال الاہور

سالسار بان اردوزبان بی بهک بلند پایده بوارسال سے چی بی ف بنی اصلاح دہند یہ کے مدفظر سیق آموز نظوں او علی مقالات کے علاوہ انسانی زندگی سے تی رکھنے والے مسائل پرز بوست مضابین کھیے جائے ہیں، ان وجوبات کی بنا پر کلی جل کہ اور مطابع ترقم نے سلامان کو دینا ہیں ایک نئے دورکا آغاز قرار ویا ہے سرسالساد بان ہی تشخیر غربیں -اطلاق سوز ضائے اور ایکٹر سوں کی تعداو پر تعلق اشار کتے نہیں ہوئیں سسالان چیدہ صوفہ تبن مدیسے منو نہ سے لمنتین کمنے سے عملے کے شروری ہیں وہ

## حَدِيثِ عِثْق

طلسم بندئ نقش ونگار ، کیا کہنا! تفافل بگر بوشیار ، کیا کہنا! حبوں تواذی زنگ بہار ، کیا کہنا! تقاطر بترة است کبار ، کیا کہنا! جوا وسائے دامان یار ، کیا کہنا! فیافہ ول آ مسید دار ، کیا کہنا! بیس نہ ہونٹ مرح بردبار ، کیا کہنا! کمال شوق وصر انتظار ، کیا کہنا!

فریبچن؛ فریب بہار ، کیا کہنا! تجائی کرم مصلحت نگر معلوم! فسول طرازی حمن نظرا ترے صفہ تراوش کلیہ زخم دل ، بحال منا، حنون عشق کی ہے ہوشیاں خوشگیت مہر نیا زوہمہ، ضطراب شوق نام میں دل کا حال کے جا دُن جینے فوالیو میں دل کا حال کے جا دُن جینے فوالیو کوئی ہی ساسنے آئے، گر ہو جینے میں

بناہے دامن بِسَنَّے تر، بہارنامر شوق ترشک خون تمنا کار اسکیا کہنا!!

صغرت نسشتر ،سسنديلوى

## مَ فَتَا مِ عَالَمُ

### چین اور جایان : منگولیاکی خودخماری

چین اور جا بان می آج تک اعلان جنگ نہیں مواہے گر جنگ کی آگ د کہ رہی ہے شیکست فتح کی تفصیلی خبری آپ دوخری الی آئی ہی فتح کی تفصیلی خبری آپ دوز اخبار دل میں بڑھتے ہی مول گے ، گرائ سلسلہ میں دوخبری الی آئی ہی جنیں ذرا مجھ لین جا ہے ' اس لئے کہ ٹنا ید آگے آگے جو مونے والاہے اس کا بس منظر می خبری مول گی ۔ ایک خبر شکولیا کے متعلق ہے کہ منگول سروار جا بان کی حدست انی خود نخاری کا اعسلان کی دوسرے کو نئی کو میں ہیں ، دوسری خبریہ ہے کہ دوئ اور مین میں ایک معام ہ موگیا ہے کہ ایک دوسرے سے جنگ فرکی گی اس لئے کہ توئی معاملات کے تسفید کے لئے جنگ " مہذب " انسا نہیت کا شعار نہیں یا اس معاہدہ کے بعض دفعات ایسنسیدہ مجی ہیں .

جینی زیا و تیول سے مگر اکر منگولوں نے روس سے تعلقات بڑھا کے ، اس نے الگ الگ سورخوا رول کی مجدمنظم بنک بنا دیا ، رلی علادی ، کانیں کھدوا دیں ، تہذیب بی ترتی شروع جوئی امدا زادی آ سِتہ اُستہ اُ تقدسے جانے گی ۔

چین اور دوس میں یہ کمیج آن تھی ہی کہ سف وائ کی نے کے بعد جاپان مجی سنجوں میں شامل ہواتو اس نے بھی مگولیا پر اپنا حق جایا ، دوس نے جھٹ اس سے معا مدج کا لیا اور دومعا بدے ہوگئ ۔ ایک کملا میک جی مگولیا پر اپنا حق جایا ، دوس نے جھٹ اس سے معا مدج کا لیا اور دومعا بدے ہوگئ ۔ ایک کملا میک جی ب جاپان نے ہرونی نگولیا اور مغربی منجوریا ہی دوکان پر با واجی کی فاتح ایک کو کہتے ہیں ۔ میں اٹھستان مجی روس کا یہ جو بہ میں میں انقلاب موا اور جمہوریت قایم موئی قوروس اور جاپان نے مجراکیک معابدہ کیا ۔ بیکنگ سے جو خط طول البلد کا گذرتہ ہے اسے حد مقر کیا گیا ۔ اس کے مغرب میں روس کا اور شرق میں جاپان کا طقہ اثر قرار بایا ۔ جاپانیوں کے یہ منصوبے د کھیکر چینیوں نے می ہائے ہر بیا کے میں مقد ہر بیا کے مناس مولوں میں منہ میں کیا ، میں مناب کی آزادی میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے اضابطہ مولوں میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے یا ضابطہ مولوں میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے یا ضابطہ مولوں میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے یا ضابطہ مولوں میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے یا ضابطہ مولوں میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے یا ضابطہ مولوں میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے یا ضابطہ مولوں میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کی اس کی کی ۔ قبائی علاقوں کی از اور میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے یا ضابطہ مولوں میں منتہ ہر کی کی ۔ قبائی علاقوں کو اپنے اس کی کی ۔ قبائی علاقوں کی کی ۔ قبائی علاقوں کی ان کی کی ۔ قبائی علاقوں کی کی ۔ قبائی علاقوں کی کی ۔ قبائی کی کی ۔ قبائ

اندرونی ملکو لیا یم اپ آوی بڑی کرت سے بیعے - لیکن بیرونی ملکولیا مقابقہ مخدہ اور وہ توجب روس میں انقلاب کی گؤ بڑ موئی اور بیرونی ملکولیا کوروی کلک پنجنے کا امکان بہت کم موکیا توجین نے وال رہی ابنا ایک فاص جزل مبیا کو اس علاقہ کو جی باضا بطرجنی صوبہ بنا ہے - چر کمراس کی ذو روس پر بڑی تی اس کے جا بیان نے جی جین کو شہ دی - گراس جنی جزل نے وال دہ فضب ڈھا یا کہ لوگ تنگ آگے اور لبد کو ایک باگل ردی نواب ان گل سائر نیرگ نے جوردی سے بھاگ کر آیا تھا وال تسد جا گا کہ آگے اور لبد کو ایک باگل ردی نواب ان گل سائر نیرگ نے جوردی سے بھاگ کر آیا تھا وال تسلط جا لیا ۔ تبعط ہو نے کے بعد انعوں نے بھی تلم میں کی نہ کی ۔ با لا خرردس کی انقلا بی فوج کو اپنا گاران کا فالنہ کیا تولگ نوا محکمت ہوئے کہ ایک بلا سے نجا ت کی تھی کہ لوگوں نے انقلا بی فوج کو اپنا بڑامحن انا - او صریرانا سے سے کا تبی بلا سے نجا ت نی تھی کہ لوگوں نے انقلا بی فوج کو اپنا مولک نے ایک بلا بالقل بی موسے کی دوس نے اپنی ساری فوج ہنا گی اس سے عوام میں موسے کی ساتھ بڑامحن انا ۔ اس سے عوام میں روس کے ساتھ بڑی عقیدت بیا ہوئی ۔ کہ یہ ہے بی خوش ساتھ ۔ پیرسی ہی جی بیاں کی حکومت روس کے ساتھ بڑی عقیدت بیا ہوئی ۔ کہ یہ ہے بی خوش ساتھ ۔ پیرسی ہی جی بیاں کی حکومت میں اور زیادہ حبوری عفر بڑھا اور اس وقت سے یہ علاقہ اپنے کوخود مخار محمیل ہیں ۔ روس کا دوست میں اور زیادہ حبوری عفر بڑھا اور اس وقت سے یہ علاقہ اپنے کوخود مخار محمیل ہے ۔ دور دی تی ترب کی اور سے دوس کا ایک صوبہ جانے ہیں!

چین سے آند مونے پر آمادہ کر المب - آزادی کی تحریک کچے تو نگول سرداروں کی خو غرضیوں کی وج سے ، کچے قدرتی طرر چین سے ازاد مونے کی آرزو سے قوت کچر رہی ہے - ان کے ایک بڑس سردار شہزادہ تنے نے پہلے چین سے معالمہ کرکے انبی ایک خود مخارسیا سی جمعیۃ تنیم کرائی تھی - بوجین میں من یات مین کے خوالات پر دیا نت سے علی مونا ادر جیا نگ کائی شک مک کے اقد اول پ نداور جا بنا صرح سے مزا باز کے باعث اس شکولی جمعیۃ سے عرشکی ندگر تا تو شاید جا بان کو اتی آس انی بیاں نہ موتی مونی کی جو جایان سے جا بلیا -

لیکن بیرونی منگولیا کا ترب ہے ' ردی اٹر ہے ' جہوری ادرا تسترا کی خیالات کی خامی اثبا و کے اس کے معالمہ اتنا آسان نبی سے جتنا شایدوگ سمجھتے ہوں ۔ جایان کے افر می شکولوں کے خورغوض افراد میں اُرنفس برست ندسی بیٹیوا - ا در کمیول نہ ہو<sup>،</sup> بیس بھرے **یو ہے ک**سی دوسرے بڑے زمریلے درخت کے سامیری میں خوب ینیتے ہیں ۔ ان میں سے کھیے جایان کے سات**ن** تہ کچہ جین کے ساتھ ہوں گے کہ خود غرضی کو اٹھ تی اصولوں سے سرو کا رنسیں مو ا و سکین منگول تبائل کی عام آبادی دسینی سے کداس کے لئے نہ او معرکی سے نہ اُو معرد و مین سے جیک بیزار سے مگر سوحی سے کہ جابان ہی سے ساتھ کیا ل جائے گا ، منچر یا کے غریبوں کو کیا ل گیا ۔ وہ اپنے ٹروی یں مینی بدائی اومینی امرار اور تا جروں کی خودغرضی و کمیتی ہے ، و کمیتی ہے کہ یہ بیٹ کے کتے ایمی غوض کے ساسنے اپنے ولن ادرائی حکومت ہی کا را قدنہی دہتے توہم غیروں مفتوح ں کوکیا دید ہے۔ دوسرى طوف يروس بى مي جايانى فوج ل كاغرور وتكنت وسحيتى ب توت كى فرعونيت كانفاره كرتى ك وينى تاجرول ادرس بوكارول سے جى زيارہ برسے پيٹ والے جايانى سرايدوارول كا تسلط جمتے وکمیتی ہے اسے بعلاس سے کیا تکین مرکئتی ہے کھپنی نیجرسے نکل کرما انی جال م سنس مائے ۔ کو حانی میں تا جا ا بنیک براہے ۔ یواس سے کل کراگ می گریزا بھی تو كچه احجانسي - بجريي عام آبادى اسنے قریب بیرونی منگولیا مي عمبور کی مكومت كا أقص مي مبى بر بى اجها خاصا نوند دىمىتى سے - جانتى سے كدرى سائى دون نام كونىي - بيركل منگوليا علاقه

کے کمجا مونے کا امکان دھیتی ہے ۔ کیاعجب ہے کہ مٹکولی آزادی کی پرتحر کی جواس دقت جایا نی سا درج کی ایک جال ہے کل جایان ہی گردن میں عذاب کا طوق بن کر مٹر جائے۔ اور یہ نگولیا تسیلے ا منے مم توموں کے ماتھ موکر اور روس سے مدد ایک مایان کے مارے مفعولول کو تہ و بالا کردیا. اس میکس کو ادر می تقویت موتی ہے اس سے کہ خور حین میں اسی منگول علاقہ سے مقل مینی عمبری اور استستراکی فوجر کا ببت اثر ہے ۔ لینی چنی قوم کے اس عنصر کا انرحب نے اس وفت جہانگ کائی شک کو جایان سے *اٹھنے پر مجبور کیا ہے ۔* بپی وہ عنصر سے جس سنے سن بات مین کی قیادت می صینی مسبنتا میت کا فاتد کیا - معرجب یوان شی کا کی کے القراح بہوت خطومی بڑی تواسے دوبارہ کومن تا نگ کے قیام سے زندہ کیا اور تقریباً سارے مک کوتوست **جمہوریت 'اشتراکیت کے اصول سدگانہ پرمتحد کیا ! میرحب اینے ایک ساتھی کی بے وفائی کی** وجرسے متشرموا تب عمی ملک کے ایک بڑے حصد کوا بنے از میں رکھ سکا اسارے ملک میں اتحاد تومی تحریک اور پرولسی اقتدار کے ختم کرنے کے جذبہ کو اہمار تار ہ ' اندرونی شگولسیا کے زيب مي شال - مغربي مين مي لا كهول كانشكر يكجا كرسكا! خورجا نگ كاكى شك كى فوجول كومايا کے خلاف ابجارسکا ، جین کے مارے طالب علموں می دفاع توی کا ولولہ بیدا کرسکا ، اور إلا خ النياس مغالف كوس نے كئى سال سے اس عنصركى بننج كنى ميں كوئى دھيقد نراشھا ركھا تھا جايان كے فلاف كھڑاكروسينے مي كا مياب ہوا ادريوں گويا مارى ميني توم كوبھرا ابنا مبنوا بنا ليا۔

اس عفر کے ترت کیرف سے جابان کے سارے آگے کے منصولوں کی جراک جاتی ہے۔ اس عفر کو جاتی ہے۔ اس عفر کو سے بہا سی سے کہ اس عفر کو کہ مثاوہ -

روس اور مین کا معاہدہ اسبروس اور مین میں جو معاہدہ مواہد دہ اس عنصر کو اور مجی تقویت بنی تا ہے . جا با بن سام م ب و جا با بن سامراج کے مقابلہ میں اشتراکی روس نیم اشتراکی مین کا سامی بنا ہے ، منگولیا کا ایک بڑا عداقتہ روس کے اثر میں سے بی ' اندرونی منگولیا کی تحریک آزادی مجی امیروں کے اقد سی تکل کر

جہد کی تحریک بن سکتی ہے - الی تحریب تام تریدوگرام کے مطابق تو بوانسی کرتی - کرنے والوں کی نیت کیا موتی ہے اور مرماکیاہے عجب نہیں کہ مین وجایان کی جنگ اینے اندراکی اس زیاد ہ اسم معرکہ کو جیائے ہوئے مو۔ کیا عجب سے کہ بیرجنگ روس اور جا بان سرا بیر داری اور اشراک کا ایک فیصلد کن معرک بن جائے -اس معرک کا نتیجہ کون جان سات ہے ؟ فالباً بازی اس کے اتد رہے گی جس کا ساتھ دوسری طاقتیں دیدیں۔ گریکس کا ساتھ دیں ؟ اگر جابان کو توت بنهاكر جناتى مِن تواسيني المعول انبي عبني حوارت كافاتمه كرتى مِن اسيني فاضل سرايدكوال تھنے کے امکا اُ ت مُاتی مِی اور دنیا کی سیاست خصوصاً شرق کی سیاست میں انی اعتباری حنیت کوکہاں سے کہاں سنعے بینجا دی می ادرجایان کوزک دلانے کے لئے روس کا ساتھ دتی میں تب می سراید داردوری کے اج تعد سے حین کا مکنات سے معرا مواسیان کل جا تا ہے - اور سے ست علم میں سرایہ واری اوراشتراک کے نصادم ہیں ، اشتراک کا بیہ بہت بھاری ہوجا آ ہے ۔ اسی دگدامیں دوسری تومی دم بخودمی - اوران کی سیاست میں اس کیسوئی اور قوت کے آثار نہیں ملتے جوالیے نا زک موقعوں برکام آتے میں ۔ اخلاقی ممدروی اکثر کی مبین کے ساتھ ہے ۔ گمہ ریا ستوں کی اخلاقی محدروی کاحشر دنیا طال ہی میں صبش کے اند و کھے کی ہے -

2.i) — j...

بحرره م إدربون كانفرنسس

کوئی دن نہیں جاتا کہ سبین کی فائعنگی یورب میں کوئی نہ کوئی نیا فقنہ کھٹرانہ کو دی ہو۔ ایمی
اسبین میں عدم مدافلت کا جھگڑا جل ہی راج تھا کہ جرروم میں آنے جانے والے جہازوں برسطے
مونے مگے ، صرف برطانیہ کے کوئی تیں جہازان حلوں کا نسبت این اسک گئے ، فرانس اس مجسسوی
قزاتی سے گھراا ٹھا ، اور روس کا تو ایک جہاز ترکی سامل کے قریب ایک آب دوزکشتی کے حلاکا شکار
مرگیا ۔ ترکی حکومت نے بیان کیا کہ کچو دنوں سے سامل کے آس باس ایک آب دوزکشتی و کھی جاتی
ہے تعجب یہ ہے کہ جہازوں پرطیارے ، مب برساتے ، آب دوزکشتیاں نقب لگاتیں اور مجبی

محمار کوئی جگی جہازگولہ ہاری کے شق کرنے سے جی نہ چوکہ کین بتہ نہ جلتا کہ حلہ آور کون ہیں ، عدم ما خلت کا نفرنس کی قرار دادوں کی روسے کی شکوک جہاز سے چیم جیاڑ کرنے کی اجازت نہ تک کمکہ اس کی اطلاع کا نفرنس کو دینا پڑتی تھی ، فرانس اور برطانیہ اجبے جہازوں کو خطرہ میں دکھیے کہ کس طرح فاموش رہ سکتے تھے ، بحررہ مان دونوں سلطنتوں کے لئے شہ رگ کا محم رکھتا ہے ، بعدار یکن تناکہ بحری قزاتی کی روک کا معاملہ فورآ لم تھ میں نہ لیا جاتا ، چانچہ ایک کا نفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ۔ بار معطنتوں کے ام دعوت نامے جاری کئے گئے ، اور سوئٹر رائنیٹ فیم شہر نرلی تی مورث نیا تھی کا نفرنس کا اجلاس ہوا ۔

كانفرنس كانتظام مور إتحاكروس كے حبازك ماتد اور والا وا قعمتي آيا- روس نے الی کواس جرم کا ذمر دار مرایا الی نے تروید کی روس نے اس تروید سے مطابق مونے كى بجائے اورزياد و زورشورسے الاام لگا يابس ميركيا تفا ، الى روٹمو كيا -جرمنى في اي طیف کا سا تددیا - کا نفرنس موئی سکین نه ای شرکی مردا اور نه جری فیصدایا کانفرنسس نے فیصلہ کیا کہ اسپین کے ساحل کی مگرانی چیور کومین سمندر کے راستوں کی وکمی بعال کی جائے. جھی جہاز وں کو اس امر کی اجازت دی گئی کہ وہ حلہ کا جواب حلہ سے دیں اور بحری قزا قول سے كونى في رعايت بلحوظ ندركيس - اللي شركي نه تعا ، فرانس ا دربه طانبياني بكرا في كاتمام بارخود ابنے اوریے دیا ۔ اور برطے کیا کہ اگرائی شرکی ہونا جا ہے تواس کے لئے دروازہ کھلا ہج-اب اتی سے ا مہ دیام کا سلسلہ جاری ہے ، اور معاملہ بیال کک آگر ک گیا ہے کہ اٹی تگرانی کے کام میں سا وات کا طالب ہے . مدلینی کا کہنا یہ ہے کہ بحرہ روم ائی کاسمند ہے ، ادیاکویس میں میں برابر اشریک نہ مانا گیا تو سم کسی گرانی کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ وونوں طف سے الصلح فر کے والت مناز اصول رعل مور اسے ١٠ ميد سے ١ مي دون مك الب مرسمجموت موبي جلئے كا. ليكن يرواضح ب كر بحرروم سے برطانوى تبلطاكا فائد موكيا - اب ياتو الى كود باكبرات قايم كيا جلت الاست ل كفي وأشقى كام فكالاجلت.

ان دنوں مسلینی سسیاست کی باط برنگ نئی چائیں جل رہے ، کچھ عوصہ موابر طاند کے وزیر عظم سے دوستان خط و کتا بت شروع موئی ، زیقین نے قدیم دوستی کا ذکر خرکیا ، موجودہ بدگا نیوں پر افسوس کا اظہار موا اور آئرہ کے لئے و وست بن کر رسبنے کے دعدے موٹ اس بر کما نیوں پر افسوس کا اظہار موا اور آئرہ کے لئے ورست بن کر رسبنے کے دعدے مونے سکے زیادہ دن نہیں گزرے سے کہ یہ نیول کا نفرنس کا جھ کڑا موگیا ۔ تعلق ت میرک سیدہ مونے سکے لیکن اب فرانس بچ میں بڑگیا ہے ۔ آج دام سرتمر) کی اطلاع ہے کہ فرانس اور اللی کے نا تعدول میں منبوا کے تعام پر گھات کو جگا نے کے لئے عنقریب بیرس میں جو اختاع ہوگا اس میں بنیوس میں خولی طے موجائیں گئ

ائی إو حراد وهرسونی اور تهم سے ملع صفائی کی باتیں کرا ہے اور اوهرسونی اور تهم کہ کی ملاقات کی تیاریاں کمل ہو چکی ہیں ' سولینی سیاسی شطرنج کی بازی میں ایک مہرہ رسب کچھ نہیں تعلقات بڑھا تا ہو توصوف اپنی تعیت بر فرانس اور برطانیہ سے زیادہ سی تیادہ لولی بلوانے کے سات اور اب اگر شلر سے طنے جارہا ہے تو فرانس اور برطانیہ سے عہدمجت ہما کرنے کے بعد تاکہ مثلر دو تی کا مول زیادہ بیش کرسے ،الفرض لورب کی موجودہ سیاسیات ہیں ندوستی کے سنی دوشی میں اور نہ تین کی موجودہ سیاسیات ہیں ندوستی کے سنی دوشی میں اور نہ تین کی موجودہ سیاسیات بدل رہی ہیں۔ دم میں نہ برائی موسلے ورب کی موجودہ سیاسیات بدل رہی ہیں۔ دم میں نہ برائی موسلے ورب کی موجودہ سیاسیات بدل رہی ہیں۔

عراق

قادُین نے ستمرکے پرجِ می کرل کرصد تی کے انوسناک تق کی خررہِ حل موگی مرجی عواقی افزاج کے میں سنال نا عواق کے عواق کے فرج انقلاب کے بات کو یہ مواق کے فرج ان طبقے مرحم کے بہت گردیدہ سنے اگست ست اللہ عمال حربہ بنوریوں نے جواق سکے قدیم ترمین باشندوں کا ایک بچا کھیا عیائی فرقہ تھا اور برطانیہ نے فاص طور پر اس کی پشت بنای کی تی

ا حوری مندود باسے سے جدر رب موسوف جداد و سے واق ہ گنا ، کہ استعبال ہوا۔ مرحوم نقیل گوزندہ تھ کیکن محت کی بحالی کے لئے پورپ گئے موئے تھے ' ان کے قائم معتام شاہ غازی نے لوجوان قائد کی بڑی اؤ بھگت کی ' یہ طلوع تھا بکرصدتی کے آ قاب اقبال کا '

واق کاسسکہ ٹری الجھنوں میں بڑا مواسے - بیاں کے وب تب آل اسلام کے دوراول ہی سے انقلاب آفرینی میں شہرت عال کر میچے ہیں کہا جا تہے کہ ترکوں کو واق پرتبلط قائم سکھنے کے سے انقلاب آفرینی میں شہرت عال کر میچے ہیں کہا جا تہے کہ ترکوں کو واق پرتبلط قائم سکھنے کے سئے ہرسال دس ہزار ترک موبوں کی خون آٹ می کی نذر کرنے پڑتے تھے ' انگرز آئے قوا خول نے بھی ایٹیا ' بھی ایٹے آپ کو عواق کے مقابد میں عاجز بابیا ' نا چا رمرحوم نیس کو عواق کے تخت پر بھا یا گیا ' اور برطانی تو ہی اور طیار سے آئ کے محافظ ایس کے اور برطانی سام ان کی بجائے الی عواق کے دوں میں بنا ہ ڈھونڈی اور برسول کی ان تعک کوئنٹ شول کے بعد یہ دولی تو لیال اور طیارول سے بلے نیاز موگئے ۔

الغرض واق میں باد نتا ہت کو ثبات عال موگیا جنا نچنھیل کا انتقال موا تو واقیوں نے شاہ فازی کو اقدی بادھرسے فراغت شاہ فازی کو اقدی ان جھولی ان بلکہ بابسے زیادہ جیٹے سے محبت کرنے گئے اوھرسے فراغت موئی تواب آلبس میں جامعتی شکش کا سلسلہ شروع موا۔

ترکوں کے عبد مکومت میں می ایرانی ملطنت نے عواق کوزیرا ٹرکرنے میں سالہا سال کک کوششیں کی تعییں 'کر بلائے معلیٰ ، نجف اشرف ادر دوسری مقدس زیارت کا مول کی وجہ سے بیاں ایرانی اثر بیں مجی زیادہ ہے ۔ عواق کی تقریباً آدمی آبادی شیعہ ہے اوران کی مجدوری ایران کے ماتھ ہے ۔ شالی عواق بی شیعیت کا اثر کم ہے اور یہ لوگ ترکوں کو انجی نظرے ویکھتے ہیں جکہان میں سے ایک جاعت البی بی تھی اور اب تک ہے جو ترکوں کے ساتھ مرغم مونے کو تیار ہے ، ان کے لیڈھیل کے ساتھ ہونی بیانے سے ، ان کے لیڈھیل کے ساتھ ہونی بیانے سے انعول نے ترکوں کے خلاف بغا وت کا جنٹا ابند کے عالی تھے ، اور اسی اتحاد عرب کے نام سے انعول نے ترکوں کے خلاف بغا وت کا جنٹا ابند کیا تھا ، اس ٹولی کے سردارخوفی سے اور فرری ، اشتی ، عکری اس تحریک کے دوح روال سے اور فری ، ان بیاسی گردہ میں ، گویا عواق میں تمین ساسی گردہ میں ، ایک ایران دوست ، ایک ترک دوست ، ایک اتحاد عرب کا حامی ۔

برانے سیاست دانول در نے رمہاؤں میں بہ فرق ہے کہ اول الذكر علدى كوشيطان

کاکام بلتے ہیں لیکن نوجان ہرکام کو آنانا گرنے کے قائل ہیں، نتجہ بہے کہ دونوں جاعتوں ہیں تعمادم ہوا پھیلے سال بکرصدتی دجوان نوجا ان عنصر کے قائد سے ) کومو قد الاقواس نے فوج کے فود اید ہائٹی دجو اتحاد عرب کے مامی تھے) کی وزارت ختم کردی، نمالف گو لبطام سہم گئے لیکن اندرہی اندران کی سازمیں کام کردہ تھیں ، اور کارفوج کے ایک سپاہی کے ایقے سے بکرصدتی موت کے گھاٹ اُرے ۔ جب وزارت کا ستون گرگیا تو ہر سیدسلیمان حکمت کی وزارت کھیے باقی دہتی ، خپائچہ وزارت نے ہتفافی دے دیا ، اور اعترال بند فریق بر سرمکومت آگیا ، جونہ بالیل نوجوالان کا مہنوا متنا اُنتا ہے عرب والی جاعت کا ساتھی

#### مصر

شاہ فاروق کی شخت نشینی کے مشکا مول سے ابھی فرصت نہ می تھی کہ و فدی جاعت کے اہل ك اخلافات نے معروں كى مناكا مركب ندطبيت كونيا شنك فرائم كرديا . خدا كے نفل سے معرب سے سیاسی جاعتوں کی پہلے ہی کی رتھی ' و فد کو چھوڑ کر اس و قت چار یار ثبال اور میں انعجب یہ شہے كرسب جاعتوں كا مقصداورلائح عل تقريبًا لك بى ب ، اگريمكن موا كركسى باى جاعت كے بيك وقت ايك كى بجائے تين تين جار جار صدر موت تو آج مصرمي صرف ايك ي بار في نظراً في جنگ عظیم سے بہتے مصری حزب اوطن کا زدرتھا استاف کی تحریک می سعدز غلول كى وَفَدَ عا عت بَى " آدام بسنداور عاه يرست باشاؤل كو معدك استبدادس فكايت مولى . توا ترار دجودی اَک، احرار زانه کی برخی موئی رو کا ساتند دینے برمجور موے قومرح م إ دخاہ فے بڑے بڑے فاندانوں کو اتحاد فارٹی کے ام سے اپ تخت کے گرد جمع کیا- صدتی باٹ كوامكريرول في شدوى اوروزار يفطى كى مسندر ينجايا تواس في شخب ك نام س إنى جات بنالی ٔ حزب الوطن پرانے مجابر در کی جاعت ہے جرا پی جوانی جان قرژ کومشسٹوں میں گذاد کہ زندگی کے آخری ساس نے ری ہے ، وفد کے علاوہ باقی جاعتیں نام میں ایک معاصب القاب با فا اوراس كے جندها ميوں كا ا

بے شک و دواکی فال جاعت ہے مصر لیں کی فالب اکر تریت اس جاعت کے ساتھ ہی اور آج کل حکومت میں اور آج کل حکومت میں اور آج کل حکومت میں اس بارٹی کی ہے ، وفد کی ایک جہتی اور جاعت بندی کی بنیاد " سور ہے گئی ہے ، الل مصر کو تسقد سے ، اہل مصر کو تسقد سے ، بی وجر ہے کہ وفد محف سعد تی ہونے کی وجر سے مکٹ میں است ہر ولعزیز ہیں ، بارٹی کے لیڈر نیاس بانیا میں لاکھ عرب ہیں آخر وہ " خلیف سعد " ہے ، وفدی لیڈر جی سعد کی اس " خلافت " سے خوب فا کدے اٹھاتے ہی احد اپنے میں موافقاد کا ت موجود کی سختے میں ، وفد میں خوافقاد کا ت موجود شعد کی نیا نا گرزوں کی مخالفت نے ان اختلافات کو دبائے رکھا ، اب برطانی مصری معا ہر ہ سے کی اور وب مرک اختلافات کو دبائے رکھا اور دب ہرئے اختلافات کو دبائے رکھا اور دب ہرئے اختلافات کو ایک موجود کی موجو

مصری ہ زوخروں سے معلوم ہوآہے کہ وفد کے آپس کے اختلافات نے خطر الک صورت ارکان است نقر اس کے اختلافات سے ، نقر اس بات جو بھی سور زخلول کے بھا نبیجے ہی اور بارٹی کے زروست ارکان میں ان کا خیار مو آ ہے تاس سے برط گئے ، با توں سے معاطم میں گا موں تک پہنچا اور وو فرنیقوں میں آپس میں خوج کی فامر ہے نقر اشی آسانی سے ہرنہیں مانیں گے ، اور ان کی مخالفت سے مفدی جاعت بھی آ ہے کو منعال نہ سکے گئ ؛

ستمبرک " جامعہ" میں از معر اور و قد کی رقابت کا ذکر احبِکا ہے ، تخت نینی کے مواسم کے سلسدی یہ کھا گیا تھا کہ باوئ اصف عثار کی نماز از حرکی جائع سجدی اولک کی اولاع میں کہ نہیں اولک کی اولاع میں کہ فروع سے یہ اصرار تھا کہ تخت تنی کے سلسلہ میں کوئی رسم از صربی نہ ہوئے بات میان کیا جا آ ہے کہ و قد کی از مرسے برا فروع کی بڑھتی جا رہی ہے ، کچ بعیر نہیں کہ و فد کے رہا مصطفے کمال کو اپنائس راہ بنائے کی کوشش کری اور ملک کے دنی طبقوں کی توت کو توری کی بہت حد تک مفید رہے کو است می کی بروندزی میدودی اور ما وات بسندی نماس باف کو ان مولام مطفے کمال بننے کا موقعہ ذر گی ۔

### افغانيتان

ہم نے غالبًا می کے برجے میں وکر کیا تھاکہ دولت معرا فغانسے تان میں سفادت خانہ قاتم كرنے برخور كردى ہے ، اس عرصہ مي كيك ند صرف طے موگيا بكر مصر كا بيد سفير افغانستان بنج می کیا اس سدی می تذکرہ نا ما سب نہ مرگا کہ افغان حکومت مدتوں سے ان تعلقات کے تام کی کوششش کرمی تھی۔ وہرامانی می محدوظری در برخارج تھے لیکن مرحم کی توج زیادہ ترمغر فی مالک یقی انقلاب کے بعدافنانسستان میں دفتر خارجہ کی سیاسی مکت علی کامسکہ زیادہ ایم ہو گیلاد حُسن الفاق سے بیمنصب علامنعنی محدفال کوتفولفی مروا ، جرونیائے اسلام اور ممالک فسرتیہ کی سساست میں فیم خصوصی کے الک ہیں ، موصوف نے وزارت کا قلدان ا نف میں سیسے ہی مشرقی وہل كى طرف توجر كى تى تركى تعلقات كو مزيد تقويت دى ايران كے روابط كوستكم كيا ، اورجازي زاند عج ي ننا ي لا نندول كوجيا اور نصر من المي تقل مفارت فانه قائم كيا ، اور بجا طور يرتوتع قائم كي كم اب مقرعی اس کے جواب می علی قدم انتخارے کا ایکن مصری وزاد میں اجلستان کی سسیاست كے ساتھ وافعلى بچيد گيول بي اس برى طرح مجھى رہي كدافغان دوستى كى اہميت محسوس نەكرسكيں اورسالها مل کی کوسٹیشوں کے باوجود معی افغانستان کو اثبات ہیں جواب مہنیں بلا رما لوس ہوکرمصر کا سفارت خانہ توردياگيا ادر الاصاحب شور بازاركو جومصر مي سفيركي خدمات انجام دے كت متع عدابس بالياكيا حلى كم مصربي وفد بإرتى مرسرا فتسدار آئى اور نحاس بإشا وزير غظم جوئ قوا فغانستان ومصركي سياست كامئله ددباره زیر بحث آیا ادهرا فغان وزارت خارجدنے آقائی مجددی 4 مساحب شور با ژار) کواز سروُلفتگو كرف كے لئے مصر بعجامدر عظم نے اكيكيٹى مقرركى اور سفادتى تعلقات براس كى رائے مانى كى كى كى \* معراکیا ای نقنی منزل تک پینچ گیا ہے جہاں یہ صروری ہوگیا ہو کہ و دنیا کی ترقی ، ملح ، امن عام اور کی انسان کی فلاح وصلاح کے لئے دنیا کی حکوشوں سے اپنے تعلقات جدید اساس سے قائم کرے سے کومت کے لئے صروری ہے کدوہ سفرتی دول سے دابطہ ر کھنے الے ساتھ کاس اولی ابمیت محت کرسے کمنے تی اقدام اور وول مشرق سے مصرے سفراکے تعلق کا قیام سفواد کہ تبادا

تونصلوں کا تقربی ضروری ہے ۔ یہ تام امورا کیہ ایسے وسیم علی لنظرکے ماتحت موسفے عامیم جمل کے ساتھ سسیائی ملحقین بی والبستہ ہوں اور تدنی ، علی اورا قسقا دی مصلح ہی ہے

عبدالرض عزام معراکرجا دازادی می شرک مو گئے ، برطانیہ کے صاحبان اختیار نے ان کے فلوٹ دارن جاری کو دیا ۔ موصوف کواس کا علم میوا تو دہ طرابس جا کہ مشہور کا جرفنے ساچھ سندسی کی فوج میں خال ہوگئے ، اوراس کے بعد تسطنطنیہ ، برتن اور طرابس میں رہ کر ترکی کی فارش مگر نبایت میں خاص موستے رہے ، جنگ عظیم ختم موگئ ، طرابس پر ا فالی نیف ندلیا کی معادل میں اوری رم بی اور وہ سید عرفتار کے ساتھ سات سال مک اطالیہ جرسر کیار دے ۔

ست یہ میں جب شنا کہ مصرمی سنے دستور کا اجرار ہور ای ہے وہ اپ والی ایک کر سعد ذا فلول باشک کی سعد ذا فلول باشک کی سعد ذا فلول باشک کی جاعت میں تامل ہوئے ، اور آپ نے بار لینٹ کے اند اور باسر ملک کی بہت سی خدہ ت انجام دیں -

عبدالطن وام کو مبدد سان کی توکی آزادی سے بڑی کی ہے ادربہت سے قوکی مبدالطن وام کو مبدد سان کی توکی آزادی سے بڑی کی ہے ادربہت سے قوکی مرحم مرائع کی مدر سے میں ' بالخصوص مولمنا مجھی مرحم سے ۔مشر تی تو مول کے اتحاد اور دنیا کے عام امن دروستی کی حایت آپ کا فاص مشخلہ سے فدا کرے مصروا فغانستان کے یہ تعلقات مزاکسلنسی عزام کی درومندی و فراست سی میشہ استواد دم یہ اوردونوں کے لئے مبارک ثابت مہول ۔

### صوبجاتی اسبلیوں کی زبان

موجوده وستور میں جہاں برطاندی حقوق اور انزات کے تعظی اور تد بیریں گئی ہیں وہال گزیی نبان کی بقا کے لئے یہ فاعدہ نبا باگیاہے کہ صوبجاتی اسببوں میں صرف اخیس لوگوں کو اپنی مادری زبان پولئے کی اجازت ہوگی جو انگر نری نہا نے ہوں جنا کچرای دفعہ کی تحت میں نبکال اسبلی کے صدر نے وہاں کے وزیرا معظم خنل النی صاحب کو نبکا کی میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی رو مکیفے ہی تو یہ بات کچھ بری نہیں معلوم ہوتی، مکین اصل میں تو بی زبان کی بوت تو بی جہند ہے کے احترام سے کہیں زبان کی بولت ہے تو بی جیندے کو جس انحاد کی علامت ہم نبانا جا ہے ہیں وہ بڑی صدت کے احترام سے کہیں زبان کے منطل بولت ایک حسرت بن کررہ جاتا ہے ، اورجب تک ہاری مرکاری زبان انگرزی ہے ، اس وقت تک سجھ ایک اردو ہندی ہندوستانی کا تضیبہی نہیں بلکہ ہندو کم کا لما ہا اور ختاف طبقوں کا ربط عنبط ملتوی ہوتا اور شکل انتاں ہے گا۔

یو بی بس صدراتمبل پرشوتم داس منظ ن صاحب نے مکم دیدیا ہے کھلس کی ساری کا روائی او توزید
کی رپورٹ اردو مہندی دونوں میں چاہی جائے۔ یہ بخو بزب شک بہت ابھی ہے ریکن اس سے کام ہیں

نبنا، بات چاہے بنی رہے ۔ انگریزی کی شرط بہت سے لوگوں کی جو شاید بہت مغیر شوں سے دے سکتے
زبان بندر کھے گی، جولوگ تقریدیں کریں گے بمی اغیس اپنی بات پوری بچری کہنے میں دشواری ہوگی، اور
ان لوگوں کی تقدیریں جو ابھی انگریزی جانے بہی جتنا کہ چاہئے انٹر نہیں کریں گی سب سے بڑی بات یہ

ان لوگوں کی تقدیریں جو ابھی انگریزی جانے بہی جتنا کہ چاہئے انٹر نہیں کریں گی سب سے بڑی بات یہ

ہے کہ جب تک موجودہ دستور کی حرف بحرف بیروی ہونی رہے گی ہاری اپنی زبان کی اصطلاح ل کو والح

موبی بی مکومتوں کے قدم ذرااور جم جائیں اور کام کا بوجے ذرا باکا ہوجائے تواخیں چا ہے کہ اس کے ملاف درزی کی کوئی اس منط کو اٹھا بی اور سبال کریا تودستور کی اس دفعہ کوسنوخ کرائیں یا اس کی ملاف درزی کی کوئی

۔ بیز کالیں رسول موس کی تخواہوں سے جوضارہ ہوتا ہے اسے پوراکر ناآسان ہے ، صوبحاتی ذبا نوں اور ہندست انی کے اس طرح لیں بٹت ڈھال دے جانے اور قونی نائیدوں کے مندیں انگریزی کی لگام چڑھا دینے سے جونقسان ہورہ ہے اس سے بچنے کی ایک ایک ہی تدبیر ہے ۔۔۔فاف درزی در مرح مرح م

# تعليمي دُنيا

(محدعبدالغفورصاحب - المحراب عليگ)

، وستمرکوتصرمطابغییم ترکی تنهیب و تاریخ کی ایک کافقرنس منعقد مونے والی ہے جسک متعلق و تیریسیم ترکیب نے بیانہ پر تیا ریاں شروع کر دی میں ۱۰س کا نفرنس کی غرض یہ کہ ترکی تنہذیب متعلق و تیریسیم ترکیب نے حال تا ریخ عالم پر ڈالا ہے اس کا بطورا کی زندہ حقیقت کی اظہار کیا جائے ۔ دو منبقتے کک ٹافوی مدارس کے اساتذہ مختلف علی معنا میں برتغریب کی گئی ۔ گئی اس موتو میں یورپ مجرکے علمار آثار کم موفین اور منرتی علوم کے اساتذہ شرکت کی گئی ۔ اس موتو میں اور منرقی علوم کے اساتذہ شرکت کی گئی واقعات سے تا بت کریس کے کری تی برگ واقعات سے تا بت کریس کے کری تی برگ دیا تھا۔ دیرب بھی جھی بونا نہ دسے بہلے ترکوں نے جھا برکا استعال شروع کو واقعات دی ہے اس موتو کو واقعات میں ایک استعال شروع کو واقعات دی ہے دوری ہے دوری کے دوری کا دوری کی دوری کے دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کے دوری ک

مشرقی پورپ کی حیوتی اقدام کے تہذیب و تدن - معاشرت اور زبان سے رمیشناس کرایا گیا۔ یہ اسکول آج بمی سرگری سے ابنا اوبی اور علی فرض اوا کررہ سبے اور علی دنیا کے سئے یہ ان کی سب سے شاندار فدرت تمی -

جامعداد ہرنے جامعر نجف اشرف کے طلبار کی ایک جاعت کو دعوت دی ہے کہ وہ مجمع انہری داخل ہوکر اسلای دنیا کی سب سے برانی تعلیم گاہ سے استفادہ مال کریں جامعہ انہر نے الی وعوت حال میں بی چنی طلبار کو دی تھی ۔ اسلامی برادری کی بنیا دوں کواستوار کونٹ کے داسطے اس سے اسلام کے تباولہ سے بہتر کوئی چزنہیں ہوسکتی ۔ جامعہ نجف نے اس وعوت کوشکریہ سے قبول کرلیا ہے اور عنقر یب طلبار کا ایک گروہ معر دوانہ موجات کا ۔ اس خمن میں کوشکریہ سے بیل گروہ سے جو حصول تعلیم کی عیام باعث کی جو صول تعلیم کی عنوں سے بیل گروہ سے جو حصول تعلیم کی خوف سے جامع ان بیریں داخلہ ہے گا۔

ر وفیسرے ۔ ٹی شاہ نے بمبئی یہ نیورٹی کی سیٹ میں تعجویز بیش کی ہے کہ مختلف تمسدنی علا قول کی تعلیما ورفیچرل حروریات کو لوراکرنے کے سے لیا ، کرا کلک ، سرمیم علیمہ یہ نیورشیال قائم کی جائیں ۔ گر اس تجویز کی بعض اصحاب کی طرف سے شدیر مخالفت کی گئی ۔ جند تو الی دجوات کی بناپر خالف تھے ۔ بعض کا خیال تعا کہ اس تم کی تمدنی تعلیم مندوست نی اتحاد کے سائی ثابت مہدگی مما وانسٹر یہ نیورٹی کی اسکیم کے سلسلے میں ایک و فد دزیر اعظم سے ملاقات کرچکا ہے ۔ مسٹر کھیرنے ممددات خورفر وانے کا دعدہ کیا ۔

سرمزنا آلمیل دیوان میور نے اس مزدرستانی و فدکی تیارت کی جومشرت بعید کی دورل اکیمین کا نفرنس میں شرکت کی غومن سے با ند نیگ د جا وا م گیا تھا۔ اک وعوت کے مقعب می تقریر کرتے ہوئے مرناآ کھیل نے جا وا اور منہ درسٹان کے قدیم آرٹی نقلقات کا تذکرہ کیاجن کے اٹرات اب تک و ماں کی سماجی اور ندمی زندگی میں نظراَتے ہیں بالخصوص حق اداکاری موسیقی اور قص سیح فنون لطیفہ میں یہ اٹرات زیا وہ نمایاں میں بالخصوص فن موسیقی کی قدیم روایات تو محص سمال نگاین کی وجرسے زندہ رگھیں۔

رائمری اساتذہ کی ایا تت ریفر شرکورس اور بہتر تربیت سے بڑھائی جائے گی - مدت تربیت ایک سال سے دو سال اور شرائط واخلہ میں استناد کی شرط کھی کردی جائے گی -معائنہ سخت مواکسے گا - ابتدائی مدارس میں ایسے لاکیاں ایک ساتے تعلیم بائمیں گے -

دلاؤیگا ) جزائر نی می منعقدہ ٹیجرز کا نفرنس کے ماتویں مالاند احلاس نے جزار کے مندوت نی باست مندول کی تعلیم کے متعلق مفصلہ ذیل قرار دادیں منظور کسی۔ منتے مرکزوں میں مندوستانی طلبا دکے لئے سئے اسکول کھوسے جاکیں اوران کے لئے

مناستبعلیی سلیتی مبہ بنجائی جائیں ۔ نیوزی لینڈ یونیورٹی کے امتحان داخلہ میں زبان سہندی کو اختیاری مستعلق میں م اختیاری مضمون قرار دیا جائے - جزا کرنجی کے مدارس کا الحاق نیوزیلینیڈ یونیورٹی سے ہے ۔ موجودہ اسکولوں سے دولی کے اندر رہنے والے جیسال سے چودہ سال کی عمر کے بجی کے لئے تعلیم لائی قرار وی جائے - حیٰد تجا و نیزاسا تذہ کی مبہری کے لئے بھی منظور کی گئیں ۔

تعلیمی بورہ انگلستان کی طرف سے حال میں ہی ایک ربورٹ مہوم ورکسینی بجوں کو گھر کے نتے مرکسے کا کام دینے کے مسلم پر تنائع کی گئے ہے جس میں بارہ سال سے کم عرکے بچوں کے انتے گھر کا کام نہ وینے کی سفارش کی گئی ہے ۔ شہری علا قول کے مدارس کے لئے ربورٹ می فعصلہ ذیل مرایات دی گئی میں .

بیچے ہفتے میں بانچ مات سے زیادہ آ موختہ کی تیاری میں صرف ندکریں مکد صرف حب ر رات مہو تو اور ممجی مہتر ہے بہر شب چودہ سال کک کے بچول کے لئے ایک گھنٹہ اور چودہ سے سولم مال کک کے قئے ڈیڑمہ گھنٹہ سے زیادہ تیاری کے لئے صرف نہیں مہوما عاہیے۔

تحقیقات کے دوران میں بیتہ جلا ہے کو بعض بجوں کو دو ہرا گھر کا کا م کر نا بڑ جا تہہ ۔ ایک تو است تحقیقات کے دوران میں بیتہ جلا ہے کہ بعض بجوں کو دو ہرا گھر کا کا م کر نا بر جا تاہے و سے افسوس ناک امریہ ہے کہ بعض کم عمر کے بجوں کے طارس میں گئی گھرکے لئے کام دیا جا تاہے جو سخت قال اعتراض ہے ۔ دورٹ میں گھرکے کام کی وجر امتحانی تیا ری ادر اس کا خوف قراروی گئی ہے ۔ بجوں می دافی اور وزم کی کروری اور بیاری کی وجرا کی تو امتحان ہے اور دوسرا وہ بھاری کام جوان کو اس مسلے میں گھرکے لئے دیا جا تا ہے جہال کہیں ایسے امتحان دیکھے گئے ہی جن کے لئے دشنے والی تیا ری کی ضرورت نہیں اور جو فاص طور بر بیجے کی ذیا ت کا جائزہ لگاتے ہی شکراس کی قابلیت اور معلومات کا - دار گھرکا کام باکل دیا نہیں جا تا .

محرر زياده كام رسينے سے ايك خطره يه بے كرجو يجے دن تو الكول مي اور رات محربر

تیاری میں گزار دیتے ہیں وہ الیی نشامی نشود نا باتے ہیں جوگر و نواح کی سائی زندگی سے بائل آجات موتی ہے اس کا نبوت و لیز میں طاہبے جہاں مرسے کا کام طلبا کے وقت کا اتنا حصہ لے لیہ ہے کہ انھیں مقامی ادب و تمدن کھچر لور روسی میں تحبیبی لینے کا کوئی موقعہ می نہیں ملاآ - نیز شہریت کے لئے تعلیم و تربیت بحض مدرسے کی عار دلیاری کے اندنہیں دی جا سکتی بکہ اس کی علی شتی مدسے سے با سری ہوکئی ہے .

ار ایک میں ہے کام دینا کم کردیا گیا تواس کے ساتھ ساتھ طریقیہ استحان میں مجی ضروری تبدیماں کردنی موں گی

جابان کے دارس میں کچر عرصے سے ریڈ یوسٹ مہیا کرنے پر فاص توجہ مندول کی جاری
ہے - نصف سے زیادہ اسکولول میں ہسٹ لگائے جاجے ہیں ادران کی تعداد دن بدن برحتی جاری
ہے - ریڈ بویک روزانہ پردگرام کو مفید اور کیسب بنانے میں فاص طور پرسرگری کا اظہار کیا جارا ہج ابتدائی مراسس ' رارس بالغان اور کنڈرگارٹن اسکولول کے لئے علامہ پروگرام مرتب کئے جاتے
ہیں ۔ اہر رہ تعلیم کاخیال ہے کہ ریڈ یو است ادکا معاون وردگار مونا جا ہے - اور پروگرام کی موال اسکولی تعلیم سے عن موادر اسے کمل کرنے والی مو -

مرضح جا بانی اسکولوں ہیں ہرکس سے متعلق مضامین نشر کئے جاتے ہیں۔ ان کے عنوان علم اخلاق ۔ تو می زبان ۔ تاریخ ۔ جغرافید ۔ سائنس ۔ موسقی وغیرہ بہت سے افراس پر تش موقے ہیں ۔ نیز تام طلب رکے سئے جسانی ورزشیں باقا عدہ نشر کی جاتی ہیں ۔ اس کے علاوہ بہت کی عملی ضرورت کی اور روزانہ کی کارامہ چیزوں پر تقریری کی جاتی ہیں ۔ سرکردہ اصحاب اور قائد می بجوں کے لئے تفریری کوتے ہیں تاکہ طلب ران کی ذات ، اوصاف اوران کے اجابی میں سے واقعیت ماکل کے سئے تفریری کرتے ہیں تاکہ طلب ران کی ذات ، اوصاف اوران کے اجابی میں منعت کو سکسی ۔ سرسال ان تقریر دل کے موضوع پر لاکھوں رسائے جسپتے ہیں اور مدرسوں میں منعت تقسیم ہوتے ہیں۔ ٹوکھیا ہمیری یو نیورٹی کے زیرانتظام اسکول پر اور کا کاسٹنگ برنفیاتی تحقیقات تقسیم ہوتے ہیں۔ ٹوکھیا ہمیری یو نیورٹی کے زیرانتظام اسکول پر اور کا کاسٹنگ برنفیاتی تحقیقات

كاكام عي مور إسي -

ا پھستان کے دارس میں ریڈ لوکے ذریعہ بپام رسائی کا کام بی ۔ بی ۔ می کے زمیر ہتمام مبت کامیا بی سے قبل را ہے ۔ اور سر منعبۃ کے بچوں کے پروگرام تعلیم جرائد اور رسالوں میں باقا عدہ شائع موتے رہتے ہیں ۔ مندوستان میں تورٹہ لوساجی اورسیاسی زندگی میں بھی نکی چیزہے اوراسکول تو اعجی اس کے نیض سے محروم ہی ہیں ۔

د لی اسٹیش نے کھے عوصہ سے بچوں کا مفتواپر دگرام شروع کیا ہے گرامی کک کوئی ایس مستقل انتظام نہیں کیا جا سکاجس کے تحت میں مشا برتیلیم - "فائدین قمت - مقبول ومعووث هنفین اضا نہ لولیں وغیرہ ملک کی نئی نسل کو حیات بی کا بہام جد پر بہنجا سکیں ۔

تعلیمی دنیا میں انبی مدداً ب: ۔

امرکن طلبارانی ما لی شکلات کو دورکرنے کے لئے سنے طریقے ایجاد کرنے میں شہروّافا ق
ہیں پرانے بیٹے مثلاً بھٹوں ہیں کو کر ڈالنا۔ ہو گموں ہیں بطر مادم کام کر کا اب فرسودہ اور ہے کار
موجیے ہیں۔ اب تو کمانے کے لئے دلحرب جد تیں کی جاتی ہیں۔ مثلاً بالٹی موری ایک ایف لے کے
طالب علم نے میری لینڈ یو نبوری کے طلبا کو جبح بیداد کرنے کی خدمت اپنے ذرے لے لی ہے۔ یہ
طالب علم نام کے مات شکے موکری کے طلبا کو جبح بیداد کرنے کی خدمت اپنے ذرے لے لی ہے۔ یہ
طلب کے کمروں کا گشت کر آ ہے کھی ہوئی کھڑکیاں بند کر دیتا ہے اور رو گھنٹے مطالعہ کر آسے اس کے لیسہ
طلب کے کمروں کا گشت کر آ ہے کھی ہوئی کھڑکیاں بند کر دیتا ہے اور کھنٹے کو موتی سے جب
پرر کھنے کے لئے بعاپ کی نامیاں کھول دیتا ہے ۔ اص شکل تو مات سے میچ کو موتی سے جب
اسے بعض گمری خید سونے والے حضرات کو بدار کرنے کے لئے ایجی خاصی کئتی لو نا بڑ جاتی ہے۔
اس کے بعددہ طلبا رکے بستر درست کر آ ہے جس کے لئے اسے فی بستر دس سنٹ داکھ ڈالو۔
اس کے بعددہ طلبا دیکے بستر درست کر آ ہے جس کے لئے اسے فی بستر دس سنٹ داکھ ڈالو۔
موسنٹ ) سلتے ہیں۔ بٹیج زکالج فلاڈ لفیا کا ایک طالب علم اخبارات اور رمالوں کے لئے معے ایجاد
کر آ ہے۔ نیو جرتی کے زراعتی کا لیے کے بانچ طلبا انڈ سے نیج کر کٹا بول کا اور کھانے اور کی شرے کا

خرج چلاتے ہیں۔ ہرایک طالب علم کالج فارم کے دغی فانے میں سوسے ڈرٹے سوسفیدلگ ہودن رکھا ہے ، اور گردونواح میں ہر سختے تقریباً چارسوسے پانچے سو انڈے بچے لیا ہے ۔ اس طرح سے سال بعربی ایک سوچیس ڈالر یا اس سے کچے زیا دہ کا لیتا ہے ۔ کالجے کے انڈام فی کے تکھے کے افسراعلی نے ان طلبا ہے کام کے متعلق بہت اعلیٰ رائے ظاہر کی ہے ۔ اس کے خال میں مطالعہ اور کمانے کی تجویز کو طانے کی دجہ سے یہ طلبار انڈے بہت کھا بیت سے مال کرسکتے ہیں اس کے ماتھ ماتھ ان کو تجارتی کا روبار کامجی علی تجربہ ہو جاتا ہے۔

اتحاکامِن دوعوب طلبادنے اپنے گزارے کے نئے ایک دلچیپ او فی شغل آخمشیار کرلیا ہے ۔ وہ کالج کے ایک پر و فیسر کے لئے عربی کہ ہوں کا انگریزی میں ترجمہ کروستے می ادر معاوضہ میں رہنے کا کرہ اور کھانا مفت لمناہے ۔

جارردی نوج انول نے ایک موسقی بارٹی بنائی سے ادر دعوتوں اور ووسری تفریوں ہر کا بجاکر اپنا گزارا جلا لیسے مہی ۔غرص کرقصائی ادر آئن گری سے لے کرخذقیں کھوونے تک ہر قسم کا کام طلبا کرنے کو تیار مہی ۔

بیری کالج میں عورت اور مروطلبار بارچ بانی سے، نکر طی کا ماہ ان تیاری کرکے اور زراعت سے گزارا حلاتے میں بھی اُوں کا دود مد دو ہے میں ، گھوڑ دل کے نعل لگاتے ہیں ۔
جھاڑ وال بناتے میں - اس طرات سے تقریباً 4 ہم، ڈالر مالانہ کا لیتے میں جوال کے خرج خواک ، رہنے سہنے اور کتا بول کی خرید کے ائے کا نی مو تاہے - اس مدسے میں سولہ سال کی عمرے ہے کر بجاس سال کی عور کہ کے طالب علم موجود میں -

ار کین طالب علم کو اقسے کام کرنے میں کوئی عارسی ہے۔ ایک ہندوت فی طالب کم کھتا ہے۔ ایک ہندوت فی طالب کم کھتا ہے کہ انفول نے کولمبیا یو نیورٹی میں بہت سے ایسے طالب علم دیکھے جواس سال تو کھانے کی میز پر فادم کا کام کرتے تے در دوسرے سال بی کسی اور یونیورٹی میں پر وفیسر، ڈین یا جانسلر بن کر چلے گئے۔

مندوستان بی تا بی تعلیم بیماجی با بندلیل اورعام اقتصادی گراوش کی دجه سے اس قسم کے تیم بی خوب طلبار کے لئے تیم بی طلب کے گئے ۔ البنہ بارس بونیوسٹی نے اس سے میں غرب طلبار کے لئے صنعتی اورد دی کام مہیا کرے دوسرے اداروں سے لئے ایک ببارک مثال فائم کردی ہے۔ بنارس میں ناداراور کم فایہ طلبار فرنیجر کی مرمت کرتے میں ۔ کم ول اور لکوشی کے سامان پر رنگ کرتے میں ناداراور کم فایہ طلبار فرنیجر کی مرمت کرتے میں ۔ دراعتی ادرائج میں بطورمتری یا کمان کام کرتے میں ادر کام کے میموار کرنے میں فار گرفت کا تھ میں جو نفرت کا تھ میں اور کام کے تماس سے میں مورت ہے کہ تعلیم یا فقہ طبقہ میں جو نفرت کا تھ کی ان میت سپر دکھیٹی نیز میں کا رو با ب جدسے جلد کردیا جا سے میں مورث سے کہا ہے کا ان کا روائے اقسیل طلبار کو طافی ان کا روائے والوں نے بی کی ان میت سپر دکھیٹی نیز ان کا روائے دادوں نے بی کی کے بار بی بر میدی سے ان کے دادوں نے بی کی کا این ام دی ان بر بات کے دادوں کے فارغ اقسیل طلبار کو طافی میز رکھنے کا الزام دکا یا جا تا ہے ۔

مبئی کونس میں بجٹ بر مباحثہ کے دوران میں مسٹر کھیر و KHER )نے کو مست کی تعلیمی کہنے کونس میں بجٹ بر مباحثہ کے دوران میں مسٹر کھیر و KHER )نے کو رضعا فا تعلیمی کہ اعلان ان الفاظ میں کیا " نہا را مقصد ابتدائی تعلیم کی اصلاح اورمیا تولیمیم کو رضعا فا سبح اور ان منفاصد کو لیرا کرنے کے سئے حکومت رضا کا دانہ فعدات سے بھی دریغ نہ کرے گی ۔ مفت اور لازی تعلیم کی توسیع سے کے لئے حکومت رضا کا دانہ فعدات مال کرنے کی کوشش کرے گی ۔ ریاضت جانی اس تعلیمی لائے مل کا ضروری عفصر برگی ۔ ویشکاری اور نعت وحرفت براسکول کے نصاب میں نی ل ہوں گے اور کوشش میر کی جانگی کہ طلباء اپنے آبائی میٹوں سے غیر متعلق نہ موروائی "

رفاكادا نه فدمات كے سلطي بر اور باعث ولي ب كد ايك كا تكوسى در تي الم تحويز كى ب كة تام مطرك كے امدوارول بر لازى قرارويا جائے كہ مند مال كرنے كے بعد ايكيال كى مفت تعليم ديں يو بي ميں حكومت كے بنٹن خواروں كوجى دريات مدھاراو تعليمى ترتى كے ملائد هي رضاكا دانه خدات بش كرنے كى ترغيب دى گئى ہے۔ بہاری ڈاکر محود دز تعلیم نے طی تحقیقات اور بسس کو ترتی دسنے کے سے عوام اور طبقہ زینداران سے فاص طور پر اہل کی ہے۔ اس سے میں اعفوں نے نا دار اور قابل طلبار کے لئے خصر ف مکومت کی طرف سے و ظالف مہیا کرنے کا انتظام کیا ہے بکہ صوبے کے امریطبقہ تعلقہ دار کا رفاند دار و کلا رادر تجارت بیشہ امواب سے درخواست کی ہے کہ وہ اس مبارک کام میں مکومت کا اقتا بی اور ایے طلبا کی نقد رقم سے یا کھانے اور رہنے کی سہرتیں ہمتیا کے امداد کی سہرتیں ہمتیا کے امداد کیں۔

چھے جدہسیوں میں مراس کی عکومت کی تعلی باسی کے معلق بہت غلط فہمیاں بیدامودیا بی - کہا جاتا ہے کہ مراس گورئمنٹ نے مندی زبان کو مدسوں میں لازی قرار دیا ہے بجس کا مقصد یہ ہے کہ آردو زبان کونیست و نا بود کر دیا جائے ۔ گردا تعداس کے خلاف ہے ، مکوت مدرس ایک فالص مندوستانی زبان کی ترویج کر، جا بتی ہے ۔ جو سر دورسم الحظ می تکھی جا مگی۔ طالبطبوں کو جنسیا رموگا کہ دو اسنے حسب خواتیش جورسم الحظ جا بی اختیار کریں .

زبان کے سلیے میں حکومت بدر س نے بند مت جوامرلا ل جی اور جا معد ملیہ سے منورہ کیا ہو۔ اوران کے منورہ کے مطابق وال عنقریب کا رروائی شروع ہو جائے گی۔

مہا تما گا ندی نے ہر چنہ ہی لیے دارس کی تجو نے ہٹی کر کے جو آپ ا بنا خرج المحا سی تعلیم علقول میں خاصی ہجی وڑال دی ہے۔ مہا تما ہی کا خیال ہے کہ ہرا سکول کا طالبطم ایک سال کی صنعتی تربیت کے بعد ایک آن فی گھنٹہ کمانے کے قابل ہو جائے گا ۔ ان کے خیال میں اگر می کا وقت کا بی تعلیم کے لئے وقف کرویا جائے اورت م کا وستداری کے لئے تو بجہ مہینہ ہر میں دوزانہ جار کھنٹے کام کرکے ساڑھے چرومیہ کی اسکے گا ۔

گفت کام کرکے ساڑھے چرومیہ کی اسکے گا ۔

اس تجویز سے بچرد حرف عمت اورکام کی عزت کو ناسیکھے گا بلکہ دستگاری اس کے لئے ذبی

اور وہ غی نرتی کا باعث ہوگی - نصف ہوم کے مارس کا ایک بی کی فائدہ سے کر دو برکے لبداسا تذہ ، مدسے کی عارت اورب ان بالغوں کی تعلیم کے لئے باکل مفت اور لبغر مزید اخرا ما ت کے استعال موسکتے میں -

آس تجویز بربعض تعلیی طقول کی طرف سے تدید کمت عینی کی گئی ہے بعض المریز کا خیال ہے کہ متدن مالک میں السی مہدگر تعلیمی بالسی کہ بربی کام کا ہے کہ متدن مالک میں السی مہدگر تعلیمی بالسی کہ بربی کام کا اتنا ہو جہ ان کو مہد کے لئے معطل اوران کے توار کو متقل نقصان بہنچا و سے کا بلکن لبعض المرین مسجمتے میں کہ اقد کے کام ب سے بجہ کی صحیح ذہنی تربیت مکن ہے ۔

بندوستان می لازی ادر نفت تعیم کاسکد کوئی نی جزنبی ہے ۔ تقریباً برصوب نے لازی لازی ادر نفت تعیم کاسکد کوئی نی جزنبی ہے ۔ اگر جا العموم تیلیم مفت نبی دی کی کشش ہے ۔ اگر جا العموم تیلیم مفت نبی دی کئی ۔ ببر حال عام طور پر مرکب اور فاص طور پر دیباتی ملقول میں اس ایکیم کو بہت نا کا می ہوئی ہے اس کی وجہ صرف تعیم سے غراجی ہو ۔ دالدین کی جہالت یا جربہ تو انین کی عدم مرج دگی نبی بلکماس کا وجہ صرف تعیم سے غراجی ، دالدین کی جہالت یا جربہ تو انین کی عدم مرج دگی نبیں بلکماس کا طرف منب است انتقا دی مشکلات میں جو غریب کسان اور حجو شے مینے ورکو نب سن نبیں لینے دیتی ۔ اگرک ن کا افراکا اس کو نماعتی کا مول میں ، جاؤر دول کی ٹلہ بانی میں مدود سے دیتا ہے ادرغریب میشیور کا لوگا مدرم کی زندگی میں با پ کا اقدام کا مواج کی دو نبیں معلوم ہوتی کہ دوہ اپنے بچول کو خواہ مخواہ مدسے میں جیجے کرک بی تعلیم دلائمی جب کا ذری طور پر آبائی جینے سے نفرت اور بیکاری مو۔

جری کے ایک شہور آبیلیم اور ریاست برسندیا کے وزیعیم نے حبول نے ایٹیا کی مالک کی اقتصادی آبیلیم عالت کا بنظر غائر مطالعہ کیا تھا کھا ہے کہ ایٹ بیا کی اقتصادی الت اور ام کی اقتصادی عالت مولی ہے کہ اس میں میں کی جات ہوگی ہے کہ اس میں ہے کہ اس میں میں اسنے آب کو لینے بچے ل کی حب کے کان کی اقتصادی حالت ورست نہ ہوگی وکسی حالت میں می اسنے آب کو لینے بچے ل کی حب کے کان کی اقتصادی حالت ورست نہ ہوگی وکسی حالت میں میں اسنے آب کو لینے بچے ل کی

محنت ادرا مدادست محروم نرکت گاده محنت جواس کو زندگی کی کمست کم ضروریات مبیا کرنے کی ضامن سے ۔ اور الیمی طالت میں کھی جی اپنے آپ بچول کو مدرسر بھینے پر رضائند نہ موگا ·

مها تماجی کی تبویزاس ایم سند کا ایک علی بیش کرتی ہے۔ متدن مالک میں کا لیم کی تعلیم کے سلے میں تر بیعلیمی زندگی کا عام تجربہ ہو۔ مرین میں جنگ بین کے بعد طلبا رکی انجمنوں نے ہزاروں طلبا کی انھیں مناسب کا م مہیا کرے کی تعلیم کے سلے میں امداد کی ۔ امر کمیہ کے بعض نیگو دراعتی مدارس ۔ ڈ نمارک کے نوک اسکول ایک حد مک انجی کے سلے میں امداد کی ۔ امر کمیہ کے بعض نیگو دراعتی مدارس ۔ ڈ نمارک کے نوک اسکول ایک حد مک انجی دو آب کرتے میں ۔ کیا بہد وستان جواس وقت اک تجربی وورسے گزر راسیے اس پر منسشے دل سے خورند کرسے گا۔

### فرور شع

الیے انٹرنس اور ایف اسے پاس و فیل نوج انوں کی جو ایکٹریش ، ایکٹریکل اور سیراور البکٹریک انجنیر بن کر بجلی کے روز افزوں ترقی کن اور مجیرالعقول شان دار صیفہ میں اعلیٰ ملازت یا روزگار مامس کرنے کے خواہش مندموں سبے کا را ور بجلی کی ڈکی تعلیم کے خواہاں نوج ان ۲ رکے محکمت ہیم کر رہائیکٹس، رسالہ البرق اصرائی ٹیوٹ کے فارچھیل ملازم شدہ طلبار کی فہرست طلب کریں . ب

ينجا البخبير كنشطيوط مالندهمر

تفار حق كسايًا كالحقى فوا CASA LIBOI دماغی کام کرنے والوں کیشلئے ایک بہترین حیب ا **کوکاسا کے ہستال سے چ**ہرے کا زنگ بھر جانا ہوجیبتی و توانا ئی بڑھ جاتی ہے۔ اکاساکے ستال سے جریاں اورسفید بال نیت و نابود ہو جاتے ہیں۔ ا و كاساك متمال اعملك دئيستى فيت محوس كرف تقيير. الا کا در اور میری اعتمال سے استحال ، طرح این نیز دو سری اعصابی بیاریاں دور موجاتی ہیں اور اُ دمی کی تمام زائل شدہ قو تیں عود کر آئی ہیں۔ بحالي قوت رفته كاوقت گذرجائے او كاساكا آ سۈكىيول كا كىكى دى دو بيدد عسه ، ئائن كىك ، مى كىال چاردو بيدد لامر ا و استامے استمال سے مکن فائدہ علی کرنے کے لئے ضردری ہے کہ نئی ادر تازہ او کا ساکی ٹکھاں متعال کی جائیں۔ اس کی نشاخت ہی ہے کہ ازہ ادکاسا کے ڈیے بر ایک منے فیتہ ہوتا ہے اوكاسًا مردوا فروش سے لسكتى ہے يا ذيل كے يتے سے بھى مسكا سكتے ميں ، ادكاسا كبيني برلن انڈيا دلمينش نمبر١١ ريميرط رولوسط يحس نماروس بمبئ

لباللتم

### جامعت برادارت؛ داکٹرسدعاجسین ایم اے بی

سولنه المبره

ولرم

فهرست مضاين

خباب فعنل احدکریم صاحب فغلی آئی ،سی الیں ۲۹۸

البشيأنك رايوليو-

خابر وفيرمبيب ارحن صاحب المرك .

جناب فضل احد كريم صاحب فضلى بي ك الم

جناب فيرصد لقي صاحب لي ك ١ د عليگ ،

حناب مولوی محود علی خال صاحب بیاك

پيان سعد ۽ با د

مسلم لیگ کا سالاندا عبلاس روی سیمار عراب میزیر میران میران

دراس اسمبلی - ممالک متوسط کی اسبلی اسلی - اسلام

تعلیم کانوان دو دها

ا \_ گونۇل كى دنيا

۲ - ترکی میں تعلیم

٧٧٧ . ـ تقيم وانتشار أماضي

لم عزل

ا مندوستان کے مزدور

٩ - تهذيب جديد كا انجام

٤ - رفتارعا لم

فی برحیہ مر

قیمت سالانه صرر

# ہماری متعدد فہرمیں

مكتبة بإمعرن ابن زبرومرت فغيرے كى فېرننس ايك فاص نوعيت سے عليحده عليحده ثنائع كى بى بوصات جى فاص مضرن باشيے سے دليسى ركھتے مول ازراد كرم مطلع فرائيں مطبور فہرست فور آ ماضر کی جائے گی جند فہرسنوں کے نام ورج فریل ہیں: -زن مطوعات جامعه - ما معری شائع کرده اورسول ایجینی کی کتابوں کی کمل فهرست (۲) نا نشرین اروو - جامد کے علاوہ اردوکتا بوں کے تمام ناشرین کی فعر سنوں کا مجموعہ (۱۲) مصنّفین اُرو و مشهوم صنّفین منزجین ومولفین اَرد و کتابوں کی فهرست (م) بیوں کی کتابیں - بیوں کے بئے اُردوی کتابوں کی فہرست (۵) عور تول کی کما میں عور توں اور بچیں سے سے پندیدہ کتا ہیں۔ (١) مخفر فهرست كتب - كتب آردوى تقريبا ايكنرار شهوركتابور كي نعرست

(٤) إد في كمّا بين يتاريخ وتنقيداوب، مفالات وانشار ناول اضاد ، نظر ولها مكاتيب ، طرافت

وعیره براردو کمابون کی کمل فهرست ر

(مر) م*نهبی کتابیں - وُحانی سونتخب ندہبی کتابوں کی فہرس*ت ۔

(٩) تاريخي كما بين و پنچونتخب اريخي كتابون كي فهرست -

(١) بجاعيات، سياسيات، معاشيات، نعليم والمعنى منطق، نفسيات، والقيات، طبيعات ، كيميا، طب،

حفظان صحت، زراعت اوم منعت وحرفت پراردو کی تام کمابوں کی کمل فهرمت زیر طبع سے -

عقريب شائع مړگي ﴿

# گونگون کی رُنیک

اور

مولاناتم

(خودمولانات موصوف کے قلم حقیقت رقم سے)

گو نگوں کی دنب

مورخه مېلې ماه نجات

سنه سترميزا دعشقي

وری دریائے بے با یاں دری طوفان موج افزا دل انگند کم لبسم اللہ مجرابیب و مرسالا

ميرك سمزاد

تم چرت سے کہوگے مولانا مزاد جیسے سلامتی سامل پر جان دینے والے ادراس شعرکو سرنامہ بنائمیں ، صبرسے کام لو سینے سرے حالات سن لو عیر چرجی عاسب کمنا -

نر کھانے کی سدہ بدہ نہ چینے کا ہوش ہو نہ جانے بعرادل ہیں کا سے کا جوش جب تماس بيئت كذا في سے بقول تفق زرگول كے گشتا تكوى كياكت تھے حب تم رید اور سیلے کی اِت ہے گر گذشتہ بالوں کی رویں بیھی یا وآگئی اس سئے مکھے و تا موں ہجب تم يائ يُصف ملف كربت بغل مي وبائ مرب ما ته كيلن بماك تقصف ادراكر بغريسة كے گروابس جاتے تھے حب تم بست نا مونے كى وجدائي خشكيں الانتى " س برسر افرمدن بربهانه سازكردن سے كام كے باياكت تھے اور جب تم ....حب تم .... مختصرير كرحب تم البيسے نه تھے جيسے اب مو ٠ اب تو ولايت سے دايي كے بعد سبب مغبل كئے مو معلوم نبی کیوں ۔ شایده و باتیں یا رند مول اور ان کا یا د دلانا بھی التیصیں نا گوار مو - اچھا اس کیسلے سى ايك بات يوجو لول جوز بانى ند يوجو سكا تقاء بناؤتم اتنا بدل كيول كئ عقر في انبي ده والبان روش کیوں جوروی تایدانی تی درست کے خیال سے ۔ گرکمے کم مجھے تم سے اسی ظاہرانی کی امید نرتھی ۔ میں بچ کہنا ہوں تھاری وقعت اگرچہ دنیا کی نظروں میں تھاری اس بورٹ ن کی دجہ ت بہت بڑھ گئ گرمری نفروں سے تم اپنی تک روش کی وجے سے بہت گر گئے تھے - تھے اس ائے کہ اب دو اِت نبیں ری ۔اب زاتی تجربے نے مجھے اس بات کا قائل کردیاہے کہ شخص کو بعض وقت "زانہ باتونہ ساز دتوباز از بساز" یا کرناہی بڑتاہے مخرتو سرایتحربی کے بان كرنے كے لئے ميں ورال يرخط كك راج بول اتا ولحيب ب كدعوام تو اسے برم سے بغير " واہ داہ ؟ - نبي ؟ مج ؟ مكي اور انيون فانے كے مخصوص اندازي تنقيد وتبصره كئے رى نبى سكتے اورتم اسے بڑھ كے اس قدر منا تر مو كے كداس كا اندازہ سوائے ميرے كوئى اور نسي كرسكة - اس وتت صفى كا ده شعر يا دَاكيا ب

سرنشتر دا فعازے ہو متحرک رگ زانہ ہے

نرف ١- اس فعون اخبال محص ايج - جي - وس كافات انوول كي دادى مير محك بياموا -

زا نے کی رگ جا ہے متوک مو بانہ مو گر تھاسے دل کی ایک اک رگ ضرور میٹر کنے لگے گی معلوم تھیں یا رموکہ نسی عرصہ مہواتم نے انبی بکری کے بچے کوجب وہ گرون ٹیڑھی کئے حکینے چکنے من جیسے کان بلا ماکلیلیں کر ما دورھ پینے جار اختااس کی اس کے آگے سے اٹھالیا تھا۔تماسے جتنا لیٹا نا اور بیار کرنا چا سروہ اتنا ہی ٹانگیں ارے اور میں - میں معلیا کے - ال مجی بجب ری ندمی" میں ۔ میں " کرتی ری گرتم نے ایک رسنی ۔ اسے گودمی و بوھے خوش خوش اسر علے کئے ۔ کچے دور تو مال کی اواز کان مٰن آتی رہی ۔ میر مٹ گئی ۔ بحر هبی بیجارہ جب سوگیا ۔ مگراب اس کے دل کی کیفیت جو آواز اور حرکات سے ظاہر نہ ہوتی تھی اس کی ابسری اجری گول گول انھوں میں سمٹ آئی تھی اسے د کھے کے بقول خالب رگ سگ سے امو سیکنے لگنا، مگرتم بر کوئی اِثر نہ ہما ۔ اب بڑے ول والے بنتے ہمو ۔ خبر توجب تھارا با سرکی سیرسے جی بھرا تو گھر کی طرن جعے گھرکے قریب انجی نہ پنیعے تھے کہ کمری کی دروناک" میں ۔ میں" کی صعا بیرا نے گئی ۔ اس سن کے بچیجس طرح بھرمیتاب موکے "میں میں" کرنے انگ نورزور سے علانے اور تمحاری گودسے تڑپ کے نکل جانے کی محبونا نہ کوشش کرنے لگا وہ تھارے دل کی اس حالت کا جواس خط کے بڑھنے کے بعداس کی ہوگی تی تصویر ہے صرف فرق جوایک کمبری کے بیچے اور انسان کے دل میں مونا چاہئے دی مجداور دو جی تھارا دل - دکھیو کہاں کی اِت کہاں لکل آئی ۔جولبدی كينے كى وت تقى اس كا ذكر اللي جھڑويا - أهل بات يىسے كدائل بات دى سے اس كئے فواہ مخواہ زبان پر طی آتی ہے ۔ جی جا ہا ہے۔ امبی کہ دوں گرنس اگرامجی کہدیا توبقول یاروں کے" ساما مزا کر کرا موجاے گا" اور تم میری موجده حالت کاجی محج اندازه ند کرسکو گے اس لئے بعر شروع ے كتا عوں - تومى يەكىد را تھا كەتھىل دە دى بارە برس يىلىكاز انە ياد سىكەنىي -اگراياد مركا تواس زازمي جودلجب حبكت م دركون مي مواكرت تص وه سباعي ياد مول ك . بغا برہم می تم می کوئی بات مشترک ندمعلوم ہوتی تھی۔ تم لورے شیطان تھے ادرانیجا پرے رحان بننے میں کو ٹنا ں ۔ تھار ہے جسم میں الیا معوم میز، تعاکہ حافظ کی ردح علول کی موتی

اورمیرے جمی میں محسب کی - گرمعلوم نبیں کیا بات تھی کہ ہم لوگوں میں اتنی گہری دوتی تھی بعلوم نہیں ایر سے رہیں کو یوں ہی رویں کھ گیا ورنداس کی وجراب مجھے صاف معلوم ہو تی ہے - خط بڑ صف کے بعقیمیں جی معلوم مور جائے گی -

برس پندرہ یا کہ سولہ کا کسن کو جوانی کی راتیں مرادوں کے ون
والی راد حائی کنہیاجی کی نظاموں سے بے خرعجب ترنگ میں نہاری ہیں ۔ کوئی کسی پر بانی جیک
ری ہے کوئی کسی کا اقد کمیٹے ری ہے کوئی شرم کے در ہے بھی جاری ہے ۔ کوئی کسی کے
پیچے جمیٹ ری ہے کوئی قبقہ لگار ہی ہے ۔ کوئی کن رہے پر کھڑی جلدی جلدی کیڑا آدر دی ہو
درزورسے کہ دی " لے گنا ۔ ہم آجائیں تو" ۔ ہی نے فرزا بنا سنہ اد صرسے بھر لیا ۔ تم نے جو کھیا
تو بار بار" مولانا و کھیے اس طول کی چیز" کہ کہ کے میوی جان غذاب می ڈالدی ۔ می باتول میں ٹال
رائی تصیں یہ تیہ نہ ہے کہ میں نے او صرد کھ لیا ہے جب تھا را اصرار حدسے بڑھا اور مجھے محسوس
مونے لگا کہ اب زیادہ انکار راز افٹا کروگا تو میں نے لاپر دائی سے مؤسکے " کہاں ، کی "کہتے ہوئے
اس جانب آسان کی طرف دکھا ۔ بہت میں نے کوشنسٹن کی کردامن نگاہ کا کوئی گوشہ اس محسیستا جیز

منظر پاردگر ٹرک طوف دہ ہو گر معرفی ایسا معلم موا ایک اٹکتا مواکونا اس برسے رکڑ کھانا ہوائکل بی گیا ۔ تم نے کہا" مولانا ۔ میں آپ کواس وقت آسمان بر فرشتے تعوثری دکھانا چاہتا موں بکہ زمین برحوری"۔ میری نگاہ نیجے کی طرف بے اختسار گرٹری ۔ میں نے خوف و غصے کی حالت بی کہا "کیا کہتے ہو" اور عیر فورڈ لاحل کہدے او حرسے منہ جعربیا ساتھ بی ساتھ میں نے تھا را کا تھ نورسے کرٹا اور تھیں وال سے کینج کے لے جلنے لگا ،

نم مولانا خریت ترب اخریر سب کیون ا

یں " بہتے بیاں سے جو تب باکل آ۔ اس وقت میرے مندسے ہروقت توب - تو نیکل کہا تھی اور میری گفت میں آئی قرت بدا ہوگئ تھی کہ تم اس سے کل ندسکے ۔ حب کچد دور جا جا تو میں نے کہا " تم بڑے وہ مو - زروتی گنہگار بناتے ہو "

منتهارې کيسي:

مِن المُناه أنكهول سے مجی تو مو آئے ؟

نم سرگری ترآب کو اییا نہیں ہوتا تھاکہ آپ آئی طلدی گناہ کر بیٹیس کے "

تم. دولاناسعدى كاية تول تواب كويادرا اوروه ندراكس

كركفت بررخ زيبا تفرخطا است الر خطا بودكه ند بنيندروك زيبالا "

ي - مجع سبادب - نفول إلى خرو - طور

تم اورها نظاكا بيشعر هي كه ٥

چہ کار اند بہشت ان مدعی را ہے کہ سک امروز باحورے ندارو ، یسن کے بھے سے ندراگیا اور میں نے جش میں آکے کہا '' نی تعلیم نے تم ادگوں کو بالکل جل مرکب کرویاہے ۔ نہ کچیسمجھو نہ لوجھو مگر سجھتے ہوکہ سب کچہ جانتے ہو ۔ خواجہ کے اس شعر کا کچھ مطلب سمجھے بمی کہ جھٹ سسے بڑھی دیا ۔

تم . "مطلب صاف .....،

میں ۔ " اسی سے تومیں کہنا ہوں کہ خاک نہیں سمجھے ۔ صوفیوں اور وہ بھی خواجہ عافظ علیہ الرحمتہ جھیے بزرگ کا کلام سمجھنے کے لئے مد توں حضرات صوفیہ کی خدمت میں زا نوے اوب ترکرنے کی صرورت ہے ۔ یہ نہیں کہ کچیہ کالج اسکول میں ان لوگوں سے بڑھا جوخود کچھ نہیں جانتے اور سمجھے کہ ہم بڑے عالم فاضل ہو گئے ۔ اندھا اندھے کو کیا راستہ دکھائے گا ۔ اور سمجھے کہ ہم بڑے عالم فاضل ہو گئے ۔ اندھا اندھے کو کیا راستہ دکھائے گا ۔

تم - " بجاار شاد آپ ہی اس کا مطلب فرائے "

میں ۔ " ابھی میں خود اپنے میں اتی صلاحیت نہیں باتا کہ خواجہ کے مطلب کو کما حقہ سمجہ سکوں۔ گر خیرمتنا سمجہ سکتا ہوں بتا تا ہوں ۔ اس شعر کا مطلب صرف ایک نفط" حور" کے معنی سمجھنے رسنھے ہے ۔ حور کا مطلب ہی"

تم. "فرائے"

یں۔ محرفظ سربے کردنیا می نہیں ہوتی اس کئے اس کا استعال خواج کے مخصوص اندازیں مجازی ہے و

تم۔ "بحبا"

مي . \* تو معربيال حرست مطلب خواجه كاكي سوكتاب - حوركا مطلب . . . .

تبل اس کے کدیں جلف خم کرول تم إول اُسٹے" او ہو-اب میں سجھا - حرکے معنی برر کموں مولانا "

می و حرض ہوکے) نینک آخر جالی نین و ۔ ۔ ۔ ، ،

المی ٹھیک سے جال تبنیں ٹرکہ سکا تعاکرا نے زورسے کی کاکڑ کا ہواکہ اِخت اِسار منہ سے " بسیج " نکل کے رہ گیا ، کمٹ سے جہم مکو گیا - بھٹ سے سرجک گیا اور آنا ن نایں تمارے پیچیے دبک ساگیا۔ حب بیصیبت ختم ہوئی تومی نے کہا" بھائی جلوگھر۔ اب بیال زیادہ دہنا ٹھیک نہیں ت

تم - " اُگراَپ می رِجِی گرنی ہے تو ولوں نہیں گرسکتی ۔ کا ہے کو گھر والوں کو اپنے ماتھ کھیلیتے میں یہ چکی محف اَپ می یہ چکی محف اَپ می یہ چکی محف اَپ می یہ کی تھی ۔ اَپ نے مولانا کشف الد جا بھالہ کا یہ شعر مناہے"

یں - (حواس محبّع کرتے موے)" مولانا کون" تم - "ارے اپنے مولانا کشف الدجا بجالر قد سرہ کا نام نای نہیں سنا" بیلے تو مجھے ایسا

تم - "اجاتوسنے - فراتے ہیں ہے

ر فکک برعی ہے قبضہ شیخ جی ان حسن دالول کا دو و کیو ہے راجے برق میں انگرائیاں کوئی

میں ۔ (فوراً جوش میں آکے)"کیا شعر فرایا ہے ۔ رعائی خیال کے قربان جائے ۔ جی خوش ہوگیا۔

کیاتم اسے بھی بمبودہ مجازی معنوں میں سے جاتے ہو۔ برشعر فانص حقانیت کا ہے اور

حضرت سيدنا قد سروك نيضان ردحاني كاثمره سي

تم نے ذما سکرا کے کہا " مولانا قرآب سری دلایت کے قال ہو گئے "

ب (غصے میں )" تم نے کیول حضرت مولانا کے ام سے اپنا تعریرُ حا"

م اگرایا ندک ترآب اتنی تعرلف کرتے:

مِ "بِسَاعَ بو-سانی انگو"

وكس الني أب س

میری جینب ادر کھیا ہٹ کاتم اندازہ کرسکتے ہو۔ اس حالت میں میں نے کہا" تم نے کیول د معوکا دیا - کیول کفرلبکا - کیول اینے کو مولا ما کشف الدجا بجالہ کہا - تم لوگ ندمعنی مجمور ندمطلب جو كجدمندى أنّاب كبن مكت مو"ي كت موت من تعارب يجيد دورًا م مى زياد و نه بعا ك خير جب كمرا الوتم ف كهاكه "مولانا صرف آپ كوچميرنا عابا تعا ربس". ول تواحد س تكست سے چرتما اس ونت لا اکیے و سوائے اس کے کھداور ندکد سکا کہ بھے اسی چھڑنس لیسند. اس كے بعدىم لوگ بعردوست دوست إقىمى إقد لوالے باتى كرتے كھركى طرف جيا - باتوں بالول مي تم في كما د أخريراني عادت كمال جاتى المر مولانا أب كون زبردى ابي جان كوعذاب مي دالتے بي - نواب كے ك مذاب ي يوناكون عقلندى الله كي آب كو وال سے علے آنے مِن تعلیف منبی موئی تر بیسن کے میں میر کھسیا یا اور لولا السیکلیف کیا عین راحت مولی جانے ہیں یہ عذاب عادمنی ہے اس لئے اسے خوشی سے بردا شت کرتے ہیں ۔ اس کے بدلے جب دہ حرم کریم جنت النعم عطا فرائے گا تو ساری کسر روری سو مائے گی ۔ می نے کسر کہا ۔ تو سر ۔ کسر کیا ۔ جتنی اب تكليف مولى ب اس س بزاركنا زياده أرام نصيب موكا ادروه عيش عيش جا دداني موكا يبال کی طرح فافی نہیں " یہ کہتے کہتے میں جوش می آگیا اورجنت کے عیش و آدام کی ایسی زروست تصویر كمينى كد مجمع خود مطف الكيا - مي كنهًا مول ميراول بول را تقاكدي في اتنى يرحوش اور" لذيذ" تقريمهمي نه كي تعي - ايك اك لفظ جوز إن برآيا تقا معوم مونا تعاكدول كي انتها أي كرائيول يسفيل إ ہے۔ خیرتوجب میں دورہ سے زیادہ سفیدادر شہرسے زیادہ مٹی شراب مِدر کی نہرکا ذکر کر چکاج مرب پرانے انداد مفتکومی بمجرد خیال آنے کے مذہبے محق ہو جائے گی تو تم نے حسب دہ سوالات شردع کردئے کہ" مولانا کیے۔ نہر کی نبر مع اینا، چرنا گارا کے مذمی مگ مانگی یارسی سے ایک موج اشکے مذمی کھس جائے گی باکو کی حرجام بورین میں بھرکے ارتبیلی پر دکھ کے خواصوں کی طرح مود بازمنی کرے گی یا محبوب شوخ و شنگ کی طرح ملے میں او قد وال کے ادمیں ا سے کے بلائے گی : تھارے شردع کے دوسوال سن کے قرمیا خصہ اک کم آگیا تھا گر

تم - " اجھاتو کہ چلے" - یں نے پوسلسلائفتگوشروع کیا اور کنی باور کایت دراز ترکفتم کا محدات خوب خوب رطب الله انی کی - ونیا کا زبرد ست سے زبرد ست مصور ہی ابنی محبوبہ کی برمنبہ تصویر کیا اس کیف وسرور جن وستی کے ماتھ کھنچے گاجس سے ہیں نے حورول کے ایک اک عضوکی مصوری کی - پہلے تو تم نیچ بچے میں بولئے جاتے تھے کہ " مولان سٹرک کا تو خیال کیجئے - لوگ کس طرح د کھی رہے ہیں - کیا کہتے ہوں گے " مگرمیری تقریر کے سیلا بی وصارے کے آگے یہ تنگے کیا ٹھرتے - آخر کا رتم ہی دم بخود موکے سننے گے ۔ جب میں انبی جادد بیا نی ختم کر حیکا (اس و تت کی تقریر بھے سے مجے جادہ مورم ہوتی ادر میں خود محور مواجاتا تا اللہ مالی میں دم بخود مول کے اللہ کے دوسے ورمواجاتا تا میں دم بخود مول کے اللہ کے مصور مواجاتا تا میں دم بخود مول کے اللہ کے مسل خود مول کے اللہ کے دوسے ورمواجاتا تا میں دوسے در اللہ کے دوسے درم کے اللہ کے دوسے درم کی دوسے درم کے اللہ کے دوسے درم کے دوسے درم کی دوسے درم کے اللہ کا درمی خود مول کے دوسے درم کے دوسے درم کی دوسے درم کی دوسے درم کے دوسے درم کی دوسے درم کے دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی درم کی درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی درم کی درم کی درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی درم کی دوسے درم کی درم کی

م مت موے جاتے ہی خود اسکے اٹرسے ہو یہ شعر نہیں نعرومستانہ ہے گویا) ادر مجاکہ تم اگر اورے نہیں تو کم سے کم آدھے سلمان تو ہو ہی گئے ہو مے ، اس وقت میں نے تقاری طرف بڑے فاتحان اندازی بمہتن سوال فاموش بن کے دکھیا ۔ نم نے الی سکرا بہٹ کے ساتھ حس سے معلوم ہوتا تھا کہ سنبی کو بہت ضبط کر ہے موکہا ہے

ننخ صاحب کی ذلانت دنکمیو ج ور کو سمجھے ہیں عورت ہوگی بس زیوچوتن بدن میں آگ مگ گئی ۔ یں نے قریب قریب جلسے سے ہم بہدکے کہا " عورت نہ ہوگی توکیا نھا را سرموگا ۔ خدا کے عز اسمہ نے بلغنفیس اسنے کلام پاکسی اککا كحط نفظول مي دعده فراياب - مبيوه ، برتميز كتباب " شيخ صاحب كي ذا نت دكيمو- الكور کھٹے میں - ارے ظالم خدا کے غضب سے ڈر ۔ تجھے کیا مد گیا ہے - کیا سمجھنا ہے کہ تو سمیشہ اسی طرح بنارے گا۔ تیرے آتھ برمی اسی طرح زور سمیگا۔ تیرے ول وواغ مبیشدلول کی ترونازہ بنے رمی گے - اگر اند معانیس مولیا ہے تواسنے اردگرد ایک نظر ڈال- بول فرعون بے سامان مذ بنارہ - دورکسوں جاتا ہے رمضان ہی کو دکھید - بڑی حیر اسب اور حیر المبی کیس جیسے برسوں کا مکھایا ہوا۔ کا نول میں حب تک چیج کے مذبولوسُ نبیں سکتا۔ آنکھیں و سکھنے میں اتھی گراہنے رہتے کومی نہیں پہچانتا ۔ اپنے بی بوتے بچھونے سے اُٹھ نہیں سکتا اگر تفصائے حاجت کی صرورت ہوئی اور کوئی ترس کھانے والا موجود مہوا تواس نے بڑی شکل سے امٹھایا ورنہ یڑے ہی یڑے سب کھ اوراسی میں لت بت یڑے رسا - اس ون نبی و مکھا کرجب وہ اپنی ادموی اُداز میں و حصیرے و حصیرے" یا نی - یا نی " کہ رام تھا اور اس کی بَهُوْ حِلاً کے يركهتي هوئى " ئى " برُحا مَرَونبي جات - جان اجاب ال سب - كبال كُلُك كورُ كرس لا ادر بدردی کے ساتھ اسے اٹھا کے بانی بلانے گئی ۔ بلانے کیا گئی اس کے اتھیں یہ کہ کے کشورا كراوياكر الديو وصكو - يانى الني ان يان الني الني المرع جات مي بانى بن التواس كى كرونكس طرح بے احتسبار بل رہی تھی ۔ ا تفرکس طرح کا نب راتھا ۔ آدھا یا نی اس کے او پر چھ لک چھلک کے کل تب کمیں ایک رو تفرے اس کے دیرسے بڑھے ہوئے منظر سونٹول میں پہنچے لدراتنے بی میں اس قدر تھک گیا کہ آمستہ سےبس کہ کے بڑا گیا ۔ کیاتم بھتے ہوکہ دو اس طرح پیدا ہواتھا۔

کیاکبھی اس کی عرتمعاری طرح زقعی ۔ کیا اس کے بیپ کانیتے موے ؛ قد جن سے اب بانی کا کٹورا نیں سنھاتا کھی شراب ملورسے بعرے موٹے قدرت کے زرنگار یا اول سے مرکھیلتے رہے موں کے ۔ کیاکھی وہ جی بانکا چھیلا بنانہ بھر مار کی مرکا۔ تم نے توخوداس کے منہ سے اسس کی جوانی کے تصبے سنے بن کس طرح قوس قرح کے رمگ کا صافہ یج دریج ایک طرف دراس جھکاکے باندھے ۔ خوب تیل پی پٹیل حڑی حکیتی سرسے اونجی لاٹھی گئے میٹا ہو اتن زیب کا کرتا زیب تن کئے اوراس کے اور کسی بعولدار شی کیرے کی صدری پہنے تہد باند صفی مثای جرا رُ اٹے ایک طرف کال میں دو خرشبودار دلیا دری یان کی گلوریاں وبائے استحصاس کا بدکہنا کھی نه جو لے گاکه" جیا اللہ تھ کہ و و حیور ایک گلوری مندمی ندر کھتے تھے") سینہ "ا کے کس آن بان سے حوک کی سیرکونکلتا تھا کہ عورت توعورت مروجی دیکھتے رہ جاتے تھے ۔ سرطرف اس کی فاطرتواضع بوتى هى - اركبي كيدون ناغه كرك جانا تفاتو وال سب شكاينانديبي كيتي "ك آج كدهرسيه فإندنكل . رمضان جيا تو إلكل عيد كا جايذ مو كئة " يا ايك اس كا ده زايذ تفساما ایک یہ ہے کتراس کے اپنے اس کے مرنے کی و عاکرتے ہیں - کیا رمضان نے کوئی نفسور کیا ہے کداس کا یہ حال ہوگیا اور کیا تم کس سے رف کا کے آئے موکدیوں ہی سدا بہارہے رہوگے - اگر تم نے اس کی اتن عمر پائی تو تحارا عی سی حال موگا ادر اگر کم عمری میں مرے تو د کھینا کہ موتک طبح محارے سارے تصرفیالی کودنعتا مسارکردے گی ۔ آنا بھی و تت نہ سے گاکدانے اراؤل کے پوانہ ہوسکنے کا فسوس ہی کولو - بڑے بڑے فرعو نول کا یبی حال ہواسے - تم توتم - آٹھیں کھولو تو وکمیوکہ جا دات رنبا تا ت جوانات ساری کا کنات درس عبرت ہے ۔ عبرت کمرط و عبرت . ورز عمر سوائے بھیانے کے اور کھیا اند نہ آئے گا" تقریر تومی نے جہت لمبی چڑی کی تھی گر اس کا خلاصہ ہی ہے ۔ جوش میں آگیا تھا ۔ اردو فاری شاعری سے جرننا دے فی صدی اسی مضمون کی ہے میںنے علمہ علمہ کام ہے کے اپنی تقریر کے اثر کو بہت بڑھا دیا تھا ۔تم می متاثر ننظر ارب تھے ۔ جس قدرتم پرزیا دہ اثر سوالط آیا تھا اسی قدرمی اور زوروں سے تقریر کرتا تھا۔

آخرجب على سو كھنے لىگا تومي نے اى درس عبرت پرتقریرختم كی ادر تمعاری طرف منتظر جواب بنكے دكھا۔ تم نے كہا ہے

کیا خاک لمے بعینا پربطف دکھائی ہے۔ ﴿ لَمُرْشُسُ جَسے عبرت انگیز نظر آیا میں بھڑ کُٹھا تیری ادرتیرے پُر بطف جینے کی اسی میں یہ کیا جاتا تھا کہ اللّٰہ جل شانہ عم نوالہ نے الوجہل کی طرح تیرے قلب پر مہرشت کردی ہے ، ھٹم 'کیم 'عمیا کنیم لا یرحبون ۔ یہ آیت قرآنی پڑھشاادر لاحول دلاقرۃ کہتا میں تھیں راستے ہی میں چھوڑ کے اپنے گھر داسی آیا ۔

میرے آنسونہ بوجیسٹ دیکھو ہو کہیں دان تر نہ ہو جائے کین میرے آنسونہ بوجیٹ دیکھو ہو کہ کہیں دان تر نہ ہو جائے کین میرے نزدیکہ تم سے بات جیت کرنا دافعی بنزلدگناہ کے تھا۔ کچہ عرصے کے بعد آپ ہی آپ مجھے یہ خیال بدا ہواکہ نہیں میں غلطی پر مہوں تم گراہ ہوتو میا فرض یہ ہے کہ تم کو راہ راست برلازُں نہ کہ تم کو اور گراہ ہونے دوں - یہ خیال آنا تھا کہ اپنے آپ کو اس مہل انکاری پرکہ ایک بہانہ وطور فرا سے اس بڑے فرض کی اور اگری سے قاصر را داس وقت مجھے اپنا گذشتہ طرع مل ساف بہانہ نظر آنا تھا) خوب بعثت طامت کی اور اس کہ آیا کہ جب آؤتو

کدیں کدمی آیا تھا۔ تم تھوڑی دیرے بعد " چیرہ ختی کے ارے گلتان بنا ہوا" میرے ال پہنچے ادر ختی سے لیرز آداز میں اولے" کیئے مولانا کیسے یا و فرایا" - مجھے تھارے جرے ادراداز کے لبعے سے میں معلوم کرکے توبڑی خوشی مہوئی کہ تم جھ سے تبحدید دوستی کے خیال سے بہت خوش ہو كرتها را اتنار جان وكيد كرمي نے منه بناكے ختك لھيے مي كها "كيونسي اكيكام تھا" - اس يرتم بياخة لول أُ تُقُهِ "كام كي بات بعد مي موكى - بيلي آپ مجه سے وش موجائ تب - ببت عصه كريكى - لائے كانی اُنگی ' يہ كہ كے تم نے انى كانی انكی كو ٹير جاكر كے برحايا مكر مي انبی انكی سدى ہی کئے رہ ۔ کا نی انگل ملاکے وظ کہوں یا جھوٹے بچوں کی طرح عبد دفابا ندھنا مجھے اسنے س علم و نفنل اور تقدس كے شایان شان نه معلوم موا خصوصاً اس بات كا خیال آما كه ميں امك المجم اور ببت مقارس کام کواس تجدید درستی کے ساتھ شروع کرنے والا موں - لبذااس کی ابتدا سے سخرے بن سے نہ مونی جائے۔ میں نے بہت متین مجے میں کہا کہ " خرتھاری بہی خوشی ہے تو دوشی مروجائے گی . مگریدنظی ونکی کیا اظ کیوں کھیل ۔لیکن تم نے ایک نہ انی اور بغیر سیری کا فی اٹکی کو زبرت تی مٹرعا کئے ادراس کوائی انگی سے کس کے کھینے نہ رہے ادر سے پوچھو تو با دجود سیری ظاہری مخالفت کے مجھے دل ېې دل مي اس كو معلف مي آيا - اس طرح سماري دو باره دو يې كاسلىلىشروع سوا-

یں نے یہ دوبارہ دوی تھیں راہ ماست برلانے کے لئے شروع ہی کی تھی اس لئے یں نے اب کی دفعہ پہلے سے بھی ذیا رہ ندر شور سے بحث و مباحثے کا سلسہ شروع کر دیا۔ یہ بیٹیں بڑی لیب تھیں اس کئے جھے اب یک فریب ترب نغظ بغظ یا دمی ۔ گرمی اس و تت افعیں یہاں کھ کے نمارے صبر کی صرورت سے زیادہ آز کہ شن کر اور اس طرح ان کے اثر کو کھونا نہیں جا ہا۔ فرصت می تو اس و تت تم میرے ان دلج سپ تجربات کو سننے کے لئے بیجین ہور کی تو افعی کا داس و تت تم میرے ان دلج سپ تجربات کو سننے کے لئے بیجین ہور کم میرے اس موعے جن کا ذکر میں نے اس خطے شروع میں کیا ہے اور شائد تم ہے صبری کی دج سے میرے اس کھنے کو بھی نفسول سجھتے ہوگر جھے بھین سے کہ جب تم پوراخط بڑھ کچوگے اس و تت تماری رائے بدل جارے گا۔ در خادہ کا ذکر اور شن لو۔

اميدې كد با د جود ك صبرى كے هى وه چندال غيرد لحبيب ند معلوم مود -

ہم لوگ ایک دنج بل کے ہاں دعوت کھانے جارہے تھے اور میری طبیعت بمصدات ۔ زندہ دل شخ جی کب تھے اسنے جو آج سٹ کد کہیں دعوت ہوگی

تم - " مولانا اكبركا بيشعر يا د ب ـ ٥

یں کب کہنا ہول داعظ تھ سے بی نے راز دیں سمجھا فقط آنا ہی سمجھا ہوں کہ تو ہی کچینہ میں سمجھسا"

میں . " توانی کٹ محتی سے باز نہ آئیگا"

تم - "داه مولانا النا چورکواتوائے وائے" میں یہ کیسے گواراکر مکنا تھا کہ مجھے کوئی چور کہے۔ خوب بھڑا قریب قریب اربیٹا تھا کہ تم نے کہا زبررستی آب ان بھررہ بی آب کو کچھ غلط نہی ہوگئی در نہ بھر میں ادرآب میں کچھ زیادہ فرق نہیں عیں یہ آب کا غصہ تُصندُ اکرنے کے سئے نہیں کہ را ہوں مرالک در نہ بھر میں ادرآب میں کچھ نے میں میں ہے ہے " میں نے بڑی خوشی ادرا مید بھرے ہجہ میں کہا تھیں چھیرنے میں مزا ملت ہے جیب آدمی ہو ابھی تو میں اربیٹھا ہوتا "

## شنج می میں اور مجد میں صرف اتنا فرق ہے وہ خداکے واسطے ہیں اور خدامیرے لئے "

یمن کے جو کی طبیعت کی عالت ہوئی بتا نہیں سکت " فدا کے داسطے" پر فاص کر غصے سے کا نہا اسلام اور میں نے آگ گجولا ہو کے کہا" اس وقت جوجی جامع ورا دب گیا تھا عیر زور شور سے اُ بھر آرہا اور میں نے آگ گجولا ہو کے کہا" اس وقت ہوجی جامع کی جائے گئے ہوئے کہا ہے تیا مت میں قدعا فیت معوم ہوگی دکھنا ہجا کیا حشر ہوگا دوزخ کے کندے بنوگ یہ زبان جواس وقت بہت جل رہ ہے۔ اسی ہی طائعہ وسب کی لال انگارہ سلافیں بھوکیں مح نہات مراوئے فراؤ نے اڑو مصے بالکل زندہ آئش فشال پہاڑ ، جن کے مند کے فادول سے شعلے لیک رہ ب ہول کے کہی کھوائی جام بھا کہ کے بن گئی کے دری گئی ہے بر ایک وردگر ہے ہوئی کہ دری ہے کہانے کو کھیگا اور کہ ہوگا کہ ستر بیزار برس تک اس کا درد کرب نہ جائیگا ۔ خون بریپ کھانے کو کھیگا اس وقت سوائے تو بہاست فاد کے کچھ بن نہ پڑس گی اب بھی سو براہے ۔ داہ دا ست پر آجاؤ ا در یہ مسخوائی جورڈدد ۔ ایسی با تی خات بی خات بی بی کو اس تصویر سے کا نہا انظور گے گرتم ایسے دو کی دل اور ارست بولے ہوئی تن خطے کہ د بی ہوئی مسکل بھٹ سے بولے ہے۔ در وکن تن ذل اور دکھی تن خطے کہ د بی ہوئی مسکل بھٹ سے بولے ہے۔

بےبی، اس بچہنم کی خوب تو کسی ظالم کی ظررانت ہوگی س "ظالم" اور اظرافت سن کے تو می تحالیہ او بہ طداً ور ہوا جا بتا تعالداس شوکے معنی کی طرف فیال گیا اور میں نے دیکھا کہ دی ہمارے برانے جرو قدر کے سئے کو اس برائے میں اداکیا گیا ہے۔ میں کچہ خوش ہوا کچہ کھ سیایا اور سئد جرو قدر برا کی زبردست تقریر کی جو آئدہ کھی بشرط فرصت الگ سے کھوں گا۔ ہر حال اس کا فلا صدیہ ہے کہ صاحب ایمان کو اس سے دور دور رہا جائے اس کے مل کی گوشش نہ کہ نی جا ہے بلہ جب اس کا خیال آئے تو تین و فعد لا حول پڑ مددی جا ہم کہا ہے کونکہ رحقیقت یہ وسواس شیطانی ہے۔ میرے اس کہنے پرتم نے نہایت سنجیدگی سے کہا " مولانله آب بائل بجا قرائے ہیں۔ مجھے شیطان اس طرح بہت سے ایک کاسے جمہ آپ کے ارشاد کے مطابق اسے دورر کھنے کی انٹ راللہ ضرور کوسٹسٹ کروں کا گریے فرائے کداس کے لئے با قرات لاحول پڑھنی زیا دہ مجرب ہوگی یا بے قرآت " بیسن کے جو میری کیفیت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ٹا یڈم کے کلو بس بچ جی چا ہتا تھا کہ اگر بس عبدا تو می تھیں فورڈ شکسار کرا دیٹا د سے کہا ہوں اس وقت مجھے اس بات کا مطلق خیال نہ آیا تھا کہ تم میرے سب سے بڑے ووست ہو یا میں نے تھیں سے نگسا ر کرا دیا تو ایک ایسے انبان سے جو میر عاجب کے اس شعر کا مصدات ہے کہ ہے مت سہل ہم سمجھر کھرتا ہے نماک برسوں

دنیا ہمیشہ کے لئے محودم ہو جائے گی یا کسی کو جب سنگ رکران بڑا سنگدلی ہے کیو کھ مذم ہب کی دھکتی
ہوئی آگ کے شعلے ان خیالات کے خس و خاشاک کو جب کم دستے ہیں ) ، خیر مرافصہ مجبوراً میری کا نبتی
ہوئی آواز الل انگارہ آنکھوں اور تمتائے ہوئے چہرے سے خامر مواد میں نے کہا سنگار دہمی
تو کم سے کم اپ وولوں فی تعول سے تمحارا گلا گھونٹ کے تمحاری آنکھوں کے ڈھیلے تو چیٹ کا ہی سکتا
مول ۔ میں تمحاری طرف جھیٹا ہی تعاکم جبیل سے دیا ہے دہمیاتوں سامنے ہے۔
وراجس طرح بنا غصہ ضبط کیا ۔ بڑی دیر تک میں چپ را ۶ ۔ بات چیت کا بھی تھیک سے جواب نہ
نوراً جس طرح بنا غصہ ضبط کیا ۔ بڑی دیر تک میں چپ را ۶ ۔ بات چیت کا بھی تھیک سے جواب نہ
نے سکتا تعاجمیل جب وجہ پوچے توجیوراً کہودل اوں ہی طبیعت ذرا تھیک نہیں ہے ۔ وسترخوان بیب
تم سے دور بیٹھا ۔ کھان پورا دعوتی تعا اور کوئی دن ہوتا تو اس کی دل کھول کے داد دیا گرا ج نوالے
طاق میں پھنٹے سے اور قریب قریب ہرائیک کو بانی کے ساتھ اتارنا بڑتا تھا ۔ اس بات نے میر سے
غصہ کو اور برموحادیا ۔ کھانے کے بعد میں نے علد رخصت میونے کی اعازت جا ہی ۔ تم آٹر گئے کو خیریت
غصہ کو اور برموحادیا ۔ کھانے کے بعد میں نے علد رخصت میونے کی اعازت جا ہی ۔ تم آٹر گئے کو خیریت

اس کے بدتم رے ولایت جانے تک می تم سے سد بت نہ کی حب تمائے ہاں مانے کا دجب تمائے وہاں مانے کا زانہ قریب آیا توالت پال کا زانہ قریب آیا توالت پال کا در سیرے خوالات نے مجھے محبور کیا کہ میں ہم تمال کے در کھنے کی ہرایت کوں - اب مجھے اس بات رہنہی آتی ہے جاکوں ارتبیں ولایت میں قدم سنبحال کے در کھنے کی ہرایت کوں - اب مجھے اس بات رہنہی آتی ہے

گراس و نت مجھے ابب معلوم ہوتا تھا کہ میں ایک تکلیف وہ فرض کو پولاکر الج ہوں ۔ بھے یہ د کھ سکے بڑی خشی موئی کہ تم نے میری نصیحت کو بجائے حسب معمول تھیں اٹڑا مینے کے شکر میسکے ساتھ قبول کیا۔

تخصارے ولایت عبانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو زیا وہ تر فلسفدادر ندمب کی کت میں بڑھنے اور نام کے مسلمانوں کو پرواملان بنا نے اور نامسلموں کو مشرف براسلام کرنے ہی مصروف رکھا اس میں بھے بڑی کا میا بی مہوئی۔ میری ہمت بڑھی اور میں نے ندمب کے استحکام اور فلسف کی وجیاں آٹر نے کے لئے کئی زبر دست کتا ہی تصنیف کیس بیاں کم کہ میرے تابعین نے جن کی تعداد روز افز دن تھی میرے نام کے بہلے مصرت اور آگے افز الی نانی کی کھنا شروع کو دیا ادر میں نے می اس لقب کو بخوشی اخت یارک لیا۔

میرے خیالات کی یہ حالت تھی کہتم ولایت سے دہر آئے۔ یہ نے تم سے بہت کھود کھودکے ولی لی سب باتی ہوجیں (یہ حال کی بات ہے اس کے تم میں سب یا دہوگی) جب ہمنے سب واقعات بنائے اور انبی آک فورڈ والی نظم سنائی تو میرے رونگئے کھڑے ہوگئے۔ میرے ول میں غیظ وغضب کا طوفان تھپیڑے کا رنے لگا۔ میرے کا نول میں ایک آواز غیب سے آنے لگی (جو پہلے تو بہت صاف نہ تھی گرروز بروز حاف ہوتی گئی کہیں ایر جا وال ان اور خیب سے آنے لگی (جو پہلے تو بہت صاف نہ تھی گرروز بروز حاف ہوتی گئی کہیں ایر جا وال نا باک سرزمین کوفسق و نجور کی غلاظت سے باک کرول۔ میں نے اس کا اظہار سوائے علقہ گھوٹان خاص کے اور کسی برندگیا ۔ سفر کے تعصیلی حالات بیان کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی صرورت ہو بیاں صرف انھیں باتوں کا ذکر کرتا ہوں جن کا تعلق آئندہ کے واقعات سے ہے۔

جہاز میں کیا سوار مواکد ایک نی دنیا میں پہنچ گیا۔ سرطرف عورت مرد اس طرح خوش خوش خوش خوش کھوئے جہاز میں کیا سوار مواکد ایک نی دنیا میں پہنچ گیا۔ سرطرف عورت مرد اس طرح خوش خوش کھوئے کھوئے ایک دیک جوٹا بھیٹا ہے الگ کونے میں ۔ یہلے تو میں سجھا کہ یہ لاگ سیاں بیوی ہول کے گرجب میں نے دکھیا کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے ادر ابھی دوسرے کے ساتھ اور ونوں کے ساتھ اس طرح کہ مہارے ملک میں بیویاں بھی اپنے شو سرول کے ساتھ اس طرح کے ساتھ اس طرح

نبین شمیس تومیرا روال کوال کھوا موگیا کھے توجہاز کے ہرونت گن گن گن گن کرنے کی وجہ سے اور کچدان روح لرزا دینے والے منا ظرکے مروقت آنھوں کے سامنے رہنے سے مجھے زیدگی دوھر معلوم مہونے لگی اور میں زیادہ تر اپنے کرے ہی میں بندیٹرار تبا ' اپنے بچھونے پریٹرا پڑاغور کیا کر نا کوکس طرح ان گرا ہوں کی ہدایت کروں ' پہنے تو پیٹ سکیلے کرنا تھا کہ اس گرای کا سبب کون ہے ، میں علد اس نتیجہ پر پینچ گیا کہ اصل بس کی گانٹھ عورت ہے ، اسی نے آ دم کوجنت سے نکالا اور بی ادلا د اُدم کوجنت سے محروم رکھنا جا ہتی ہے اگ سے مردول کی ح عملہ افزائی نہ کہے توان کی مجھی سمت نریزے ' میں نے انی عالت بر غور کیا ادر تعویری دیر کے لئے طوعاً و کر ہم پیٹیال کیا که اگر با لفرض میرے دل می وسوس شیطانی بیدا موادر می اس جبازیرکسی لاکی سے عن کن عا ہوں داکی شری شوخ وٹنگ رط کی تھی اسی کا خیال آیا) اور دہ میری عمرت نہ برط معائے ترمیں كياكرون كابقول غالب پيش وستى يا خداريتى مين كيھ نىھىلەنە كەسكا ، أخربە خيال پىدا مواكداز ما کے وکھید لول آ زائنس میں کیا حرج ہے۔ اس ارا دے سے با سرنکلا اوراسے و صو ندنے لیگا وہ نظر تو ائی گر پرستور ایک لیے کے ساتھ دونوں بیٹھے سرگوسٹیاں کورہ سے تھے ' مجھے یامنظر پہلے سے بھی زیادہ بڑا سگا اور میں ہے جینی سے اس بات کا انتظار کرنے سگا کہ کیسے یہ مرد و دکھسکے اور میں پیونچوں ' خدا خداکرکے مراد برآئی ادر و جہنم وال ہوا میں اپنے دل میں اس طرف برط صفے کا ارادہ کری را تھاکہ ایک دوسرا برمکٹس پہنچ گیا اور نہایت بے تکلفی سے اس کے پاس کرسی مینچ کے مِیْھا گیا ' کوئی برن می ٹھنڈی کی ہوئی لالدرنگ چرج ففرور شراب ہی ہوگی منگائی اور دونوں نے اپنے گلکس ایک دوسرے سے بجاکے بینا شروع کیا' وہ کھیلی ہوئی آگ اعجی ان کے ملق سے نراً ترى موگى كه اد معر جان جل كے كباب مركئى ، اتن غصرت كر مجھے كہمى نہ آيا موكا ميں كيب بينياد كيما کیا اکبی کبی وہ برنگ س میری طرف ایسی نگا ہوں سے دکھینا کہ ہی جا تا کہ آنکھ نکال او کبی کبی وه مى ايك نكاه غده انداز وال مى وتى اور معروراً اس طرح ملى لتى كد كيد نه يو حدوس س كياسيد بند متى ادر دل مي اكب كلى سى خوشى كى لېردور ما تى ميراسى طرح برى دىرىك بىيجار ارو ملعون التضفا

نام ی زنیا تھا خیرکسی طرح اٹھا' اس کے اُٹھنے سے کوسی پرسے اتنا لوجہ زافھا مو کا جنیا کہ مہرے سینے سے اٹھا میں" اب ماکر تھام کے بیٹھومیری باری آئی " کہرکے اٹھنا ہی جا ہتا تھا کہ مرا دل سیج عی مشنقش مرعائے غیر بیٹھ گیالینی کیا دکھینا سول کہ وہ بھی اٹھی اور دو نول ایک دوسرے کا اقد كرطب مدئ ميرى نظرو س ا دهل موسك مي تعوشى ديرتك غصه اور كهسسا بدش و نيا م کھویا ہوا رہا . بھیر چیکے سے اُٹھ کے اپنے کرے میں عیلا گیا بینگ پرلیٹ کے جودا قعات اُمی سوئے تھے ان پراکی اک کرکے غورکہ اولا اوراسی حالت میں سوگیا خواب می مجی و ہی سب باتمیں نظرائی اب زیا دہ تو یا دنہیں صرف اتنا یا دہے کہ کسی طرح مم لوگ اکیلے مہوگئے ۔ میں نے اس سے کھ "عنْق كرنا" عام حس ير ده كراى مي نے اسے شوخي د شرارت برمحمول كيا۔ ميرحن طلب كا خیال بیدا مہوا اور میں نے بصد شوق اینا منہ اس کی طرف بڑھا فا شروع کیا اور اس نے ایناسر پیھیے کی طرف مٹیا نا ، بیاں تک کہ سمارے ہونٹوں کے درمیان دد ناکوں کا فاصلہ رہ گیا - اشنے میں اس نے و فورنا زمیں اس رور سے ایک طانعیر میرے دا سبنے رضار پر اما کدمیں جونک پیڑاا ور آنکھ مل گئی کیا د کیفنا ہوں کہ میرا تمام چرا گرم ہے ،ک سے سکس بھی گرم گرم نکل ری ہے ، وہ مقام جہاں طانحیرلگا تھا خاص طورسے گرم تھا یہ سب وا تعات اس فدر آ کھ کے دیکھے معلوم مورسے تھے کہ مجھے وصوکا ہونے سگا کہ نا بدیج مج ایب ہی ہوا ہو اوروہ مارکے ؛ ہرعی گئی ہو اس کا کمرے میں آ فا خیال میں نہ ایا ' خیراسی شک و شبیعے کی حالت میں اُٹھ کے میں نے مند و حدویا ' جرے کی گری کم ہوئی ادریں منٹری سوا کھانے کے ائے ڈک برگیا۔ وہاں یہ دیکھے بیرے باؤل می کھ کروی سی محرس ہونے کی کہ دہ ڈک کے ایک کو نے یں حظکے پرٹیک لگا سے مندوں ڈوستے ہوئے آناب کا منظر دکھ رہی ہے اور اکبی ہے ہیں جی اس سے کچھ دوراس طرح کھڑا ہوگیا الرَّج مِي بنطام رساف منظر المعار إلى تعاكرول مي كوئي " تقريب ببرطا قات موج را فعاكه بيلي كيا كبول اوركس طرح وه اس كاكيا جواب دس اورمي كيا جواب دول - آدس محفظ مك كي مفت كم سوج جانا بعرشروع كاحصد بعول مانا ادركوني دوسرا سلد كفتكوسو خيار غيريا توكيد سوسيك ياضطراي

والت میں (اس دقت میں شیک بتا نہیں سکنا کہ کیا ہاتھی) میں نے بڑی کے ساتھ میٹی بجانی شروع کی ' میں عمر عبر گانے بجانے کو گنا و مجمتا تعا اس سئے اسے خود کیسے جان سکنا تعا گراس ت کی سیمی سے جھے ایک لذت محس ہوتی تھی ادر میں سمجھ رائا تعا کہ بہت پراڑ طراحقہ سے بجا رائا ہول ' میں نے معودی ہون ایک ایسی نظاہ ڈالی جس کے میں منی نہ سمجھ سکا اور فوراً دائل سے عبور کو دمنٹ اجدا کیے بنیل جا ب ساتھ گئے نمودار مہدئی ' اس وقت بھے بغل جا ب کی موجودگی آئی ہے کہ دوہ قصداً بغل جا ب کی موجودگی آئی ہے ساتھ سے ایک موجودگی آئی ہے ساتھ سے آئی ہے ' اگر اسے میرا خیال نہیں تو بیجھے جھا الرکھوں۔ معلی کہ دیسے ایک سے ساتھ سے میرا خیال نہیں تو بیجھے جھا الرکھوں۔ یہ خیال آنا تعاکد میری سیٹی نے الفاظ کی صورت اختیار کی اور بہ شعر زبان برتھا سے

اب شوق سے بگاڑ کی باتمی کیا کرد تو کھچہ پاگئے ہیں آپ کی طرز اداسے ہم (مالی) بی اس و تت تک اس لطف کی دنیا میں راجب تک وہ چکر لگاتی رہی 'ا دھروہ اپنچ کمرے میں گئی اد معرمیں اپنے کمرے میں •

اسی طرح دو تین ون کٹے گھر بچھے اس سے بات کرنے کا موقعہ نہ طا۔ ایک مات کو پھر میں نے خواب میں دکھتا کہ وہ میری داڑھی نہا بت نوروں سے کھینچ رہی سے اور یہ کہے جارہی ہے کہ اورکیا پھیتی کہوں بن آئے ہولنگورسے

دارهی نشرداوی بازائی فداکے نورسے دوان صاحب)
اکھو کھی نود کھیا دارهی الشمی نفی نورا اللہ کے اینا چہرا آئینہ میں دکھیا اور برامی دیریک دکھیتا راغورکیا کہ بھے کیا کرنا جا ہے ' نام

يەننعر كە

ہے ابھی چرسے ہے خود نورست باب ہے ابعد میں واٹر ھی بڑھا لی جائے گی اس و تت یاداً یا اور کھر و بر کھٹکٹا را کمیونکہ اس میں کسی قدر منطقی استدلال تھا اور منطق مجھے مہیشہ سے مرغوب - میں نے خوال کیا کہ آخر بات ہے تو مگنی ہوئی - فرشار بھی تو ضلامی کا فورسے اور

ایک طرح فررنشباب زیاده مجاطور بر خدا کا فورست به آدمی نهی بیدا کرسکن وار می تواسینے بس کی چزہے رکمی نه رکمی . لبذاحب به اصلی لور نه ره جائ اورجرے کو الله کے نور کی صرورت مواس و قت داڑھی بڑھالی عائے ۔ فی الحال مخرورت کام کرنے سے بخائدہ ۔ یہ سب خیالات آئے ، گرشرع فشر کے حکم کا خیال سب پر بالا تھا ' آخر کوئی تومصلحت ہوگی جس کی بنا پر داڑھی ر کھنے کا حکم مواسب الغرض قرب تعاكدي وارهى ركھنے كے موافق فيصله كروں كه اشنے مي ايك اورسلكه خيال بعدا سوا عصے اورایا۔ کمیں برسب کیوں کرا مول ، ظاہرتعاکدانے نفس کے انے نہیں بلکہ گراہوں کومی راسته د کھانے کے لئے اس لئے مجھے ہروہ چزکرنی جلسنے جواس یاک مقعد کے حصول میں مدد کرے ، واڑھی کا ایک ایک ایل اگر گزا ہول کی آٹھوں میں شہتر کی طرح نہیں تو کم سے کم بہت بڑے بڑے اور موٹے موٹے خس کے تکول کی طرح تو خرورتھا ، خواب کی جی تعبیر میں کہ حب مک میں داڑھی دور نے کرول کا اس محبوب شوخ وٹنگ سے قربت عاصل نہ ہو گی خواب کا خیال آنا قعا كه مجھے يہ عى خيال بدا مواكد آخدىں نے يہ خواب كيوں و كميا المجھے اس متيد ير ينتي مي مطلق دیر نہ لگی کہ یہ فداکی طرف سے ہدایت تھی 'جب میں فداکے نام کا ڈنکا بجلنے اور بورپ کے کلیا کول مي نعرهُ اذان لمبندكرنے كے لئے بحظامات عبوركر را هول تو وہ تندل نور مجھے داسته نه دكھا كيگى تو اور کون دکھائے گا بوجیسلہ دی کے بند ہو جانے کے فدا اپنے مجا ہد دل کو ردیائے صا وقد کے ذربعہ سے بنیام پنجا تا ہے در اس میں کوئی فک نہیں کہ میرا خواب رویائے صا د فدمیں سے تھا ' یہ خیال آنا تعاکد میں نے بغیر کھے اورغور کئے اپنے ناپاک استرے سے ان پاک بالوں کو جواب مک مجعے جان سے زیادہ عزیز تھے صاف کر ڈالا مونچھ موند نے میں کھے سی کہائی کیا کیو کلہ اس پر تا دُ هسینے کی مبری عا دت تھی ' اکٹر جب کچے نہ کہ تا پاکسی امر پرغور وفکہ کڑتا تو برابرتا و ویا کہ تا 'اس وقت معے یہ خیال آیاکہ اس نایاک کے جواکٹر اس کے ساتھ رہاہے موتجے سے یانبیں ،جیسے بی میری آ تھوں کے سامنے اس کی اور روصورت آئی میں نے استرا اٹھا بغیتہ السیف کو بھی صاف کردیا' آئینہ می بعر مرطرح مما میراکے اپنی صورت دیجی، جیا محسوس بوانہ بناول ما، اس خیال نے

جلداحاسات کو دورکر دیا که به صورت اسے بسند آجائے توسب سوارت سے ، اب تبدل اباس کی می فکرموئی کیونکد یا بی لازی نظر آیا' اول توسیرے یاس کوئی انگریزی کیونسی رسیشدے نظرت تھی ہوا کیسے ) اور اگر کہیں سے مل می جائے تو بینا معلوم خیراسی ادھٹر بن میں تعاکر میرے کرے كابيراكسى كام سے آيا ، ميرے داغ ميں نورا ايك خيال كى لېرسى دوراگئى أور بھے يہ آنا فا نامحسوں بواكدوه خداكا بعجاب مي نے اس سے انى شكل ظاہركى اور انعام د نے كا و عده كيا - اس نے كي سوچنے کے بعد کہاکہ کوئی نیا سوٹ توری اسلنے سے رہ ۔ دہ ایٹا ایک پرانا سوٹ البتہ دے سكيكًا بشرطيكه است معقول تيمت وى جائ . بي فورا راضى بوكيا اوراس في اينا الي داتعي بيانا سوٹ (واقعی میں نے اس لئے کہا کہ مجھے کی بکی یہ امیرتھی کہ ٹنا پدیرانا اس نے انکسارا کہا ہو) مجمع لا کے پہنا یا ای وغیرہ سب با ندھی ۔ مجمع تبلون کچہ آٹنگا ادر ران میں کستا سامعلوم بوامگر اس نے مجھے سمجھادیا کہ برمیری ڈھیلی مہری کے یا جا مدیدنے کی عادت کی وجرسے ہے، ابھرے بيث بيروا مكت جي ببت كسي معلوم موئي لدركو ط كے بن توسكے بي نبي، اس نے كباكر بن ند لكا نانيا فیشن سے اخیری اسی طرح سج کے اور گیا اور اس شوخ کو او هراد عرفه هوند سے مگا ایک جگمانی عاشق یا معتنون کے ساتھ ( جامبی وہ مرد د درا ہو) مبٹھی ننطراً کی پیں بھی کچھ دورایک کرسی پر بٹھے گیا اور بڑی اسد بعری نظودل سے اس کی طرف دیکھنے لگا کداب دیکھیں اس کی نگاہی کیا کہتی ہی اس نے كوشدُ چسسم سے مجھے دكھا ، تعى تو ده لكاه غلط الدازى كرميرے ادير يرسقى ى جم سى كى ، بھر تو اک نے میری طرف بار بار در مکیفنا شردع کیا اور اس بلائی جسم امیر شوخی کے ساتھ کہ کچے نہ اچھیو میرے دل سے جرت کک اور چبرے سے دل کک پہلے گدگدی اور بعرگرم گرم خون کی امرو وڑنے گئ کھیے عبكينيت تى اليي كداس كاتجربكي بيلي نه بوا تعالي افتيارمندسي نكل كيا ه - اک سرسری نظر ہوتو سجعالوں دل کو بھی ہو کین میں کیا کروں بگر ہار ہار کو

المسلم الری مرسری تطور ہوتو جھا ہوں وں ہوری ہے اور سین یں تیا رون کمد بار بار ہو کہ کہدور تک میں اور اس برطف دنیائے شعری رہا گرایکا کی بھے جھے کوئی انجے میں ڈھکیل دے۔ اس سب کے اصل مقصد کا خیال آیا اور میں اپنے او پر خصد ادیعنت طارت کر آ اللہ کے لینے کرے میں

مِلاكيا وال مي نے اپنے آپ كوخوب بُرا بھلاكم اس وقت مي انبي نظرول مي صاف برستىلىسد الموام سلوم بورا عمّا ايس جي چا الكر دارمي نوج لول، فدراً القركال كي طرف استيم ادغصدان يرافارا كيت لیٹے از سرنو پیروستنا مسمع مع اور ایا مقابل کر، شروع کیا ادر طد نیتے پر بنج کیا کہ مجدمی ادراس میں وہی فرق ہے جوعزاری اور جبر مل می لینی بنظامرود لول فرسٹے مگرا مکی کا باطن كفروضلات کی سے بی سے شب دیجوراور ووسرے کا بارش افرار حمت سے فرز علی فورا اس سے مجد دل کی شت کم ہو گی ، پھر بڑی و رتک موج موج کے بہطے کیا کہ اسنے ادادے کو استقامت دینے کے لئے فعا کو حاضر نا ظر گردان کے یہ عبد کروں کہ اس آر میاں کے عشق کو آز کہشس کی حدے بڑھنے نہ دوں گا۔ عات دہ مجدسے سے مع عنن ہی کیول نرکے سکے - اس آخری بات نے سرے خیال کواس ما نشقل کیا کہ میں نےجس وقت امتحان کی ٹھا نی تھی اس وقت صرف نیٹجہ کا ایک ہی بیلو ساسنے آیا تھا بینی اگر اس نے میری محبت مستردکردی ۔ میکن اس نے اگرمیری محبت تبول کی <sup>،</sup> اس سوال کا خیال ہی نہ کیا تھا' میں نے انی اس بیوتونی براسنے آپ کو اور بُرا بھلا کہا اور سنے سرسے صورت معاملات برغورگیا بالاخر اس متجہ ریبنیا کہ اگر اُس نے سری محبت رد کردی تو میرامتحان کا مقصد پورا ہوگا ادراگراس نے تبول کی دجس کا اب مجھے امکان زیا دہ معلوم ہوتا تھا ) تو اس صورت میں کہ وہ مشرف براسلام ہواور *شرع شر*لیف کے مطابق میری منکوحر بہوی بننے کی خواش ظاہر کرے۔ بچھے اسے زدعگی بہ تبول کرنےمیں کوئی عذر نہ مونا عابئے برسب باتمی سوچ کے دل می اطنیانی صورت پیدا ہرگئ ، ابمی زیادہ ستعدی سے اس سے ملنے کا موقع ڈھونڈ سے نگا' جیسے جیسے وہ مجھے دیکھ کے سکراتی میرے شوق کی آگ ادر بعثر کتی ا خرکار میں نے ایک و فعہ اسے اکیلا مٹیعا یا بی لیا اسی نے اپنے با کال مضبوط کئے جو بھر كرور بونے شروع بوگئے تعے اور يہ مطے كركے كرحب طرح وہ مردوداس كے ياس كرى كمينى كے ليے تكلف بنيركيا تعامي مبى بينول كاس كى طرف برصا (ائب درميان نخ بسسته كوتوشف كالمجع اب بترن طرنتے ہی نفراً ما تا ) کرسی کے ہاس پہنچا اوراسے استے زورسے کمپنچا کے کھٹنے میں چوٹ مج الگ حمی انگر اس کی پرواه نزکیتے موے اس براسی ذورسے بیٹر کی ' بیٹھا ی تعاکد ده ارنجی اً وازمی و مستقدم

کہے کچینبتی ہوئی باہرعلی کئی ' ہیں نے کہا کبخت کو اسی و تت بد ناجی تھا اور افسیسس کر تا ہوا اپنے زخمی معنے کوسہلا آ دمیں کھے و رمٹیار اوسی دن رات کوس نے ڈک کے ایک اند معرے کونے میں اسے ایک معون کے ساتھ بیشے دکھا دونوں کھسر بھیسر دازونیا زکی باتی کررہے تھے میں ایک و نعدان کے یاس سے گذرگیا ' بھر دوسرے حکرمں دوبارہ گذرا دہ لوگ برستور بیٹھے تفیے اب کی حکرمی میں سونچنے لكاك مجے كياكا وا بئے يرجة سوجة مجمع برخيال آياكه اس اند معرب مي ده مكن بے كسي كناه كبيروك مركمب بول اس خيال سے يى كانب أشا اس جاكيا طراقية اس كے ردكنے كا بكوئى بات سجدیں نہ آئی ' آخہ کاری طے کیا کہ کچینس تومی ان کے قریب بی جائے کھڑا ہور ہول میری قربت کی وج سے وہ کچے ذکر کیں گے، چانچ میں ان کے قریب ایک کونے میں جنگلے پر ٹیک مگا کر کھوا ہوگیا فقوری دیر کھوا رہ ، وہ لوگ بالکل چپ معلوم ہوئے یں نے ان کی طرف اس چپ کا سبب رریا نت کرنے کے لئے غورسے دکھینا شروع کیا میں ابھی ٹھیک سے دکھید نہ سکا تھا کہ وہین اٹھا اور بہت تیزی ہے مرے ہاں آکے کچہ انگرزی میں مکینے لگا ہیں انگرزی مبدوستانی لیجے میں سننے سجھنے کا عادی ، یہ خالص دلاتی لیجہ جسے غصد نے اور بھی جھیا کک بنادیا تعلامیری سمجھ سے با ہر تعا - ہبر حال میں اتنا صرور مجد سکاکہ وہ کوئی بہت مری گائی دے را سے میزاخن غصے کے درے بول ہی کھول را تھا اس یرید کالی ۔ میر بدمی بحلی کی طرح خیال ایا کہ عور تی بہادری اور حبانی قوت کے اظہار کولیسند کرتی میں اور میراا بیے موقعہ پراس کی گالی لی جا ا اپنے عنق کی خودکشی کے لئے زمر بیناہے ۔ بس بغرکھ جواب کے مینے ایکھے نسانس کے مذر بادا ارا تھا کہ سرے سرمی بجی سی جنگ گئ ۔ مجھے ایا محسوس ہواکہ کسی و بے کے بنجے نے کوئے جھے لوکا دیا اورس ہوامی ہول'

اس کے بعد کے واقعات یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں گریا دنیں آتے۔ بس بہاں سے یاد آتے ہیں کہا و سی کے میں کہ کے میرے جم کو گری کی محکوس ہوئی اگا اول کو فاص کر۔ معا مجھے اس کے طاحے کا خیال آیا اور میں نے فورڈ آ کھ کھول دی ، دکھا کہ میں زمین پر بڑا ہوں اور افقاب نہایت شدت سے چک داسے ، میری آ کھوچکا چوندکی وجہ سے بند ہوگئی اور میں گذر شنہ واقعات کو یا دکرنے لگا "تاکہ میم مسکول کہ میں

کباں ہوں کوئی بات سمع میں نہ آئی میں سورج کی طرف بیٹھ کرکے بٹھے گیا دکھیا سامنے سمندرہ اورٹری ٹری موجیں " بائے در نجروکف برلب" داواند دار علی ارسی میں ، میں نے کہا یا اللہ می کہال مول ، کہیں میرامجی وریک بلیے کے اس برغور کرنا مناسب نرخیال کیا اور فوراً وال سے آفیے کے اونجی زمین برآیا 'ادحر اُدھ دکمینا شروع کیا ' سمندر کی موجول کی اَداز نے میری نسگاہ بھرانی طرف مینچی ' میں نے مُراکے و کمھا ، وور سمندی میری گذشتہ زندگی جسم کھڑی نظراً کی عجد دا تعات کی تصوریاً کھول کے ساسنے مر گئ - اس وقت مجھے خیال آیا کہ غالبًا اس ما بکار نے مجھے سندرس ڈھیل دیا تھا اور غداکے رحم و كم نے ميرى جان كواينے حفظ دامان ميں ركھ كے مجھے بياں بہنجا ديا -ميخيال آنا تھاكەس فوراً والوركوت شكراني كى نمازيد سن كم الله كوا الوكادونها يت فيشوع بضوع س فرسف لكا. جب میں نے انبی محدول سے ترطیتی ہوئی جبین نیاززمین پر کھی تو بنجے ایس معلوم ہواکہ مسرا سر سرع ش بریں ہے' سرا ذوق عبو دیت اس حد تک پنج گیا جہال فروغ تجی بال جنرل کومج جسم ک دے اس حالت میں مجھے ایس بحس س سواکہ جو میری عقل بریر دہ بڑا تھا اس می عجی اُگ لگ كى ادروه بنى زدن ي راكه موكيا اوحروه يرده فا ئب سوا ادحرمير، ادير سرداز كعلاكه كسي سفام جنت در مو مجمع بيتين مو هلاكر حب وتت مجمع اس ناشدنی نے دهكيلامو كا اس و تت ميري رث مزدر برداز كركئ موكى ادرصدفے نان كري كے جس نے بغير موافذ و مشر مجھے جنت عطا فراكى . يه خيال آنا تعاكد مي تواعد نماز كو بعول كے سمبرتن شكر ونياز بنا اسى حالت سجود ميں رياار إلى بمجمع جَثْ می آکے البتہ انبی ینیانی اور ناک رکڑنے لگتا ۔می اسی حالت میں تعاکر کسی نے میرے إزوكول کو چیوا اسی نے سرا تعامے جود کھیا تواکی حر کھڑی ہے اور حراب گئی اور سرا سرنیاز لیے اختیار بعر معدے می گریٹا گرد مرار ورس آنھوں کو نور اور دل کو سردر بختنے کی تنائے ہے اب نے اسے مبدی افعادیا ادر می نے اسی اُلوادس جر مجھ انی اوازی ناسطوم موتی تعی اس سے محاطب برکے " میری جان " میری روح " کها " کهنا **ت**فاکه وه مهر تن خوف و حیرت بن گئی اوروال سیختیم زدانی م

فائب ہوگئ - بی ما فظے اس مصرع کی کہ

## م بسوخت عقل زحرت كه اين چه لوالعجبي ست "

زنده تصوير بنا در كي در يرار دا . سو چار دا كرمعاط كيا ب و نيامي مم لوگون كو كيدغلط يرمعاما كيا قعا كياكد حدي جنت مي مومنول كى كنيزول كى طرح مول كى ريبال توفقد سى كيد اورب يبيك مي یاں محبت سے آکے بیٹے کے وہ اس جہاز والی حِرال کی طرح رنو مکر سوگئ اسی ادھیر بن می تعا کہ بہت سے لوگ مرد عورت میری طرف آتے نظر آئے کھے دیر تک میں ان لوگوں کو حرت سے د کھیٹا را ' ندایک حرف انفول نے کہا ندمی نے ۔ آخرمی نے سوچاکہ کب تک زبان خامونی سے منظوكوں - كوئى ؛ ت عى ب ي ن چانچ ميں نے ان سے يو جهاكد ده لوگ كون مي اور كبول مجھ اس طرح دیکھتے ہیں، اد مرمیری زبان کا بنہ کھوا کا او صران لوگوں کے ہوش حواس کا گھورا مبرال تم میرے اس جلد کو یڑھ کے منسوعے تو گرج ہوا اور جس طرح ہوا اسے میں اس سے بہتر طریقہ سے بیان تلیں کرسکتا مجھے اب کی دفعہ تعجب کے ساتھ منہی معدم ہوئی اس نے کہا یہ لوگ آدى مي كو كمن چكر - بيرخود بخود رل نے جاب دے كے شر مندہ كياكہ مذادى زنگن چكر وران يم بر اوغمان زرین كرامي نے كوش موكے تحكم كے ساتھ كها" عداد صرار " يك بنا تعاكدوہ ادر سي يعيب ادرآمیں می کیدا شارول اف رول می کبرے عائب ہوگئے اس نے کہا یہ سب گرشے میں کیا بیٹ کا مذكره كرني الصحافظوں كو ايك عدد صلواة سنانى كه اليي موفى بات ند على دل في كما دنياي يارلوگ ايسے كاعقى كدس اوا يا كرتے مي اور الكتاب اواتے مي - اس و تت مجے ايك و فد بعرونيامي والبس جانے کی خواہش پیا ہوئی تاکدی و گوں کو جنت کے صبح عالات بتا سکول اور سارے کٹھ ملائل كى زبان لال كرسكول ١ س و تت مجعے وہ سب لوگ حبس ميں علمائے كرم ميں مجسنا تعاكم الانفرائے تے ) یں اپنا غصہ اچی طرح نہ آنار حیکا تعاکہ بعربہت سے لوگ آتے نفراً کے مختلف جہے ہیں ا تعرف میں سنے موسکے ان میں ایک چزاد تھ جال کے بی تمی میں معا فات کو سیھنے کی کوشش کری راتفاکہ وہ لگ بیرے وارول طرف کچہ دور کھڑے ہوگئے ادر میر ریکا یک اس تری سے بھیٹے

جید بی جوب پرادری نورآ عال کے اندر میں برت چٹیٹا یا گر اکبرکے اس شعر کا مصداق بن کے رہ گیا کہ ۔ ۵

مرزیے جنا بال کے اند بال کھے کا کمال کے اندر "

یں نے بڑی ڈانٹ ڈیٹ بچائی مگربے سود - دیکا مک یہ خیال آیا کہ شاید یہ و**گ ج**ھے کا فرسجتے می كيا - فورة من في بسيرالله - اعوة باالله - لاالدالله على رسول الله - الليم سل - الليم بارك. وغيره ؟ داز منبد وروكر فا شروع كيا گرسب اكارت كيا - آخر راهني بر رضا موسكے جيب موكيا -خيرجب اً نفول نے اچی طرح د کھے دیاک میں جال سے نہیں نکل سکتا تو ایک ارشتے ہوئے موٹر پر مجھے لاد کے ا کے نبایت عظیم الث ن باغ میں سے مگئے جہاں طرح طرح کے جا فرد کھے کے جی خوش ہوگیا میرے دل می حور کی طرح کھی کھی یہ خیال می آجا تا خاکہیں یہ اعواف تونیں ہے ان کے اثار سے کی بات حست سے مجھے کچہ ان کے گونگے ہونے کا بقین آ جلا-اور چ نکہ اٹارے کی زبان ایسی زبان ہے جے سڑخص جا ہے کسی ملک اور قوم کا کیوں نہ ہو کچہ نے کھد انی سجعہ کے مطابق سجھ سکتا ہے اس لئے بن عی کھ کھان کے منی مطلب سجھنے لگا ' بھے یہ محرس مواکد دہ لوگ یہ طے کوٹا بيتيم كد مجھ كها ل ركميں اور اس كلدنے كافى اختلاف دائے بيدا كردياسي، آخرى نے یہ و کھیا کہ کچہ جا نورا کی ملگ سے دوسری مگھ اجتمار سے بی اور نہا بت تیزی سے کچومٹینیں کام کری بس تعواری و رکے بعدوہ مجھے الہی طکر ہے مگئے جس کے ایک طرف جینیٹری بندر اور دوسسری طرف کا کا آوا کی برد بیش تی جو مقام محصر سنے کے لئے ما تھا وہ کا فی کف دہ تھا گر الكل جسنررہ اس کے جا رول طرف ایک ایک سوائے چڑی اور گری خذقی تعیل جزیے می حیدورخت تے بول مل کے اورا کی معنوی باٹری میں کھوہ

میں نے اب از سرنو انبی حالت پرغور کونا شروع کیا مجھے خیال ہوات میکسی گناہ کی سسندا میں خداد ند تعالیٰ نے میرے ائے یہ سزا تجزیز فرائی ہولورا سینے دحم و کرم سے مجھے ووزخ کا کندہ نہ بنا ہا ہو ' سزاکی میعادضتم ہونے کے بعد بھرانٹ والٹر جنٹ کا بورا آرام نصیب ہوگا ' اس خیال کی خرشی کو کددکرنے کے لئے کچے یعی خیال آیا کہ اگر بیرمقام بالفرض جنت سے تو بعریہ لوگ آئیں می اس قدرمشورہ کیوں کررہ نے کہ اس فداکا کھم ہونا وہاں انھیں مجھے بے جن وجرا پنجا دیا جا سئے تھا گرل النجیب کے اس الجمن سے نجات خشی ۔
کے اس مصرع نے کرار روزمصلحت خوش " یا کھا کے اس الجمن سے نجات خشی ۔

کھانے کے لئے میں خام مجھ ایک الی تم کی جول کے ذرید سے جس سے صفرت ابراہماگ میں چینکے گئے تھے۔ برقم کی چزایٹ پھرسے نے کے کہا گوشت بک مقا ۔ اس وقت فاص طورت تمان میں کی بھتے نظرا نے کہ میں کیا گھا تا ہول اور سس تمان میں کا بھتے ہوں اور وہ وگل بیٹ شوق سے یدد کھتے نظرا نے کہ میں کیا گھا تا ہول اور سس طرح ۔ میں مجل و خیرہ کھا لیتا ۔ ایک دن میں نے مو چا جیبادیں ولیا بھیس ۔ یہ سب افتاروں میں بات کورتے ہیں میں بھی کیوں نہ کروں ۔ جانچ جب تمان نی اکھا ہوئے تو میں نے اف روں کی زبان میں اس خوش نظرا کے اور مجھ ایس محسوس ہوا کہ میری ذیات کی داد دے رسے میں اب دوز بر در تمانا میوں خوش نظرا کے اور مجھ ایس محسوس ہوا کہ میری ذیات کی داد دے رسے میں اب دوز بر در تمانا میوں کو میر با نیاں دوز بر در تمانا کی مہر با نیاں دوز بر در تمانا کی مہر با نیاں دوز بر در تمانا کی مہر با نیاں دوز بر در تی جات کی در جہ سے ان کی مہر با نیاں دوز در در تی تو تو بی جاتی تو ہیں ۔

گور بل ببت تیزی سے میرے کھانے کی سب چزی کھائے جار نا تھا۔ اس و تت عبی وہ منہ میری ہی طرف کئے بیٹھا تھا گرکھانے میں منہک ۔ قریب مونے کی دجہ سے میں اسے ایچی طرح سے د کھے سکا۔ میںنے کہا دیکھوں زُرہے کہا دہ - دیکھا تو مادہ - میں اسے دیکھ ہی را تفاکداس کی نگاہ اُٹی اس نے جیے ی مجھے دیجا ایسے خونناک طریقے سے دانت نکالے مبکی دکھائی کری فورآ سے کی طرف گر سايرًا - دل دمع دمع كردا تعاكبس آنجائ مگروه ندائى غالب كهافيمي مصروف رسين كى وجے سے ر نام کے کھانے کے وقت می میں چید براد ادا - وحم سے آورز موئی - فالی میٹ نے بہت ستایا گرمی س سے مس نہ ہوا ۔ رات بھرارے بھوک کے نیدنہ آئی ۔ ڈرانگ۔ می نے سوجا کتب یع تبلیل می می اینے کو مکاسے رکھول گراس دہشت کے ارے روح تبلیل مہوئی جاتی تھی کہ کہیں وہ سحدے کی حالت میں آگئی تر کیا کروں گا ۔ لیذا دل ہی ول میں نہایت خلوص کے ساتھ میں نے فداست کو کوا کے دعا انکی کدوہ اپنے صبیب یاک کے طفیل میں مجھے اس عذاب الیمسے نجات بخشے۔ اس وتت مجھے اپی یہ دعا اپی جلد نازوں سے زیادہ برا تر ویرکیف معلوم ہوتی تھی ۔ خیر جول قرل مجھ مِولَى - مي نے در تے درتے درت ورف آنک لکال کے جمالکا تودہ دیونی نظرند اکی - اب می نے اپنے سر کا زراب اور حصه نکال کے دیکھا گروہ اٹھی دکھا کی نہ دی ۔جی چا اکنٹل کے دیکھوں گر نوراً ہی خیال آیا كدكس وه اسى شيلے ريمينى ند مو - برخيال آنا تناكد مراسرخو بخود بقول شخصے داخل دفتر بوكيا - ميں ول میں سویصنے لگاکد کمیں خدانے میری وعا تعبل نے کہ لی موادراس بلید کوجہنم واصل فرادیا مو - ایک وعلے اثریر تو مجے لقین تھا گریہ بات آئی دل خوش کن تھی کداس کا لقین ندا آنا تھا ۔ خور سنے یہ ہے کیا کہ اصلیت کے جاننے کا موقع کھانے کے وتت آئے گا - اگروہ اس و تت جی فائب ری آودعا کے تبول ہونے میں کوئی ٹنک وشبری کنھنٹ ذریجی ۔ نہایت بے چینی کے ساتھ کان اس دحم کی آواز سننے پرسکے رہے ۔ آخر کار آواز آئی سے صری اور خون کی دھ سے سرع کشکش می تا - ایک أسك كود عكيك ودوسوي يعي كمسيئ - اگر ماست موكرميري اس مالت كى تصويرتمارى أ محول مي بروائے تو فالب مرحوم کے مشہر تیعرمی ذا تحرای کرے ایل پڑھوکہ م

ردکے ہے جھے خون جھینے ہو جھے بوک ہو کہ کھانا میرے آگے سے گور یا مرسے بھیج خیرکسی طرح میں نے جا لکا ہی - دکھا تو ٹوکری کھانے کی بعری پڑی سے اور وہ ولونی مذارد - بے اختیار اس ولوار کو جسے میں نے اپنی حفاظت کے لئے تیار کیا تھا بھا ندگیا اور اس ٹوکری پر ٹوٹ پڑا جب کم سیر مرکے کھا چھاتو اللہ کا شکراواکیا - اس و تت مجھے اپنی رات کی صلواۃ بے وضویا واکی اورانی مزالوں "نماز یا وضو" برکسس کی نضیلت کا اورا اورا حکسس ہوا -

دای دن مزب کے بعد میرکوئی چنراسی گوریاتسسم کی گرمقا بلتہ جھوٹے قد کی میری حدود ارضی مي نظرآئي - ميردې معيبت - ول لزگيا دي برستوراني اندي چيكيست علاكيا ادردات بمراس عذاب سے سیجنے کی بھی دعا الگنارا مصح کومی نے جھانک کے دکھیا تو و مبتنی موجود سے جمپنزی کی اوہ معوم ہوئی ۔ خرکھیمت کرکے می نکلا ۔ مرانکان تفاکہ وہ میری طرف اس طرح جیٹی کہ میرے یک نبات بے اخت یار اکھ رکنے اور بیرم انی اندمی الم حکما پڑھکتا جائے گر بڑا۔ میں نے کہا آج کامی کھانا ینا حرام موا کیامصبت ہے - محسسے کون سی اسی خطا سرزد ہو کی حس کی یہ سزال ری سے بخیری نے برستورما با دن اورماری دات الحاح وزاری می گذاری - ایس معلوم مجواکه خدانے میری دعسا پھر مشن لی کیونکہ وہ دوسرے دن کھانے کے وقت نظرند آئی میں پیمرٹنکرایزوی بجالایا ادراطینا ن سے نے سے سے مناکین پیرمی دل دصرات ہی راکہ نام کا وقت خیریت سے گذر جائے توجانی بخیرت<sup>نام</sup> برئی - البی المجی طرح اند معیل نه سواتها که نیدره میں بندره ل کا غول جس میں گوریلا ، لشکور او تنگ جمیننری ادرطرع طرح کے بندرتھے عجب عجب خوفاک آواد ول کے را تھ کمیے کیسے تیزیعکتے ہوئے وا نست نکات ایک دوسرے کو کاٹنا کو و یا بھاند تا واخل موا ۔اس منظر کو د کھرکے جان حزیں کی جو حالت موئی برگی اس کا تم خوب اندازہ کر مکتے ہو ۔ میں نے کیا کیا ارکس طرح کیا مجھے مطلق یادنیں بس میں نے لینے آبِكواندك ايك كوفي سروساس بوت ياوا يا واس مالت ي كبس يا تعاليك كم

عص جنبت بوترى فلى قهرزام برابري في نناز با وضوتيرى علواة في وضوميرى ومصنعنا

برارا بانس سكتا - ايك ايسى مت كے بعد جو برسول معلوم بونی غنى ، ند كے مندير كي كھوٹ بٹ كى آماز معلوم ہوئی۔ جان نکل گی ' میں نے اوخی سے اپنا سرکونے میں وصنایا ۔ کچے دیریعد یندیر دں کے افدر واخل مونے کی آواز معوم موئی ، اب می باکل تن با تقرر موگیا يس بي آرز ورمگي كه جو كه مو ما ي وادموما مجع مروقت معرص بوما تعاكداب من خنواردانت عليه اب مير بدن ك بنا المد. اننے میں میری پیٹید میں کوئی چنر لگی - دل مٹیھ گیا - مگر میرند دانت تھسے نہ کچھ موا . ایسامعلوم مواکہ جسے كوئى كنكرى بسم پريرك الحبل كئى - كچه ديربيديكايك سارى ، ذروشن موكى - جان مي جان آكى -بلٹ کے دمکیا توجید خوبصورت انسان کھوٹے ہیں۔ ایک ا مذمی ٹا رچ کے تسم کی کوئی چنرہے اور وہ لوگ اپنے ساسنے ایک جال بعیلاسے ہوئے میں میں نے کہا اب بعر بھی میر شکے کہیں لے جائمی گھ کیا - خرمال میں بند صنااس زندگی سے جو سری عی بزار درجه بهتر تھا - اس التے بی زیادہ ڈرانہیں اور ان سے اشار سے سے بی پیاکہ وہ اوگ کیا چا بہتے میں ، انھوں نے بتا یک بلااب سرسے ٹو مکی اور میں با مرتل مكتا مول - يه مننا قاكدي عمد تن شكرين كيا اوروه لوك فوراً حيل كي - مي با مرفعلا - ببث س پیل تھے ۔ خرب جی جرکے کھایا ۔ آج تما ٹائیوں کا بڑا مجمع تھا گر کھانے کے بعد الیے مننی معلوم ہوئی کہ دلیکی افطارکے بعلی شمعوم ہوئی تی سب پڑرسنے کوجی جام اور بڑتے ہی ایس سویاکہ ساری دان كى خرك دالى - شام كو أنه كولى . منه اقد وصوك است ك مدرير كميكوايا - البي مي كماني سفارغ نہ ہوا تعا کد سنیکڑوں تما شائی میرے جزرے کے ساسنے آگئے ۔ یب نے کہا فدانے میرادل خِشْ کیا اب می انکاعی کروں - ان کے قریب کیا اوراف رے کی زبان میں بات جیت شروع کردی ۔افوا نے پیلے تومیرے اتنے دن فائب رہنے برتعب ظاہر کیا . بی نے وجہ بتائی لوان کا ساماتیہ ہو فارش تبقد بن گيا . افول نے ايك يرى چره كوج إس كمطرى تى بيلك تبايك مجص مى دب يك اوليئ تا میں بغیرجاب وسے فرڈ انی اندی جانے بارا اورا قبال کے اندازمی فاکم برص خوب خوب شکوے ك . شكره مى كى دالت مي رغبه برمي ستلف لكاكركسي ميايد خال كدير مقام جنت ب فلط ونسي. تحری و یسکے نئے اس سنسب نے بقین کی صورت اختساد کی ادر میں بہت کھسیایا - مرسفے کہا مفت کی

الندمیاں کا اس ت در فکراداکیا ۔ گر معرصفرت شیخ کا یہ فرانا یا دایا کہ " در سرنف دو فکرے واجب ۔ "
خاسر تعاکد اس کے مقابدیں میری فکر گذاری کچھ نقی طبیعت کھسیائی ہوئی تی اس سئے یں فیٹنے کی
سفان میں می دو تین کلیات خیر کئی دئے از تسکیمی خودی اس برخل کیا تعاکد و معرسے تصیحت ہی کردی اور
ادراگر علی کیا تعالی و نیامی کوئی اور کام کیسے کرسکے گرمیے فوراً قبر فداوندی کا خیال آیا اس نے میرے خصد کو
عجز و نمی زسے جل دیا اور میں بڑی ویرتک نماز بڑھتار ہا۔

دوسرے دن ایک حروث سری طرف آنی نظر آئی - پہلے تومی اسے کھیٹ کی نظر سے د کھتار اگر میں نے اس کے اقد میں کوئی خوفناک چیز نہ دکھی جس کی دجہ سے احلیان موا۔ دہ مجھ سے کچھ فاصلد برر کے مکئی ۔ اب میری کچد بمبت کھلی اردیں نے اٹا رے سے اس کو اپنے باس بلا یا مالی معلوم مواکہ مسرے اس افتارے سے دہ ببت خِشْ بوئی اور نوراً علی آئی ۔جی جا بنا تعاکم فوراً کس کے ا غنمیں اقعد ڈالدول گر ؛ قد أغد أغلى ره جا ما تقا - وہ مجد سے ذرا دورسبط کے ليے تكلف بنيے كئى اور امشاروں میں بات جیت شروع کی - مجھے علاوہ اور بالال کی خوشی کے برخشی مجی تھی کداب سب باتیں معلىم ميدائنگى- بېلى بات جوميرا لو چينے كوجى جا إ ده قدرتى طورست دىمى تعى جو مجھے سبسے زياده ستا رئ تى تىنى يەكە وە مقام داقى جنت ب ياكونى ادر عكد ب يوجينے كاخيال آنے كو تو آگيا تُروب يرف ي چين چا از بات سمجمي دا كى كدكس طرح ي چيول - سوچ ما چ كے ميں بنے استفل كا على أخ فكال بى ليا . براجى خش بوا ادرىي نے ائى ذائت كى داد ائے آب كودل بى دل مي خوب دى مي نے كها ييع فداست شردع كرول كاوه اليي چنرب كم شخص كواس كا جاننا لازى ب - فواسمها سكول كا -میرا مے برے کام باول کا ۔ میر موت کا نعشف کھنے دول کا - اس کے بعد سے خیال اسانی سے ادا بو جائے گاکدوہ میزم فدا جے کا ول کے صلے میں مرنے کے بعد د بتا ہے .

میں نے اسمان کی طرف انگی اٹھائی ۔ اس نے دکھ کے اس طرح سر الم یا کر معوم ہوا المجی طرح میں نے اسمان کی طرح اسمان کی اٹھائی ایرا تا رے سے تخت کو آسمان بر بہایا اور اٹنارے سے تخت کو آسمان بر بہایا اور اٹنارے بیٹھ کے بیٹھ ایر کیا کہ دہ اس پر بیٹھ اسے ۔ وہ بہت سکرائی اور مجدسے براسف او

كر كرك كديس الحي أتى برل جلى كى - جلدى كا غذنبس لے سے ينج محى ادركا غذ رنق مينج كينج كادراتنان کی مددسے یہ بتایا کہ میراخیال فلا سے آسسان پر کوئی چوکو چیز نہیں صرف ستارے گردش کوسے میں۔ بس۔ میں نے بہت گردن اردن بلا کے اور کا غذنیال کی دوسے اپنے خیال کو فل سرکرنے کی کوشش کی گراس کی سجد میں طلق ندآیا - میں نے کہ اچھا ایس نسہی بوں سبی ۔ خیال آیا کہ خدادل میں مجی تورستا ہے۔ میں نے نور اُ دل کی طرف اشارہ کیا - اس نے میر گردن ملاکے تبایا کہ وہ العی طرح جانتی ب اورفور ول كاكام بتايا - مي في زورس كرون الماك كبانبس وه قومي جانا مول مرا مطلب اورب - اس في يوعياكيا - مي برى شكل مي براكداب كيس بناول -ايك تركيب لكالى. دل کی تصور کھینے کے اندر بخت کی تصویر بائی ۔اب فکر موئی کد اللہ میاں کوکس طرح بنا میں کہ آن تخت پر بیٹھے میں ، خود میٹھ کے بالے والی ترکیب سیکارٹا بت بروکی تلی - بڑی سخت و تت . نرکے خیال کوکس طرح فا مرکری .خر سورج کی طرف اشارہ کیا ، اس نے کہا ال اللہ اللہ عصت میں . میرکرنوں کو تبایا اوراس کے بعدال کرنوں کو تخت پر پٹھایا - خیال تو آیاک میں سورج کو خذا قرار دستے دے را ہوں گرمجبوری تھی ۔ وہ ظالم اسے مجی نرسمجی ۔ اشارے کرکے اس نے بنا اکسورج کی کرنوں کا از مرحزیں ہے دل ہی کی کیا خصوصیت ہے ۔ ایسی طبیت کمسیاری تى كدكيد نداو حيو وخدا فالل كالنات المكنب كدم مخلوق اس ند جاف سارب نبكه كميروال كى يرتش كرتي ب بقول نظير ك

مانجد سورے چڑاں لِ بل چوں چوں کرتی ہے جوں چوں چنجوں جنجوں کیا ہجوں ہجو ہوں کرتی ہو یرسب جی کرتے ہوں گے گرکیا تیا ست ہے کہ ایسی بدیم چزکو بجانہیں سکتا ۔ اکبر کا یہ معراع جس نے اکٹر بہت تی دی تھی کہ '' جہ بھے میں آگیا ہے وہ فداکیو کر موا'' اس کا ڈھے وقت میں جی یا وآیا گر بیکار ۔ پہلے اپنے آپ کو سجوانے کا سوال دہ تا تھا اب دوسرے کو سجھا نا ہے ایسے کو جو ہا دی ذبان نہیں سمجھا اور اسے سمجھانا صروری ۔ میں نے کہا خیر مجبوری میں سب جا کر ہے ۔ بت پرسستی ہی کے خیال سے کھے مدلوں ۔ جانج ایک بڑے ہے رہے ہوئی فیالت شروع کیا ۔ دوخوں

اب یں نے اچھ بُرے کا مول کے اظہار کی کوشش شروع کی ۔ سبسے اچاکام فا ہر
تفاکہ نماز ہے ۔ یں جمٹ سے نیت با ندمہ کھڑا ہوگیا ررکوع سجود کے بعد ملام بعیر کے گئے ہاتھ لا
دعامی انگہ لی کہ یا اللہ میری شک آ سان کر ۔ اس سے فارغ ہو کے بیں نے اس کی طرف دیجی آو
دی حیرت ادر مسکرا میٹ ۔ اب مجھ اس بات کے سجھانے کی دقت بھی محسس ہوئی ۔ میں نے کہا اور
کون ایس اچھاکا م ہے جے میں اشاروں سے فاہر کردل ۔ بہت کا م خیال میں آئے گرا سے کہ
جن کی اصفت بینی اچھائی کومی فلاہر نے کسک تھا ۔ میرمی نے کہا اچھے کا م نہیں تو کہ سے کم
بُرے کام تو طرور بھا کو ل کا بھراس کے بعد اچھے کام بٹ نا آسان ہوگا بینی جاس کے بھس ہیں۔
اب برکے کا مول کی فہرست سامنے آئی ۔ زناکو اس فہرست میں اولیت عاصل تھی ۔ گراس فعل
تیج کی تشریح کردل تو کیسے ۔ ایک ترکیب سوچی بینی پہلے شادی سجھاؤں جرآ سان بات ہے ۔ بھریہ
تائیل کہ آن مردول اور عور تول کے درمیان میاں بیری کے تعلقات جومیال بوی نہیں میں ۔ جہانچہ
بنائیل کہ آن مردول اور عور تول کے درمیان میاں بیری کے تعلقات جومیال بوی نہیں میں ۔ جہانچہ

میں نے اسے عی جا ریبا نا شروع کردیا۔ میں نے اس سے اپنے سائے بیٹھنے کو کیا۔ دومکراتی موئی آ کے بیٹے گئی۔ بیرمی نے آ تکو مبدکر کے اسے بنایک وہ کی بندکرے ۔ اس نے میس کے رامی کیا۔ یں نے کہا اب اسنے اوراس کے سربر عا درکس طرح ڈالوں · دلال عا وری نہیں · میں تعوش دیر اسكنت ويني مي تعاكداس ني آنك كهول دى اوركزا كرايديد جين كلي " أسح "- بي في كها اشارہ کرکے بتایا ۔ وہ فورا سُر الم کے سکراتی ہوئی علی گئی اور جلد ببت ساتا گائے آئی ۔ میں نے جھٹ جھٹ دوسہرے تیار کئے -اکیہ اس کے باند صنے کے لئے اقد بڑھایا نگراس نے میرے ا تعدے لیا ۔ پھرس نے خود اپنے سرا باند ما ادراس سے بنایاکہ ووقعی اسی طرح باند سے۔ اس فوش مو كے جعث سے باندھ ليا مح ددوں ايك دوسرے كے آئے سانے بيٹر محتے - كيدند یو جودوع کک لذت باب مرکنی ، گرجب می نے نگاہ استغباراس کے جرب پرڈالی توصاف معلوم مواکد کھ نہیں مجس - میں سنے ایک اور ترکیب سوی - کا غذیر ایک مردکی تصویر بنائی ایک عورت کی اور دونول کی گرون می طوق وال کے ایک زنجرسے ملا دیا ۔وہ یہ و کھیے کے کھیشہی کھیمیں بجبی موئی اورفوژ نیس سے زنجر کا طردی - میری مجدمی نه آیا که شادی کے خیال کواب می کس طرح فامركرول - يعروي بيابي كا احكس - اتنے ميں خيال آيا كه اگراس بات كو ظامرنبي كرمك توكمت كم چرى كے خيال كو تو ضروركو كتا بول جودوسرا ببت تراكام ب، اس كے لئے مكيت كے خيال كو ظامر کہ ا صروری تھا جو اسان بات معلوم ہوئی . میں نے میل وغیروکو دکھا کے جواب می کھے ، تی تھے كباكة اكروه أخيل المراح توكيا بوكا - اس نے ا شارے سے كباكد اگراسے ضروعت اور بھنے نہیں توکیا حریج ہے ۔ میں نے بتا یا کہ اچھا اگرمی اس کی کتاب وائیں نے کو ول تو - اس نے پیروی جواب دیا . می نے کہا عجب آئی کو یری کے اوگ میں۔

میں بڑے تخصیص بڑا تھا اور کوئی بات بھریں نداری تھی ۔بس بار بار سر محملار اتھا۔ وہ یہ دکھے مکوائی اور کتاب کی طرف اٹ رہ کرکے بتایا کہ سیلے میں اس کی زبان سیکہ لوس بھر ہم اوگ آسانی

سے ایک دوسرے کی بات محد سکیں گے اس وقت ج کھ میرائی ماسے پر جو لول گا . یں ختی سے راخی موگ بات معقولتی - مگراس نے کہا سیا ایک اور ضروری کام کر ناہے ۔ میں اس کام کی نوعیت نرسجھا اور فوراً گردن اس جوشیلے اندازے بلا فی جس سے ظاہر مرتا تعالیہ ال اس بسرویتیم " وہ گئی اور تمورى دېريكے بعد حيند لوگول كواپنے ما تعرف آئى - الحول نے مجدست منه كھولنے كوكہا كياكرام مجبوراً کھولا ۔ ایک مرد دونے نور آ کمانی کی تسم کی کوئی چنر سگا دی جس سے منہ کھلا کا کھلارہ گیا ۔ اس کے بعد اعلی ڈال کے اس نے امھی طرح میرے منہ کے سرحصد کوٹٹولا - آخر کار زبان کو کھٹا اوراس کی خرب د مجد مبال کی علت کامی میں حال ہوا۔ اس نے اٹارے سے بتایا کہ میری زبان صرورت سے زیادہ بڑی ہے اور علق میں ممی کھے خوالی ہے جو ارسٹین اور دواکے استعال سے دور موجائے گی ۔ میں ببت گھبرایا ۔ ڈراکدمندمی کمانی گی مرئی ہے کہیں کا لم الیشین شروع نہ کردیں ۔ اس دفت کی بلاسُر سے مالنے کے نئے میں نے بڑی لیا جت اور خوشا مدکے انداز میں ظاہر کیا کہ میں لبعد میں ارتین کوالوں گا فی الحال مندسے کمانی لکال دیجائے . اخوں نے فرآ نکال دی اوربعدمی آنے کا اثارہ کرکے چے گئے - جان بچی لا کھول یا ئے کا مضمون تھا گرول بڑی دیر تک د صر کتا را - میں تعوری دیر تک چپ بیمار اور میرجب واب الممک انی اندمی ولاگیا.

دوسرے دن اگرچ دل برخون کا اثر فالب تھا گریم کھی اس بدی چرہ کو دیجے اوراس کو فا موض سلسد محفظہ ماری دیکھنے اوراس کو فا موض سلسد محفظہ ماری دیکھنے کو بے اضت باری چاہ دا تھا۔ زبان دل بس یہ کہ رہ تھی کہ سے ساتھ میں اس کے ڈاکٹر اتھ میں جن کے نیشتر ہوگا ۔ اس نے وہ بال خدا کر سرز کرے خدا کہ بول تھوڑی دیر بعد دہ آئی ادراکیلی آئی ۔ جی خوش ہوگی ۔ اس نے بوچا کب البیشین کراؤگے ۔ کیا جاب دیا ہے مانے کی کوشش کی گر جیسے وہ القد دھو کے بیچے ہی برگئی ۔ میں نے کہا اثنا ردل سے سب دیا ہوگئی ۔ میں نے کہا اثنا ردل سے سب کھی نہیں کہ کہا تا دول بہت انبی زبان سکھادو تب بنا وُل ۔ خیردہ داخی موگئ ۔ چاکہ زبان بہت سیسے مادسے امول بھی اس لئے میں تیزی سے سیکھنے لگا۔ ایک جی توانی ذبا نت د کھانے کو جانی قان بی جلدانی زبان سیکھورگے ایش ہی جلدانی زبان سیکھورگے ایش ہی جلدانی زبان

کٹوانے کا میرصا سوال بیدا ہومجا ۔ بڑی شکل تھی -اس کے راسنے کودن بیفنے رجمی دل آ) دہ نہ ہو تابقا ادرنه آبان سي كثواني منظور هي . خير الامور اوسطها كاكليد يبال عي كام آيا اورم نے معى كودن ادر كيمى زمین بن جنکے میسینے ڈیڑھ میسنے یا رکہ دیئے ۔ اس عرصہ میں اس کاحسن ادردار با یا خانداز اجس کی رکشی می اشاروں کی گفتگونے جارم ندلگاد ئے تھے ) اکٹر مجھے بیخود کروتیا اور موس پیش وستی غالب آتی گراس کا ایک اشارہ میرے اللہ یا وُں حکر دینے کے لئے کا فی ہوتا ۔ وہ عمر ہ ایسے موتعوں برمبری ژبان کی طرف اشارہ کرتی کہ اسے جلد کمٹوا دد - کھے دنوں کے بعد توظالم برابرزبان کٹوانے کا سوال پٹی کرنے گی ۔ آخر کارمی نے ایک دن اس کو اسی کی زمان می سمحایا کہ زمان ایک نعمت سے ۔ بجائے اس کے کہ مجد سے کٹوانے کو کہا جائے ان لوگوں کو انی زبان المانے کی کوشش شروع کردنی جا سئے ۔ کچہ دنوں کے بعدوہ ہی بولنے مگیں گے اوراس کی انہیت مجھیں مے۔ اس نے جواب ویا کہ منہ سے آوازی نکا ن جانوروں کا کام ہے انسان کا نہیں ۔ مجم میں جو کچے عیب ہے وہ یہی ۔ اگر می ان وگوں کی دنیا میں ان نوں کے حقوق عاصل کرنا علیا بہا ہول تو مجھے مونگا موکے رمنا یرے ما درنہ جیسے اب تک جانوروں کی طرح رمنا علا آیا ہوں رموں ما میں نے پراسے سجمانے کی جان قرا کر کوشش کی گربے سود . مجرزاً چب ہورا - سوتے جا کتے سروقت سوچاكرة . ان يوگول كى جهالت اورنا دانى يرره ره كے غصد آ تاكدا بنے عيب كوخوبى مجھتے مي اور محدی جوالے اے کے ایک خربی ہے اس کوعیب - خراگراس کوخربی نہیں سجھتے معمیس مگر ظالم روا داری سے تو کا م نس ۔ بیاں تو یہ سے کداگر جا بہتے ہوئم تعمیں انس ن مجسس تو بالکل ہاری طرح بو جا و ۔ بها رسے عیب کوخونی محدانی خوبی کوعیب ورنہ تم جا فرسم انسان اور چونکد کثرت انبی اوگول كىت اس ك جس كاللى اس كى بيس عريوس جتنا فلسفه راها تعا ادرببت را بعا بعاسب ياد آگیا ۔ان سے بہت کھ تلی دینے کی کوشش کی گراس تظ حقیقت کے آھے کرزبان کٹوانی بڑ می تب تیول کے جینئے زخم یرنک کا کام کرتے تع - آخر کا رجو کام فلسف نہ ہواوہ مجت نے كيا - ره ره ك اس شوخ كا الناره ول من شكيال ليناكه بيني زبان كثواؤ تب . ونياك تمام منسبور

ماشقوں کے دا تعات آنھوں کے ساسے بھرگئے ۔ ان کی قربا نیوں کے اگے میرااکی وراسیا پارہ گوشت کو کٹوا کے بھینک دینا کوئی بڑی بات نہ معلوم ہوئی ۔ چانچہ دوسرے دن جب وہ حسب معمول آئی تواس بھٹن کا اصان جنا کے میں نے زبان کٹوا نے برآ اوگی خام ہرکر دی ۔ یہ دکھے کے وہی طرح خوش ہوئی میں کبی نہ بھولوں گا ۔ ایک بجلی کی کو ندی ۔ اس نے میرے دو نوں رضار دل کو لئے دوانوں کا مقدول میں نے بعولوں گا ۔ ایک بھٹی کو ندی ۔ اس نے میرے دو نول رضار دل کو لئے دوانوں کے ما قد نمودار ہوئی۔ کا مقدول میں نے بیا اور کیسے موامی نہیں بیان کرسکتا ۔ فلاصہ یہ ہے کہ اینجا نب اس د قت زبان بر میں میں ۔ میں ۔

درس آئیہ طوطی صفتم داست اند ہو آئی استاد از گفت بہال سگویم)
جامعہ کو اُن اُنے دیکو۔ ای سے کچھ آ قالد ملا کہنے کی امید کی جاستاد از اگر خورسے دیکھ تو میری
اس مجی کہائی میں کوئی امیں بات نہیں جو اس اچھوٹ بناوے۔ جیاتم نے دیکھ بوگا اس میں معنی
کی کم سے کم تین بہیں میں۔ بہا تہ تو ضرور یاران جگو کو برا فروختہ کردینے کے لئے کا فی کیا کا فی سے
زیادہ ہے۔ دوسسری جو ذراسے خور کے بعد فاہر میر جاتی ہے اس پر کو فی سمجہ دار آدمی نا خوش نہیں
ہو مکتا بکہ شاید خوش کی ہو۔ رہی تیسری وال کی صرف افیس دوگول کی نگا میں بنجیس گی جومی رازمی

ادرمصغیر افعی سے داخن یانے کی اُمیرے۔ بریمی کسی )۔ خیر تو کینے کا مطلب یہ سے کہ اگر کوئی رس لہ واقعی سرمچرانا بت سوا تو کیا تھارے خیال میں جتنا میں مکھ جیکا ہول دو کا فی بارنہی - میری رائے میں تواسی وقت کانی سے زیادہ سے - اتنا پہلے اچی طرح سنبعل جائے بعرادرد کھیا جا سے ا حوروجنت عبوه برزاید دید در راه دوست ب اندک اندک عفق در کار آدر و بهگاید را رى تمارى دلحيي - اس كےلئے بيال اتنا كھ دينا كانى بے كديد دنيا تھارى اس خيالى دنيا سے ست متی ملتی سے جس کا ذکر تم کمبی کمبی مجھے چھٹرنے یا بنے دل کا بخار نکالنے کے لئے یاجس لئے بھی ہوکیا کہتے تھے دیہ زبرستی کا اتبام ہے ۔ بیری خیالی دنیا توٹ عوکی دنیا ہے جہال مہیں مِائے من و جائے تو با شد" کامفمون مفتمون ہو۔ ٹا بدیولانا کامطلب اُس آنے والی د نیاسے ہے جس کا ذکر میں ان سے کبھی کمبلی کیا کہ ، تم مجمعے کلمنا کہ یہ خط ٹائع ہواکہ نہیں ۔ اگر مواتو اس كاكيا اثر سوا - اسى كے مطابق ميں بيم تمين كھوں كا - ال اگرتم يافيتن ولاؤكرتم ميرسے خطول کو ٹائع نہ کر د مے توالبتہ تمعاری معلوہ ت اور لحیی کے لئے بیاں کی ایک ایک ؛ ت کی تفصیل فوراً لکھ بھیموں ۔ کمافیس بڑھ کے تماسنے کری کے نیچے کی طرح بیاں آنے کے لئے بیقرار ہوماو کے -اس بقراری کا علاج میرے یا سنبی - اس سئے ذرا سوچ سجد کے مکھنا .

الفاظ يه كبوكه سه

والدے مان معانی میں وہ اُردویہ ہے ہو کروٹی کینے ملکے طبع رہ بہنویہ ہے تر کروٹی کینے ملکے طبع رہ بہنویہ ہے تر سا تر سوائے اس کے کرتمحاری خن نہی اور ذوق سلیم کی داد دول اور کیا کرسکتا ہوں ، اچھامر کا ن اب فدا حافظ

---- المحالا

تمزاد

ال ایک بات ادر کرسکتا بول دوه به که جب تم خوداس طرح کمبر تو بیم می می کمیول متحساوی

اں میں ال ماکے ایک ترتمعیں خومنس کردل دوسرے خود می خش ہولوں - بیتمعادای مقولہ بے نا م

دل می محمود می زباں سے ایاز ہ اس فست داکمار کون کرے حب بیسے تو م

اولے فاص سے عالب موائخ نکت سرا بو صلائے عام ہے یاران ککتدال کیسلنے فاص سے فالب موائخ نکت اور کر تفقی

ترکی میں تعلیم

زی میں مسئل تعلیم کی تاریخ بین عہدوں میں تقبیم کی ماسکتی ہے۔ (۱) تعلیم دینی کا دور - آغاز سے تنظیات تک بینی وسٹ کا یو تک

(٢) درمیانی دور تنظیات سے جسوریت کے اعلان تک مصملے سے سام الع

(m) اصلامات کا دور۔ ستافیاء سے عصافیاء

یبلے دور کی مزت پان خصدی و رسرے کی تقریباً ایک صدی یا کچھ کم اور تعیسرے کی جس میں جیرت انگیز تبدیلی اور ترقی ہوئی سے پندرہ سال -

جب پیطیس ترکوں نے فاندہ وٹی کوترک کیااور متوجہ علاقوں میں آ بے نوانہیں بہ ضورت محسوں ہوئی کہ اپنے فوجی نظام اور دلوانی محکم مبات کے افسروں کے اسے تعلیم و تربیت کی سہولیس مہیا کریں - اس عرض کے لئے ترکوں نے نیسیا اور بروصہ میں قاضی اور منی تیار کرنے کے لئے مدارس جاری کئے سلیال خلم کے عمد مکومت کے افتدام تاک یہ مدرسے تعداد میں برابر بڑتے اور ترقی کرتے گئے - اور ان ہی اواروں سے سلطنت غتانیہ کے بڑے بڑے نامور حکام نوبیت پاکر کھنے -

موبجات کے والی اور حکام کی تربیت سول سروس اسکول طکید، ( ۲ م ۱۸) میں کی ماتی تھی۔ قصی قانون کے سے ایک علیحدہ اوارہ حقوق مکتبی ( ۹ م ۱۸) سما گرتیلی ترقی کے لمافا سے سب سے شانداراورا ہم دوراصلا مات کا ہے۔ جس میں نظام تعلیم کے بنیادی اصول جار قرار یائے گئے۔ وقیلم کو ذہبی انزات سے آزاد کرنا (۲) اتحاد بی (۳) لڑکوں اور زنا تہ تعلیم کے طریقوں کی مفارت دور کرنا (۲) طبا کی ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ جسانی تربیت کا انتظام۔

پھلے وس سال میں ترکوں کی تعدی اور سیاسی زندگی میں جرت انگیز تبدیلیاں واقع جوتی ہیں اور مغربی اور مغربی اور مغربی تعدین تعدین اس تحرکی کاسب مغربی تعدن کے اختیار کرنا تھا۔ دوسرے ترکی تاریخ کی تدریس کی اصلاح اور ترکی زبان کی اصلاح -

ترکی سیر و سال سے عربی اور فارسی الفاظادر تراکیب ترکی نفت میں شال ہوتی مہی ہیں درخیقت نربا و مشکل فرتراکیب اصافی و و سے درخیقت نربا و مشکل فرتراکیب اصافی و و سال المحج و عیروکی تھی ان اجنبی تراکیب کی وجہ سے فربان ہست مشکل اور ہے ڈھنگی موگئی ۔ اور طرز بیان غیرواضی اور چیج و ار بوکرر و گیا ، ورحقیقت بہ نربان تبان کے مار میں اور کار اور کی بی تربی نربان اور مام ہم نربان اور مار نربان میں ایک و سینی ملیج بیدا موگئی .

تنسی - نیس کمال اور اکرم اور ووسرے جدید منین کے انریت ترکی زبان بست سے اجنبی اثرات سے پاک ہوگئی ۔ لیکن جدت پ نطبیتوں کے لئے اس تخریب کی رفتار بست سے بین و اثرات سے پاک ہوگئی ۔ لیکن جدت پ نطبیتوں کے لئے اس تخریب کی رفتار بست سست شی اس کے بین وہ اس کے بین وہ اس کے بین اضافا لی سکتے ہیں وہ ترکی بخشت سے فارج کردے جائیں ۔ پس ترکی اہرین السند نے صوبوں ، دیماتوں اور ان عز جالک میں جمال ترکی زبان بولی جاتی ہے سئے ترکی الفافا کی جبتوں طی تحقیقات شروع کردی تاکہ یدا لفافا اجنبی فاحی شدہ الفافا کی جگھ سے سیکیں۔ آغاز جہوریت اور آزادی کے جنس و تروش میں تو یہ تحریک توب دور کرکی حنی گراب کی خشاری پڑگئی سے تاہم مفت کا اصلاحی کام پل رہا ہے ۔ اور ایجی تک اس کے ترکی قرکی حنی

فيعيانهين دباجاسكتا-

استدائی مارس الطین ترکیه سے زانمیں اب سے میں سال پیلے تک ابتدائی تعلیم کا تعلام وزارت معارف کے ہاتم میں تعاربعض مدارس عفر ملکیوں کے تھے ووسرے عفرسلم اقوام کے منبی ابتدائی مدارس شیخ الاسلام اور محکماوقات کے ماتحت منتھ مع رمارچ سیس فیاء کے قانون کے تخت بیختلف الموع ادارے یک فلم وقوت کروے گئے اور ابندا فی اعلی مطام وزارت معارف کو تفویض کیا گیا۔ ابتدائی تعلیم کی تہت گاؤں میں نبیر ال اوقصبوں میں پایخ سال ہے بہلی میں جاعتوں میں ایک جامع مضمون پڑھا ماجا آ ہے جس کا نام علم حیات (حیات ملکیسی) ہے ، اس میں معلوات انسانی کے ابتدائی امور شال میں - بچوں کو ان کے مادول کی است یا کا مطالعہ کرا ا جا آ ہے اورایدے مشابدات پرغور وفکر کرنا سکھایا جا آ ہے جدان کی توت متخیل کومید ارکردین - نیز الهنیل تقریر بتمریر انقاشی اور ورزش کی شق کرائی مانی سیم تاکدان می توت بیان اورطاقت اطهاربیدا بوان اوارول کی تعلیم شهورومعروف حقیتی واقعات پرمنی بروتی سے اوربالعمم سبتوں کےعفان روزا خاخراروں کی سنزموں سے لئے ماننے ہیں۔ مثلاً میں علاوں ترکوں کی توجہ سلم سنجك يرم كوزشى -اس موقعه كافائده أسمات بوئى بچون كوتبايا كياكه لمك شام مك زياني من تركو ك فبضمين تعاديان مصمعلق دوسرے مسائل مثلاً بجرو روم كىسسياسى البميت كيا ہے وزبان اسال نى كوزنده ركف كا دريدكون ع ؟ أتداب مطعاص ما ملس اقدام اورسياس عدنام كيابي وعیرہ وعیرہ مرسال مورجوری سے مورجوری تک مسودیتی یا کفابتی، بخت منایا جاتا ہے۔ اگر موسم خوشگوا رموا تواس منبقة كے دوران ميں كمكي صنعت و ترفت كى ترقّى كامطالعدكيا جاتا ہے - بچے كارخانوں بنكوں اور ر لموے اسٹیشنوں کی سیر کرتے ہیں اسی من میں ان کوعلم اقتصا وایت کی بھی کچھ واتفنیت ہوجاتی ہے مثلاً ملی پیدادار در آمد برا مدبنک کاسود قرفت آی غیرت سے ضروری مسائل سے روش ناسی بروجاتی ہے۔ گرا مراسکول اگرامراسکول ابتدائی مدارس اور یکے کی درمیانی کڑی ہے . گرامراسکول کی مت تعلیم چھ سال ہے جس کو و در ابرصوں میں سنتم کردیا گیاہے آخری تین سال درج سے کے لئے محضوص ہیں۔ ليسے اليسے فيدوراصلاماتينولايات كے عداديددارس كى مكرك في جاسكا

نفاب وسیع اور مدید کردیا ہے معیار تعلیم می پہلے سے بلند ہے ۔ یویورٹی میں بہتر طلبا بھیجنگی عرض سے میٹرک امتحان کوسکو الله الله علیم عرف سے میٹرک امتحان کوسکول ایونگ سٹر نفیکٹ سے علیحدہ قرار دیا گیا ہے براس میں معداد ہم اس مائم کئے گئے ہوئا عمل تعداد ہم میں میں بست سے نئے مدارس قائم کئے گئے ہیں اور ان میں وار الاقامہ ورزش فائے ۔ معمل اور کتب فائے تعیہ کئے گئے ہیں ۔

اگرمہاب نصاب میں سائنس کے مختلف مضایین کا اضافہ برگیا ہے اہم عربی اور فارسی کی لازی تعلیم فارج کرنے کی وجہ سے کام کا فی بلکا بوگیا ہے۔ عربی اور فارسی نکال وسنے سے کھا استانعلی نقص ن واقع نہیں جوا - اس کی بڑی وجہ برہ کہ ان زبانوں کے بڑھائے کے طربق پرائے اور فرسودہ تھے - اور زیادہ نورطالب علم کی قوت مافظ پر دیا جا آتھا - اس کی قوت اور اک اور ذہنی اد تھا کے لئے اس طربیت نقیم میں کوئی مگر نہتی - ان علا طربیق کا نتیجہ بہ ہے کہ آج ان اصحاب کے باتھ میں جو برائے عدایہ حادیب کے تعلیم یافتہ بین فارسی یاع بی زبان کی کوئی کتاب وے دی جائے تواس کا ایک نظامی نہیں بڑھ سکتے۔ کونیورسٹی ہے جس میں پائی شعبے ہیں تھا نون اوب و پونیورسٹی ہے جس میں پائی شعبے ہیں تھا نون اوب۔ پونیورسٹی سے جس میں پائی شعبے ہیں تھا نون اوب۔ پونیورسٹی سے جس میں پائی شعبے ہیں تھا نون اوب۔ پونیورسٹی سے جس میں پائی شعبے ہیں۔ تھا نون اوب۔

یونیورسٹی کے اسائڈ ہیں ایسے اصحاب ہیں جوا پنے علم وفضل کی وجہ سے بوب ہجر میں مشہور اس ان ہیں سے میشتر اہل جرمن ہیں جن کونازی مکومت سے ملک بدر کر دیا ہے۔ کچر والعموم جرمن یا فرنسی نہان ہیں ہوتے ہیں اور لوجوان ترک پروفیسر وغیر ملکی بونیورسٹیوں کے سند یافتہ ہیں ان کا ترجمہ ترکی زبان ہیں کچر دیا گریں گے۔ ان میں کردیتے ہیں ان اسائڈ ہ کے سائھ یہ معاہد ہ ہے کہ دہ چا رسال کے ابعد ترکی زبان میں لکچر دیا گریں گے۔ ان میں سے بعض سے تواس مدت معینہ سے بہلے ہی اس شرط کو بوراکر دیا ہے۔ جدسا لوں میں انگورا میں بھی اک بونیورسٹی فائم کی جائے گی۔ فی الحال دہاں قانون اس من تعدید ہ بحزافیہ تاریخ ۔ اورطب جوانا سے تھے موجود ہیں علام سیاسی کا مدرسرہ دیوانی محکوں کے لئے امیدوا دنیا دکرتا ہے حال میں ہی انگورا منتقل کرویا گیا ہے ، اورعفر بین میں نزگیوں کی تعداد گیا ہے ، اورعفر بین مارس میں نزگیوں کی تعداد گیا ہے ، اورعفر بین مورن استبول میں مدارس میں نزگیوں کی تعداد کوں سے ایک چوتھائی ہے صرف استبول کے شعبہ دب میں لؤگیاں تعداد میں کچوزیادہ ہیں بینی لوکے لئے داکورا دو استبول میں میں نزگیوں کی تعداد کوں سے ایک چوتھائی سے صرف استبول کے شعبہ دب میں لؤگیاں تعداد میں کچوزیادہ ہیں بینی لوکے لئے داکورا سے ایک چوتھائی سے صرف استبول کے شعبہ دب میں لؤگیاں تعداد میں کچوزیادہ ہیں بینی لوکے لئے داکورا کورا سے ایک چوتھائی سے صرف استبول کے شعبہ دب میں لؤگیاں تعداد میں کچوزیادہ ہیں بینی لوکے لئے داکور سے ایک چوتھائی سے صرف استبول کے شعبہ دب میں لوگیاں تعداد میں کچوزیادہ میں بینی لوگ

۱۰۰ در در در الکیاں ۱۲۰ مر مرکز کو مقصد بونیورسٹی کی تعلیم سے محض فرم نی تربیت ہی نہیں بلکہ وہ اس تعلیم کے ورلید اقتصادی آزادی حاصل کرنا چا اپنی بین - نرکی میں لڑکیوں کے سے کوئی طازمت یا پیشید ممنوع نہیں - مشی گری میں توعور توں کی بھر دار سے ہی مگرائ کل توعور تیں منصف و کیل مطبیب مسلوتری اور سرکا دی طازم بھی موسے لگی بیں -

آج ہم انگررااورترکی کے سریڑے شہرسے علی انصبح جب سیکڑوں عورتوں کو یکوں اوروفاتروزارت یں روزاند کام پرمانے و کیلئے ہیں نوخواہ ول میں خیال آتا سے کمبیں برس پشیتر انہیں کی بہنیں حرم سرائے کی چارو اواری میں مقید رہا کرتی تھیں - ترکیبہ حدید کی ترتی پرچیزے ہی نہیں ہوتی معجزہ کا گان ہوتا ہے دارس كى تعدادندباده برجائ سے طلباك رہنے سبف كامسىلد مى زياده اسم برتاما رما سم انگوراكوسى من ينيخ اس كى آبادى چالىس مرارس برحكوابك لاكهنيس مرارموككى سب اورانگورالونيوشى کی تجریزے سانھ سانھ رہنے سہنے کے انظامات کامسئلہ بھی انا ہی اہم ہے۔ ورارت تعلیمت ب بھی کوئی نیا درسد کھوئتی ہے توساتھ ہی دارالا قامے کا بھی اتنظام کرا پڑتا ہے۔ ترکیبہ جدیدہ میں یونیور سٹیوں سے ایک بہت ہی اہم کام اپنے ذرت سے لیا ہے اور وہ علی تحقیقات ہے۔ اب نرک اپنی تاریخ کوغیر مکی مستفین کی مینک لگاکرند بر بین گے۔ ترکی نوجان کو تاریخی اور اٹا رقد بید کی تحقیقات کے جدید طریقوں پر تربیت دی مارسی ہے الد محکمة أثار قدیميد امني محققین كامر مون منت نه رسعے -فتی تعلیم ترکی مکومت جرنجاد میزمندت و رفت کونرتی دینے کے لئے عمل میں لارہی ہے ان سے جون کا اور میشید ورائے سامنے ترقی کی نئی را بی کھل گئی ہیں اسلتے وہ فنی اور سنتی اوار سے جوعلی اور مدید تعلیم وسیتے ہیں مقبول عام ہو گئے ہیں۔ بین ماہ ہوئے جب انگورا ہیں گھر ملیصنعت ووسنفکاری کی خانش کی گئی تھی جس کے مطالعہ سے بتہ چلاکہ نز کی صّاع کی ممارت اور نفاست کس طرح دوبارہ نئی زندگی ماصل کردہی ہے۔ فوجی اور مبازرانی کے مدارس کے علاوہ اور مبت سے فنی ادارے کھوے گئے ہیں۔ بواپی قبیل کے اور لی مدارس سے لگا کھا سکتے ہیں شنگا ارل إنی اسکول -انجینروں کا بائی اسکول ۔فون لطیفہ کا مدرسہ : زراعتی مدرسہ - اور ٹرینیگ کانے ۔ فی تعلیم تربیت کے کام می عور توں نے بڑا صدایا ہے ، انگور امیں عصمت اواو کا دوسہ

ترکیہ مدیدی آزادعورت کے لئے کھولاگیا ہے۔

اجنی انزات | رکی کے نظام تعلیم کی شکیل میں ترکی سیاسین نے کسی ہور ہی ملک کی نقالی منیں کی۔ بادی انظری توبید نظام تعلیم کنگامنی سامعلم مونا ہے ۔ کمیں کمیں امریکی فرانسیبی اورجرمی اڑات نظر آتے ہیں۔ ابتدائی مدارس کے نصاب میں کنڈرگارٹن کے فد وفال نایاں ہیں بفی ترمیت میں امر کی فنی اداروں کے اصول صاف دکھائی ویتے ہیں اور بینے مدارس کی ساخت فرانسیبی بینے سے ملتی ملتی ہے در حقیقت ترکی سیاسین کو جهال کمیس مجی کوئی ایجی بات نظرا فی تواسفوں نے دوسرے کی پیروی کرنے میں ال دکیا تا ہم غیر ملی اصولوں کو اختیا رکرتے ہوئے انفوں نے بہ حقیقت پٹیں نظر کھی کہ ترک بیجے کا فینی ارتقاءاس کی عبلت اور پیدائشی خصلت مختلف میں اور اسی سے اسموں سے عیر ملکی لفساب اور طرین میں مناسب ترمیم اور تبدیلی کروی - اُن کل اگر کوئی مکومت کسی شعبے کی اصلاح کا کام اپنے ہاتے میں لیتی ہے توووسب سے پہلے ان تحقیقاتی اور اصلاحی افدا مات کی کمیں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے جواس سلسلےمیں عیرمالک میں عمل میں لائے گئے ۔ ترکیہ جدیدے بھی۔ بھی کیا. نیز مکومت سے دفاتر ان فرجان ترکوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جنول نے غیر حالک میں تعلیم پائی۔ انہیں میں سے بعض ترقی کرکے محکوں سے افسراعظ سعی مو سکتے ہیں ۔ فقر تعلیم کو بلندکر سے میں ان سب لوگوں کا حصر سے اور اسی لئے تری نظام تعلیمی گنگامبنی رنگ نایاں ہے۔

تعلیمی مسائل ورشکلات اگرچ کے مارس کا سیارتیلم پرائے اعدادید مدارس سے بہت اونیا
سے تاہم ترکیہ جدیداس سے مطمئن نہیں بلکہ وہ ان کو مبترین پورپی اداروں کا بد مقابل بنا نا چاہتی ہے۔
ادر اس مقصد کے صول کے واسط ہر حکن کوشش علی کائی جارہی ہے۔ لیے کے فارع التحصیل طلباً
کے معیار لیافت کو بلند کرنے ہے ہی بیزیوسٹی تعلیم کا مسیار بلند مرسکتا ہے اور وزارت کے محکوں میں
انجل بونیوسٹی کے اساویا حکال ہی جرتی کئے جائے ہیں۔ اسٹ جدیدہ کی تعلیم کا مسئلہ ملک کے لئے
میدام ما ورضودی ہے۔ اوپ تی گی تکیل کا مسئلہ می فوری توجہ کا حماج ہے۔ بہت سے معند بی
شام کا داب تک ترکی زبان میں ترمیر نہیں موسکے۔ اس با یعظیم کی وصوداری آئندہ نسلوں پرسے۔
شام کا داب تک ترکی زبان میں ترمیر نہیں موسکے۔ اس با یعظیم کی وصوداری آئندہ نسلوں پرسے۔

تری سیاسین کی دور اندائی پالیسی کی وجرسے استنبول یونیورسٹی کامعیار تعلیم بہت
بلند موگیا ہے ۔ نضاب تعلیم دسعت اور معیار میں یونیورسٹیوں سے کسی طالت بیس کم نمیس ہے۔ اگر کو تا ہی
ہے تواسا تذہ کی طوف سے نہیں بلکہ طلبار کی طوف سے ہے۔ اسی عرض سے مکومت لیے کامسیار بڑھانے
کی انتہائی کوششش کر دہی ہے۔ انگور ایونیورسٹی کی تجویز کے بعد مکومت تیسری ایونیورسٹی کے قیام پر
عزر کرے گی۔

اور می نی تدرسی از کی زبان کی اصلات نے ایک اور شکل بید اگر دی ہے۔ مرج دہ اسکولوں میں فارسی اور مرح بی کی صرف و کو نہیں پڑھائی جاتی ہے اسلام بھیلے دس سال کے عرصے میں بہت سے فارسی الفافا بھا اور غیر ستندں ہوگئے ہیں۔ نہ تو سرکاری تحریبی استعمال ہوئے ہیں اور نہ اخبار دل میں ۔ اس کا نیتجہ ہیں ہو اسے کہ ترکی طلبااب ترکی متعد میں کا کلام بڑے نہیں سکتے اور نبغی۔ نبی بفضای اور ندیم جیسے شعراان کے لئے معمد برد کررہ گئے ہیں۔ اوب قدیم کو مدارس کے لفساب سے فارج کرنے کا توفیال بھی کسی کے ذہن میں معمد برد کررہ گئے ہیں۔ اوب قدیم کو مدارس کے لفساب سے فارج کرنے کا توفیال بھی کسی کے ذہن میں منیس اسکا۔ اوب تو قوموں کی حیاتِ ماضی کا آئینہ اور حیات تی کا اہم جزوم وال ہے ۔ البتہ بیمکن سے کہ اس پرانے کلام میں سے غیرستمیں اور غیر اوس الفاظ لکالی وئے جائیں۔ اس میں بید دقت ہے کہ اصل اور جدیدا پڑتین میں کوئی مطابقت نہ رہے گی۔ ترکی کے تعلیمی ملتوں میں اس مسئلہ پربست غزر کیا جا مہائے و میں آئی مدارس کے نے کمی تبین کیا جا سکتا ۔

و میما تی مدارس کے نے کمی تنہیں کیا جا سکتا ۔

بعض مالات ہیں جغرانی شکاات تو دور ہو سکتی ہیں گراس سے عام مستل تعلیم مل نہیں ہو پا آ۔
در حقیقت چالیس ہزار مدارس کی تعمیراور اساتذہ کی فراہمی کے لئے بہت رقم کی ضرورت ہے ، اعلان مجمورت سے ، اعلان مجمورت سے سال بسال تعلیم عالمہ کی مرزخرج کا اضافہ ہی ہوتار ہے لیکن ضروریات اس قدروس بھی کہا کیک معمولی میزانیہ کی تداب سے اس کو پورانہ بیس کیاجا سکتا۔ آمید ہے کست تبلی قریب ہیں جب معمومت کی صنعتی اسکیم تکمیل پا چکے گی تو اک پنج سالہ تعلیمی لائح علی کر بنیاد والی جائے گی ترکی میں تعلیمی پالیسی کی تعمیر مجموریت اور شعرمیت کے اصولوں پر استوار کی گئی سے ، ابتدائی مدارس کے نچلے در جوں پالیسی کی تعمیر مجموریت اور شعرمیت کے اصولوں پر استوار کی گئی سے ، ابتدائی مدارس کے نچلے در جوں

سے نے کر یونیوسٹی کے اعلا ورجے تک کمیں بھی ساجی اقبیاز ات کا نام ونشان نہیں ہے۔ بالعمرم تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ وارلا قامہ کے طلبا سے بھی رہنے سننے کے لئے کچھ نہیں لیاجا آیہ جہاں کہیں فیس لگانی گئی ہے محض برائے نام ہے۔ اور مقامی اقتصادی عالات کاجائز ہ سے کراس سنبت سے لگا تی گا جاتی ہے۔

درسے خصرف طلباء کو شکش حیات کے لئے تیاد کرتے ہیں بلکہ ایسے تسمری بدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلکہ ایسے تسمری بدا کرنے کا سبن کوشش کرتے ہیں جلکہ فرائض تی کالچ دالج دا اوساس سے بچل کوموجودہ مکومت سے محبت کرنے کا سبن سکھایا جاتا ہے جس سے نزکی کو آزادی تحفظ افض اورخوددادی کی تعبلیم دی -حبِّ وطن کے اس مند ہے کو جرط ای سے میدادر کھنے کی کوشش کی جاتی ہے -

اس میں کوئی بیامذہبیں کر رک بیے اور بچ پی ندصرف یہ مانے ہیں کہ کیا کی کیا جا گا ہے۔ بلکہ
افعیں اس امرکا بھی شدید احساس ہے کہ کیا گیے کر ناباتی ہے ۔ اسمیں تبایا با اسے کہ اس اہم کام کی ورشادی
ان کے شانوں پر ہے ان ہیں بجائے ایک مصنوی جذبہ اُن خار اور طانیت پد اکرنے کے ایک بہم قوت
عمل بیداد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ اسمیں یہ نہیں پڑھایا جا ناکہ ترکی ایک بہشت ہے بلکہ یہ کہ اس کو بہشت بناناان کے بائے ہیں ہے۔ تعلیمی ترقی کا داستہ وادی پرفادیں سے گزرتا ہے لیکن پچھلے بندرہ
سال کی کوششوں کے تا گئے ہے مدوصلہ افزا ہیں ۔ تجربی اور نا کمل کوششوں کا دور جلد ہی نتم ہوجائے گا
ترکوں نے ضبعا و منظم کی خوجہ و تا بلیت کا عمیب شاندار مظاہرہ و دنیا کے ساسنے بیش کردیا ہے۔ آئدہ
سال اپنے پیشیر و معلی سے تجربی اور ان تعک کوششوں کا بھل اسمائے گی اور ان کے سنے
سندل اپنے پیشیر و معلی سے تربی اور ان تعک کوششوں کا بھل اسمائے گی اور ان کے سنے
ترقی کی شاہ راہ پرفضا اور آسان ہوگی ۔

درایشیا کی بیویوں

## ہندشان کے مردور

### ارجاب ضميرصد نقي صاحب بي اے (عليگ)

مندوستان ایک زراعتی لمک سے اور آبادی کے تناسب سے مزدوروں کی تعداد بہت کہ ہے۔ صرف چند بڑے شہروں بینی۔ کا پنور مدر اس اور دیگر تجارتی مرکزوں میں مزدوروں کی کثرت نظر آتی ہے۔ یوں تو منبدوستان میں مزدور میشیہ سے رہے ہیں کیل منظم جاعت کی حیثیت سے ان کی تعداد الله لم عرف کی حیثیت سے ان کی تعداد الله لم عرف برق اور ملا الله عزیک کا رفانوں کے بڑھنے سے مزدوروں میں بھی اضافہ موتار بالملله لم عرف کی مردم شاری کے اعداد وشارسے بت چات ہے کہ کل آبادی میں ہ ہ ، ہفیصدی مزدو له بین اور باقی آبادی کا انحصار کا شتکاری ، تجارت اور طاز متوں پرسے وسب فویل نقشہ سے معلوم مہوگا۔ کی مردم شاری کی مزدورکن کی بیشوں میں متضم میں اور اُن کی تعداد کیا سے میدادوشاد ملاکلیم کی مردم شاری سے لئے گئے ہیں ۔

کیڑے کے کا رفانوں میں ہاں ۱۳۱۰ ۲۰۱۳ کیڑے کے کا رفانوں میں ہاں ۱۳۱۰ ۲۳ میں استیار بنانے والے میں ۱۳۱۰ ۲۳ میں ۱۳ میں میں استیار بنانے والے میں استیار بنانے والے میں ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں میں میں استیار اسلامی المیں بنانے والے میں دور سروسلامی میں استیار المیں بنانے والے میں دور سروسلامی میں بنانے دور سروسلامی المیں بنانے دور سروسلامی میں بنانے دور سروسلامی بنانے دور س

اس کے طاوہ مزدروں کی بڑی تعداد جیوٹے اور غیر رحبٹری شدہ کارفانوں میں کام کرتی مرحبٹری شدہ کارفانوں میں کام کرتی سے جو مندرجہ بالا اعداد و شارسے الگ بیں انکی تعداد جی مالت میں کم نہیں ہے ، کل مزدور ۲ کرٹورسے کی مزدوری کرتے ہیں ان کی میجے تعداد معلوم نہ برسکی یکن وہ جی ایک وہ جی ایک بڑی تعداد میں ہے۔

زیادہ تر مزددرگاؤں سے آئے میں جود ہاں کے زمیندار اور ساہوکار سے خالف موکر سے آگ اً تتے ہیں۔ اِن مزدوروں کو المازمت ولانے اتنجا ہ کی اوائٹیسنگی اور دیگرانتظابات کے لئے کارخانے والي شهرون مين ايك طبقه ستقل طور يرمونا بع جود لآل كهلات بن ستا الله عن فبل مزدودى کی کی وجدے اِن و آلوں نے مزدور سم بیونچار کارما نے والوں کی بڑی امداد کی اور بڑے لا بیج وے کردیبات والوں کو کارفانوں میں لایا گیا لیکن اب صورت مال بالکل بدل گئی ہے۔ مانگ کم ہے ا در رسد زیا وہ اس سے تعض اوقات نو مزود وں کو ملازمت ماصل کرنے کے سفے رشوت بھی دنی بڑی مندوستان میں مزدوری کاسعاومنہ عام طور پر الم نمرتا ہے ۔اس طرافیز سے مزدور ایک طرت سے کا رما سے والوں کا علام موجا یا ہے کیونکے مروور ایک باہ کا خریت اوھار اور قرض سے کرملا یا ہے اورجب تنحاه ملتی ہے تواس ونت اوائیگی موتی ہے ۔ بعض میدنے میں خرج کا اندارہ ندمونے سے مزدورمقرد من مجی ہوما آ ہے جس کی اوائیسگی الگے اوکی تنواد پرواہی ہوتی ہے اس تسم کے واقعات ووسّانی سے سبی زائد پر کراس کی اوائیک فی مزووروں کی طاقت سے با ہر بوتی ہے۔ احد آباد کے کا رفانے واسے قریب مے گاؤں کے او کون کو شیکہ برمزدور رکھتے ہیں ۔ آس کا طریقیہ ہے کہ وہ لوگ اڑکوں سے ماں باب کو ٠٠ يا يجين رد ب مالاند كحساب س ديقي مين اوروه كاؤن كوك ناداري كي وجد س اسين بچن کومزددرباکر سے بیں مالانکران لڑکوں کے کھانے اور سے کا مظام کا رفائے والے ووکرتے میں لیکن یہ اتفام اِتنا فراب برہ ما ہے کہ میان نہیں کمیا جاسکا ، وہ بہیسی کوسٹش کرتے ہی کمان کے

کھا نے اور رہنے پرکم سے کم خرج کیا جائے ہو بنای کا طریقہ آنا مضبوط ہو گیا ہے ۔ کہ ٹریڈیونین جیے اوار و کوبڑی و تقت پڑر ہی ہے کہ دوان مزدوروں کی ہتری اور ترتی کے لئے کوئی تخرکیب کریں۔ کار خالوں کے لئے قالون اور مزدور و کے معاوضے

ملْث لمعتمك كارفار نوں كے نئے مندوستان میں كونی قانون نه تھا۔اس قانون کے مطابق ، سال سے کم عرک بیچ مزدری نمیں کرسکتے تھے۔ بسال سے ۱۲ سال تک کے لڑکوں کے دے مروری تھاکروہ و گھنٹے روز ان کام کریں۔ اس کے بعد سل اواج میں یہ پاس مواکد ۱۳ سال سے كم عركا دراكا مرودى منين كرسكنا وإس سه زياده عرك الرائح عرف و كلفيظر وزانه كام كرسكتيس بيرى عرکے مزدوروں کے مفتقرار یا یاکروہ اا گفتے روزا نہ کام کریں۔ لیکن باد جود اِس فالون سازی کے مید و كيف مين آيا سے كركسى كارفانے ميں اس برعل منيں جونا ستا اللہ عين احد آبا و كے كارفانوں ميں ٢٣٦ دا لرك كام كرت سف آج كل يعي دوكا نول بين لرك طازم ركھ مات بين - ادرآب كو تبجب بو گاکدان سے مقرر و وقت سے دو گناکا م لیاجاتا سے جن کا رفانوں میں شیبن سے کامنیس لیا جا استلاً بیری کا کارفان قالین بنے کاکارفاندان میں عوزیں اور بیتے ہی کام کرتے ہیں کا مفاف والے اس کا تعلمی لحاظ نہیں رکھتے کہ عمر کے لئے کہا قانون ہے اور آن سے کتنے گھنٹے کا مہینا جائے اس کے علاوہ جس فضایں ود کام کرتے ہیں وہ نہابت گندی اور ضرحت بوتی سے - و معاتق ربورث م عورتوں اور م برس مے بچوں سے ساتھ جوبرا و بواسے اس کا ذکرا<u>ن الفا</u>ظ میں کیا گیا ہے:-موان كارخانون مي عورنون اور بي سن وندون بيدون المستحري تعمى ار پیٹ سے کام لیامانا ہے جب اِن مزودروں پر ارٹر ق سے تو کار مانوں میں ایک بِتُكام برمايًا بي - تام كار فانول من كردادد مول اس قدرار قى بكد كفرا برنا عال موتا ہے مردور ماؤں کے بتے ان کے قریب سی ریت اور دحول م لیے موت نظراً نے بین بر میلے کھیلے کوئے رائے موتے بین اور یہ بچے اپنی سائن کے ساتھ

at the cotton Industry of Julia, 1930 by ARNO PEARSE

اس رپورٹ میں بڑی کے کارفانوں کے متعلق لکھا ہے:۔

مریشری کے کارفانوں میں پانج پانج برس کے بیچے کام کرتے نظر آئیں گے بن کے بے

پورے دن کے کام کے بد کچے منٹ کا وقفہ بھی نہیں ملیا گیا ہفتہ میں آرام کا ایک ن

یر بیچے صرف دو آئے یومیہ کے لئے ، اادر ۱۲ ایکھٹے دورانہ کام کرتے ہیں یہ

راس کے طادہ بڑے بڑے کا رفانوں میں بھی بہت ہے توجی ہے کام لیا با آیا ہے برا اور اور میں بھی بہت ہے درمیان میں میں نگال کے جوٹ کے کا رفانوں میں بالا کھ 19 ہزار مرودوں میں سے ، ۸ ہزار عورتیں اور 19 ہزار کے کام کا دقت ہے کے حصح سے لیکن ہی جوٹ اور لطف یہ کہ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں مونا۔ عورتیں ایک ہاتھ سنجا لئی ہیں اور دوسرے سے کام کرتی ہیں، ما ملہ عورتیں محف اِس خوف سے کمیں طازمت نرجوٹ جائے اپنے بینے کا رفانوں میں ہی جن دیتی ہیں۔

عورتیں محف اِس خوف سے کمیں طازمت نرجوٹ جائے اپنے بینے کا رفانوں میں ہی جن دیتی ہیں۔

کارفانوں ہیں کی مال

ببئی کے روئی کے کارفانوں میں عورتیں اپنے بیتے ساتھ نہیں لاسکتیں اورچونکہ ان میں زیادہ تعداد ایسی ہے جوا بیتے بہتے ساتھ نہیں کا سکتیں اورچونکہ ان میں اور بال کے اسکتے اسکتے اسکتے بہتے ہو تیں اپنے بچوں کو افیون کھلاکر آتی ہیں تاکہ وہ سوجا بیں اور شام بک فاعوش رہیں بہتا ہے کہ 4 فی صدی بچوں کو افیون کھلائی جاتی ہے سلا۔ مزدور کی حالت میسی محتیقات سے معلوم ہوا ہے کہ 4 فی صدی بچوں کو افیون کھلائی جاتی ہے سلا۔ مزدور کی حالت میسی محتیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ماور سے کہ کے گئی میں اسلام ہے اور مذاب کے معاوضے کے لئے کچھے پرواہ کی جاتی ہے۔

معلی میں بینی میں جو اسٹرانک ہوئی تق اس سے کپڑے کے کا رفانوں کی مالت بہت کچھ فلا ہر زوئی ہے اِس سلسلے میں جو نوسٹ کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اُس سے مزدوروں کے معاوضے کے متعلق جو معلومات بہم بہونچائی ہیں وہ قابل عؤر ہیں کمیٹی نے ہمندوستانی مزدورادر مالک ستی ہ امریکہ والگلستان کے مزدوروں کے معاوضے کا مقابلہ کیا ہے۔ دپورٹ سائٹ جیس شاتع ہوئی ہے

ملاحظه جمو

مندوستان میں ایک ماہ کی مزدوری (۲۷ دن ۱ گفتہ) - - - تقریباً ۲۰ روپے
مالک ستیدہ امر کمیں روسے روسے الگات ان روپے
الگات تان روسے الگات تان روسے الگات تان روسے الگات تان روسے باجودواس قدر کم مزدوری موسے کے بھی کمیٹی نے بھی طے کیا کہ مزدوست انی مزدور کے معاوضے میں کمی ہونا چاہئے ۔ جو انجوار طخہ والوں کی تنواہ میں کمی کردی گئی اِس کے معاوضے میں کمی ہونا چاہئے ۔ جو انجوار طخہ والوں کی تنواہ میں کمی کردی گئی اِس روپ منودر کے گھر کے کھانے میں آمدنی کا عدہ فی صدی روپ نور جو روز اس کے معاومے جو کم کردئے گئے تھے ہونا ہے ۔ اس کے علادہ جو مزدور کا رفانوں میں کام کرتے ہیں آن کے معاومے جمی کم کردئے گئے تھے کے مزدوروں کی تنوا میں ، افیصدی تخفف کردی اور ابعد کی گئی ۔ کی طافر میت نیز دوسرے سرکاری طافروں کی تنوا موں میں ، افیصدی کمی کی گئی ۔ کی سرورکی حالت

معلاہ کے مائن ایک کے قبل گریمنٹ نے اِن مزودروں کی طوف کوئی توجہ نہ کی سے میں سائٹ میں جوردم شادی ہوئی اس سے پہنے جا ابرس سے کم عمر کے بیتے ہوگانوں میں مزودر کی حیثیت سے کام کرتے تھے بی ۱۹۸۸ مر کی تعداد میں سے اس قانون نے ساابرس سے کم عمر کے رفتی میں اور بڑی حیث کام کرتے کے میں اور بڑی حیث کام کرتے کی اجازت میں ہو گھنٹہ گام کرنے کا وقت مقرد کیا گیااور کان کے اہر ۲۰ گھنٹہ ٹی ہو گھنٹہ گام کرنے کی اجازت دی گئی۔ ۲۹ ایک اور قانوں میں کام کرنے کی اجازت کوری گئی۔ ۲۹ اور ایک اور قانوں میں کام کرنے کی مافت کوری گئی۔ اس وقت جو کونے کی کا نبس نی گال - ہمار آڑیسہ اور سی بی میں ہیں ان میں ہما فی صدی کورتی مزودر ہیں۔ ان کی مردور جیسے جی کان کھوڈ تا جو از مین کے ورتی مزودر جیسے جی کان کھوڈ تا جو از مین کے اندرجا تا ہے ویلے ہی در ور جو ارت بڑھا جا تا ہے اور می میں ہی اضافہ ہوتا ہا تا ہے۔ دائی گئی د دیگالی کے مصموری کے مصوری کے مصنوں کی مصری کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ ک

کوسلے کی کان میں چونکہ مرداور عورتیں ننگے ہرکام کرتے ہیں انکے ہراکٹر زخی ہرجاتے ہیں اور وہ کئی کئی و ن

کسکام نہیں کرسکتے۔ دھا مٹلے کمیٹی نے بھی شکایت کی ہے کہ عورتوں سے وہ بھاری کام لیاجا ہے جما کلی
طاقت سے باہر رہوتا ہے۔ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ گورنسنٹ کو این مزددروں کی صحت کا فاص خیال رکھنا گیا
کا دفانوں ہیں جوماد ثات پنی آتے رہتے ہیں وہ بھی کم نہیں۔ لٹا اللہ باس ہوا سے اس سے پہلے ایک مزود در میں میں اور کا بال کی موت پر اس سے پہلے ایک مزود کی موت پر اس کے وار ثبان کو کچھ نہ ملیا تھا لیکن اس فانون سے بالنے کی موت بوت بر تقریباً ہے ہم ہراس سال سے کم ہوتھ رہا ، 80 روپے ملتے ہیں۔ مزدور سان کا مزدور اس کی امیست اس نے نہیں میں مال اس کے مہوتھ رہا ، 80 روپے ملتے ہیں۔ مزدور سان کا مزدور اس کی امیست اس نے نہیں سیمسا کہ ابھی حقیقت میں اس نے اپنے حقوق نہیں بچا نے۔ وہ یہ ہی نہیں جا شاکہ اس کی محنت پر دنیا کے کا روبار چلتے ہیں آگر آئ وہ کام بند کردے تو سارے سندا دیں تہلکہ جم جائے ۔ موت یہ میں موت کا عدادو شار ایک بزار پر ساکا ہے۔

#### م مزدوروں کے مکانات

مہندوستان میں کانوں اور کا رفانوں کے مزددروں کی مانت بہت ناگفتہ بہتے یہ مزود ہے کہ کان کے مزددرکوکان کے الک کی طوف سے مکانات دئے جاتے ہیں لیکن آن کے لئے ایک چوقی می کوٹھری موتی ہے جس میں ایک بے کواڑ کا دروازہ ہوتا ہے آس میں نہ کوئی کھڑی ہوتی ہے اور نہ کوئی دوشتدا چھت الی خستہ ہوتی ہے کہ سے برسات میں آن میں سے پانی آتا ہے کا رفانوں کی مانت بھی ہیں ہے۔ سادھ آسکے ربورٹ کا حب نہیلی بیان ماضلہ ہو۔

رستات الداء کی تعیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بمبئی میں عدی مکا بات صرف ایک کو تفری کے بہن جن میں وسے لیکرہ آدمی کک رہتے ہیں۔ کرائجی میں مردوروں کی لیے اکبادی اِنھیں کو تفرلوں میں رہتی ہے۔ یہی حالت احد آباد ، کا نبور، اور ، اکلکت وغیر میں سے ہیے

مرت بیزات الیس ایس بہان زمین اور مکا نات کارفائے والے مہیا کرتے میں ورند عام طور بیم وصور

کوزیند اروں کے رحم وکرم پرملنا پڑتا ہے۔ زمین منگی ہونے کی وجہ مکانات اس قدر جھوٹے اور نگ بنائے جاتے ہیں کو ان میں سالن لینا و توار ہوتا ہے۔ گلیاں اور کو ہے اسے گندے اور کم چوڑے ہوئے ہیں۔
ہیں جن میں بارہ مہینہ گندگی میلا اور کی چرار ہی ہے۔ جومز دور اپنی ہولوں کو سخت پردے میں رکھتے ہیں۔
وہ گھروں کے دروا ذوں کے سامنے ٹین اور ٹاٹ کے کرے ٹانگ دیتے ہیں جو غزب کی مین نشانی ہے مندوستانی مزدور الی ہی فضامیں بیدا ہوتے، چلتے از ندہ رہتے، اور مرتے ہیں اور اسخیس احساس کی منیس ہوتا کہ دو دنیا کے لئے کیا کر رہے ہیں اور اس کا بدلہ دنیا انھیں کیا دے رہی ہے۔

کارفانوں گوشروع میں مزدوروں کی بڑی انگ تھی اور مزدور وطوندے نہیں ملتے سے لیکن بب
سندار کی مالی مالمت میں تبدیلی ہوئی اس وقت سم الگیاء ہے بدور گاری شروع ہوئی۔ وھ اُشلے دلوت جواس زمانی میں شائع ہوئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ بہتی کے کارفانوں میں سم ایم مودوروں کی تعداد عموم ہم اور ہوت کا رفانوں میں سم ایم مودوروں کی تعداد عموم ہم را تھی لیکن میں ام 10 موالا سے عموم ہم را تھی لیکن میں اس موروں ہوگا۔ اس طرح ہوگی ۔ اس وار ما کا کہنی میں ام 10 موالا سے اور والی کی دوروور و شروع ہوگی ۔ والی اور ووروں میں مرووروں میں تقریباً بم م ہزاد مزدوروں میں مرووروں میں معرفی ہم ہزاد مردوروں میں اور والی میں امیروں میں امیروں میں امیروں میں امیروں میں امیروں میں امیروں کی تعداد ہر مردور والی میں امیروں میں امیروں کے کاروں پر ندھ گی برکر ندھ گی برکر ندھ گی برکر ندھ گی برکر دیے گئے ۔

### مزدورول کی صحت اور تندرستی

مزدور کی بے روزگاری، قلیل تنواه، گندے اور تراب مکانات اور گندی نضامیں دہتے۔
اس کی تندرستی پراٹر پڑتا ہے جو ہرسال کی اعوات کی اعداد و شارسے ظاہر ہے۔ لوگوں کا ین حیال
کہ ہندوستانی مزدور ایک سٹھی بجر جاول پرزندہ روسکتا ہے مراسر غلط ہے۔ فذا میں کمی اور قوت
نہ ہونے ہی سے مبندوستان میں عمر کا اوسط ۲۳ سال اور انگاستان میں ۵ سال کا ہے برط 19 امران کی سزار تھا۔
میں اموات کا اوسط ۸۰۷ فی نیزار اور انگاستان میں ۱۱۰۱ فی سزار تھا۔

سلامی میں بخار اور الفلونز ایس ایک کرور اور ۱۰ لاکھ آدمی مرے تھے اور کل آبادی پر ۱۲۰۲۹ فی ہزار کا اور معانی میں ۱۲۰۲۹ فی ہزار کا اور معانی مال آگر ہیں ۹۵ مرد افی ہزار کا آبو میں ۱۹ مرد فی ہزار کا اور معانی اس سال آگر ہیں ۵۹ مرد تا تعرف اللہ ویباتوں کی حالت اس سے بھی سابد ترجمی ۔ فاکٹرسی سی بہتی ہے اپنی راورٹ محتلف المرد میں لکھا ہے۔

ر صرف بنگال میں ہرسال دس لاکھ آدی مردہ ہیں۔ اسال سے کم عمر کے بیجے افیصدی کی تعدادیں مراتے ہیں۔ یو محف خواب خوراک سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں جا دمیوں میں بیلی رہتی ہیں۔ گذشتہ سال ۱۲۰ ہزاد موفیہ سے ، ۴۵ ہزاد ملل میریاسے ، ۴۵۰ ہزاد قال میریاسے ، ۴۵۰ ہزاد قال کے پیدا شدہ بیتے مرمانے ہیں یہ

بہ برابردیکھنے میں آرہا ہے کہ ہرسال ہمضہ، بلیک ،اورچیب کے مریض بڑھتے مارسے ہیں اور سرابردی کھنے میں آرہا ہے کہ ہرسال ہمضہ، بلیک ،اورچیب کے مریض میگونے اپنی در پورٹ میں ایک گڑور۔ ہو لاکھ انسان مختلف بیاریوں میں بتالا ہیں۔ اس میں سب سے زیا وہ دق کے بیاریوں اس سے برجی معلم ہوتا سے کہ وتن کی بیاری ہرسال ہادے ملک میں بڑھ دہی سرح درات کا اندھان جو توراک بھیک نہ لئے سے برجا تا ہے اس میں ولاکھ آ دمی

بتلا بین و رور ساسے یہ سبی معلوم ہوتا سے کہ مندوستان میں ۹۹ فی صدی آدمیوں کو توراک شھیک ملی سے - اس فی صدی لوگ خراب خوراک سے اپناگذار اگرتے ہیں اور باقی ۲۰ فی صدی کو تو بترین کھا! ملتا سے - اس سلسلے میں بنگال کی مالت بست افسوس ناکھے وہاں موہیں بست ہوتی ہیں اور اوسط بنرار پر ۵۰ آدمیوں کا سے - مزدوروں کی مالت اور بھی برتر سے - ایک کوشھری میں رہنے و الے فاندان کی موتوں کا اوسط بنرار پر ۲۵ میں اور ود کوشھری میں رہنے والوں کا اوسط بنرار پر ۲۵ میم بینال میں مرفے والوں کا اوسط بنرار پر ۲۵ میم بینال میں مرفے والوں کی تعداد بنرارین ۲۰ ای سے - مل

اب مندوستان کے سرایہ داروں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کونکہ مزدور کی تواب تندیستی
سے آس کے کام میں ہرج ہوتا ہے، ہرکارفانے والے لئے اپنے مہتبال کھلوا دئے ہیں اوردوائیو
کا بھی انتظام کیا ہے۔ مندوستان میں کل ۱۷۰ رہم مہتبال ہیں سلتا فیاء میں کا نگریس آف میڈنکل
دلیسری ورکرس نے فاص توجہ سے کام کیا ہے اور مزدوروں کو بہاریوں سے بچانے کے لئے مختلف
تدابیر سوچی جا رہی ہیں کیونکم اب یہ اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہے اگر مزدور کی تندیستی اجبی مہوگی تو
اس سے اچھے سے اچھا کام لیا جاسکتا ہے۔

م مزدورول کی لیسلیم

ولایتی سرامیدار ملک اس نیج پر سردی گئے ہیں کہ بس طرح مزدور کے لئے صحت اور تندیتی مرودی ہے الکل آسی طرح آس کے لئے تنفوڈی بہت تعلیم جی ضروری ہے امندا انفوں نے اسپنے مرودی ہے بالکل آسی طرح آس کے لئے تنفوڈی بہت تعلیم جی اس سے مندوستان میں بھی اس سے ملد پر کئی سال سے عور مور دہا ہے اور ملک کی مجلسِ قانون ساز ہے بھی اس سے اتفاق کیا ہے منطق یا تھا۔ اور ملک کی مجلسِ قانون میں جربے تعلیم کا نفاذ ہوگیا تھا۔

سائمن رپورٹ دصدوم ہیں بیان کیا گیا ہے کہ مندوستان میں جس قدر بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اُس میں سے نوع پر کل آبادی میں مردیے ہم آندنی آدمی خرج

کیاباتا ہے۔ ریاست بڑودہ میں تعلیم پربرٹش انڈیامیں نی آدمی کی تعلیم سے تین گالینی ہے ا آنی آدمی تو ہوتا ہے۔ نرج ہوتا ہے انگریزی مہندوستان کی ۱۲ کرور آبادی پر گورنسٹ صرف ایک کڑور پونڈ تعلیم کے لئے خرج کرتی ہے اور انگلستان کی ۲۲ کڑور کی آبادی پر گورنسٹ پانچ کڑور پونڈ سے بھی زائد صرف کرتی ہوتا تعلیم اور صحت عا تعرج نهایت ضروری چیزیں ہیں اُن پراتنا کم روپی خرج کیا جا آہے۔ ویگرامداو وشمارسے معلوم ہوا ہے کہ انگریزی مہندوستان سے توریا سی مہندوستان ہی تعلیم کے اوپر بست خرج کرتا ہے۔ مارے مہندوستان میں تعلیم خرج کرتا ہے۔ مارے مہندوستان میں مرد ۱۲ فی صدی اور عورتیں ۲ فی صدی کلفنا پڑھا جانے ہیں تعلیم صدی ہیں۔ میتورمیسی چھوٹی ریاست میں مرد ۱۲ فی صدی اور عورتیں ۲ فی صدی کلفنا پڑھا جانتے ہیں تعلیم کے لئے مزدور اور کسان بھی میدار ہور ہا ہے اور جسے ہی مہندوستان کے مزدور میں میداری پیدا کے لئے مزدور اور کسان بھی میدار ہور ہا ہے اور جسے ہی مہندوستان کے مزدور میں میداری پیدا

# تهديب جديدكا نجام

(مولوی محروعی فال مای دے۔ سمویال)

وه تهذيب ماضركا ظلم وستم مبارک ہیں سائنس کی دولتیں قرون گذشته كوكب تعانصيب موئيں جن سے آساں جانبانيال منئے بھرتی ہیں جو تجارت کا ال شب وروزشام وسحري دوال وباجس نے عالم کو یکسر بلا تصاور برتی ہیں کیااس سے کم ممكائے مندرجبین سیاز گرتبا مرا تب نه جا تا مو ا مغرمن میں کرتے ہیں اہل نعیم عجيب اس سے مكن ہے كيااور وه سأنس كانتهائي كسال وہ انبان کے تیار کردہ نہنگ بياكرتي بي جرتيا مت كاشور مرتنانه تعاس كاول مي خيال كيمقل بشرجن عدوط في ولك

سٰاؤں ہمیں داستانِ الم متمين تهذيب كي نعتين عروبغ تجارت بطرز عميب رسل اور رسائل کی آسانیاں بساط زمي يروه ريلون كامال وه واك اورمسافركوليكردوان وه بے تاریخیام کا سلسلہ سناكرت بيس تعاكبهي مام مم روان جس گفری پو وفانی جهاز وه سينهي دوزخ جلانا موا فلك سيرطياره كان عظيم مانت مينوں کي گھنٹوں بي طے وه ونيات صنعت كى اعلى ثال سفيفسل به آلاتِ جنگ وه عفرت بيكرمشينون كا زور ترتی وہ تشریح کی ہے شال وه ألات ملك وه أوي تفنك

ہے افلاق وانسانیت کازوال فقاسيم وزركے برستاري غریوں یہ زور آزائی کریں بظامرنیں امن کے وہ کفیل كرين ذبح بحرف نددين بيرهي أه نمود ونايث فقط نأم كي یہ معصوم خرمن وہ بجلی سنے وه مزدور وسرایی واستان ند ن كاسيار بل من مزيد بیاس نے کی ہے فیامت کی نگ كەنتەپ مومب كەزىروزىر فراموش برومائ تبنك عظم بيك لخله غرقاب جمعني بنائیں جویانی کو نار جیسے که زاغ وزغن من سے ہوجائیں سیر غضب کی فیامت مداکی پن ه مكان وكميں فاك ہوں سربسر فاجوند الحرى بجى اسكانام وبي سي انسان كاروز ازل يه تهذيب اضي س مومات كي

مشین اور سائنس کا به کما ل فدااور ندمب سے بنراریں سیاست سے کشورکشانی کریں وسأمل ذليل ومسياست دليل مهذب ورندون يصعالمتباه كرس منعقد مجاسس ا فوام كي مِش لِمِّهُ آزامُلي بِيخ وه اسپين كاكشت فول الامال تقاضائے تہذیب حرص شدید أوهرتوع ارضى سعايان تنك بدسب كجهد الديم بركي خبر بیا ہوتیا مت کی جنگب عظیم سمندریں افواج کی داروگیر وه بحری جمازوں کی حربِ عظیم وهمسموم كيسول سع مردوكا ديمر عربوب کی موت اور بنیموں کی آ ہ اميرول كيمسكن غيبال محكم به صدیون کا تیار کرد ونعل م دې بربيت کا دوړ عمل یہ دولت ترن کی کھوما نے گی

## م فتاراعالما

### يمان سعدآباد

معا بده سعدایا در ترکی، افغانتان ، ایران ادر واق کامعابده ) کانت عام اخبارات بی شائع بوچکا به وی گیر شام اخبارات بی شائع بوچکا به وی پُر ضلوس اُمیدوں اور جذب صادق کے ساتف اس معابده کی کیمیل علی میں آئی ہے - وہ بہت خوش آئیدوں نے اس موقعہ برکاخ سعد آبا دبیں منعا بدھکو متوں کے نمائیندوں نے اس بیمیان کے مشعلق ابنے فیالات کا ظہار می کیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ان تقریروں کا اقتباس آب کی فعدمت میں بیش کویں

ان تقریروں بن اسلام کانفظ و تو تنہ بنیں منا۔ لیکن اس پراگر کی کورنج ہوتو شا میاس کی ابنی کوتاہ بین ہوتی ہوتو شا میاس کی ابنی کوتاہ بینی ہوتی ہو ۔ نام کو بینی کوتاہ بینی کوتاہ بینی کو بانام کے بیان کرنا چاتا ہوتی ہے ۔ اس مولی کے استعال کرنے والوں نے نوبت بہاں تک بہنچادی ہے کہ اسمعنی کو بانام کے بیان کرنا چاتا ہو آتا ہے میں میں مداہدہ بدانتہائی مسرت کا انہا رسم کے بیون کرنا چاتا ہو کے خرایا کہ مسرت کا انہا رسم کے بیون کے خرایا کہ

"اس معاہدہ کی اہمیت ایک کھی ہوئی چیزہے ، با کونسوس اس کے کہ ان چاروں ملتوں
کے اس معنبوط اتحا دسے مغربی ایٹ بیا میں سلح قائم رکھنے ہی غیر مولی مدر سلے گی اور
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایٹ بیا عام طور پراس وامان سے ہم آغوش رہیگا کا
رئیس الوزرا ردولت لیمان مرسی الوزراء ایران نے تہید میں ایران و واق کے تنا زعہ کے ووشا شہ
فیصلہ برڈواکر توفیق رشدی آواس اورڈواکٹر ان تی الامسیل کا فیکر بیا اداکر تے ہو سے فرما یا کہ
فیصلہ برڈواکر توفیق رشدی آواس اورڈواکٹر ان تی الامسیل کا فیکر بیا داکر تے ہو سے فرما یا کہ
ان آج جس مسرت بخبن کام کو ہم انے انجام دیا ہے اس کی نظیر ہمارے ملکوں کی

تاریخ می موجود نہیں ہے ،میرے یاس الفاظ نہیں جن سے میں ابی مسرت کا ظار کرسکوں۔ بلاٹک دستیدائ کے معاہرہ نے باسے دوستان تعلقات یں ایسااستحام بیداکردیا ہے کہی سے جا رول ملک بائم دگرمرد ط مو کنے وی ہاما یہ بان جس کوا ب نے برنظر لطف وکرم بان سعد کا دسے موسوم کیا ہے سیای جثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کداس اتخاد کے بغیرم دنیا کے لئے کس مدتک توجہ کے قابل تھے! ہارا یہ بیان مشرق کی صلح كابهتين صامن ب

والسنة مردار فين محمد خال وزير خارجه دولت اخذا نستلن الميس وزار بول كما عليمتر ہایوں نے ایک ایسے اہم کا م کا انجام دہی کے لئے ہم سب کو بہال جمع فرایا ، اور ہاوا مولا موال مواسق یاد میاآقائے رمیں الوزوار نے فرایا ہے اس موا برہ سے کی صکورت کی محالفت تقعود نہیں ہے بلکہ اتحادداففات کی ایک جائز ارزوب جے ہم نے آج علی جامد پہنا دیا ہے، ادر ہاری یہ ارزواس لئے ب كم م دنيا من مع وامن كوقائم ركے من مددين اور في أوع انسان كي فدمت كرسكين ي فاكرنا جي الأسل وزير الورفارج واق المآع كا والقدايك يادكارد القديد اسى لي بم بدكال افقاد شركت كے لئے آئے ہيں رسند آباد كى سرزين يى آج مجبت ومودت كاجد نيج لويا كيا ہے اس کی یاد جارے دبوں میں ہمیشہ تازہ رہے گا۔ میں ہرچہار وزرا رکومعا ہدہ کی با قاعدہ کمیل برمبارکیا د دیا ہوں و الران والكرة ، اوركال وليداوك جوقديم تعلق وول كے بايتخت بي اليفاس الكادم يه بنوت ديا ب كم ملح وافتى كے تيام مي تعاون كرناان كے نزديك ترقى وسعادت توى كى اساسى ب ان قدیم ملتوں نے عالم اللائی شائدار ضمات انجام دی ہیں اور اس مبارک مما ہوہ کے فید التناب ا نسانی کے پیرکینی عمت رفتہ کو الس لائے کے التادم اٹھا رہے ہیں ، مشرق ا ب خواب خلت سے بیدا م بور ادربیت معالی کارنا مول سے ای عقمت دصاحیت کا بوت دے رہا ہے - مشرق کا

یہ دور جدیدی کا فقتاح کا فی سعد آباد کے اس تاریخی بیان سے ہور یا ہے ہم میں برا درا شجت، دائی دوستی اور شنامیم کی بناڈالے گا ا

روحانی نقط نظرسے بیان مذکورجائز البمیت کا مالک ہے ملکہ کہنا چا ہے کہ وہ الفت ولجت کا فنانہ ہونے والاسر شِیْر ہے بہاری خواہش ہے کہ نام عالم میں پیچٹیمہ فیض جاری ہوجا کئے۔

یہ معابدہ تمیل ان نیت کی راہ میں ایک قدم ہے۔اس معابدہ نے دنیا میں ایک شترک وطن اور برادری کی نیو رکھی ہے ؟

"اب برانی کشکش اورد بریند کمینہ جوئی کی بجائے جس لئے ہارے وطن کو ویران کرر کھا تھا مجت و آلفت کا دور ہو گا ۔ اور جو ملت ہاری طرف دو تن کا ہاتھ بڑوہائے گی ہم خوشی کے ساتھ آسے اپنے آخوش میں جگد دیں گے ۔ ہمارا یہ بیان اس لئے نہیں ہے کہ ہم صوف اپنی تکہدا شت کریں ہم تو چا ہتے ہیں کہ ویسع کرتے کرتے تمام خوموں کو اس میں شالی کرلیں ۔

یں بی اُن ملق کا یک فو ہول بن کی تاریخ فقومات وا نظامات سے منوین ہے لیکن ای قدر شکستوں اور مصیبتوں کے افرات سے اس کاچرہ ترخی بی ہے اورای بنابر میں کہرسکتا ہوں کہ ہمرکی قوم پر بی دشک کی مغرورت نہیں ، لیکن ایک چرنے سے ہم سے جم نون سے خروم ہیں جمت اور دوستی ہوں کے دوستی ہے راس لئے اس مقام سے جو دنیا کے قدیم ترین تعدن کا مرکزہ یہ بی یا واز بلند کہتا ہوں ہم اس جگہ کو ساری دنیا کی افقت و یکی گئت کا مرکز نیا ناجلہتے ہیں اور اجازت یو تو اتنا اور یومن کرووں کہ اس عثری و تعلق کی مرحد کرم اور ایک انتہا کے موا کچھ نہ ہوگی ۔

یس صیم قلب کے ساتھ اعلان کرا موں کہ ہاری آ رزو بیہ ہے کہم اچنے بچول کو ارام اورسکون

کے ساتھ پرورش کرسکیں ، ہمارے کسان بورے امن واطینان کے ساتھ انے کھیتوں کی ویکہ بھال کریں اور مختقر میرکہ خوش قسمت اورسید قوموں کے ساتھ ہڑوم مامون وعمفہ خارہے ۔

صلح ہمارے نزدیک دسید نہیں بلکر مقصود ہے۔ اگر ہم توی بننا چاہتے ہیں تواس لئے کہ دنیا منعف
سے نفرت کرتی ہے اور ہم جنگ سے بزار ہیں تواس لئے نہیں کہ ہمیں اس سے وحثت ہوتی ہے جلکہ
اس لئے کہ ہمارے لیتین میں آج یک بیدوا نہ کسی و کھ کا علاج کرتی ہا در نہ کسی شکل کومل کر کی دیکن اس
کے معنی بہنیں ہیں کہ ہم جنگ کا جواب فیا موشی سے دبی میکن باس بیرفور چاہتے ہیں کہ پہل کسی صالت ہیں
ہماری طرف سے نہ ہو

سبن کہ دہ ہمارے اس کی ضامن ہے۔ بیکہ اس کے کہوہ نظرونسن ، ترک نفس اور دطن پرستی کا مکنب ہے۔

اگرسا مان مرب کی نسبت نطی طور پر ملے ہوجائے اور نوع انسانی آلات جنگ کی تدریجی کی کی تاکہ ہوجائے تواسی روز ہم اسپنے تو پخا نہ کو کسانوں کے سپر وکرویں گئے تاکہ وہ ان سے اسپنے مطلب کے ادراد تیار کریں۔

ہم چاہتے ہیں کہ خطرہ نہ ہارے در بیان باقی رہے اور نہ دوسری اقوام عالم کے در بیان رہے، یہی نظریہ ہے جس کی نبا پر جائر کو نسٹرت کے ذریعہ ہم دوسری قوموں کی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں : طا ہر ہے کہ بین الملی آسائن واکرام کے مسائل صن سیساسی طور پرمل نہیں ہوسکتے ، اقتصادی مسائل جو کسی طرح بھی ساست سے کم اہم نہیں ہیں ہماری قومہ کے ضاص محتاجے دیں .....

ین الملی کثرت بیا دلات کے سلسدی اعتباد اور باہی امداد بہت نمیق عوائل ہیں میراعقیدہ بے کہ ان عوالی کو بیاست ومعیشت میں علیادہ تلقیم نہیں کیا جاسکتا ۔ اکثر سیاسی اختلافات کی شا دراصل معانتی سائل پر مبنی ہے ، ہر مجمع ہے کہ آج سب عکوں میں سیاست ومعیشت کے در میان وہ ربط و تعلق نہیں ہے جو ہونا چا ہے لیکن اس سے اکار می نہیں کیا جاسکتا کہ وصوار لوگ اس حقیقت سے اب بخ بی واقف ہو گئے ہیں ، اور اللہ کے سامی مسائل میں مناسب نظم و ترتیب پیدا کرنے کی

سعی کررہے ہیں بیکن میرا خال ہے کہ برکوسٹ شیں کا ل اتحاد و اتفاق کے ساتھ کا میاب نہ ہوسکیں گا۔
ہمارے خال میں ان کوسٹ شوں کا وائرہ زیا وہ وسیع ہوٹا جا ہے اس لئے کہ بلی منا فع خواہ بیاس ہوں یا اقتصادی جب تک مناخ عوی کے ساتھ ترکیب نہ پائیں اطینان بخش نہیں ہوسکتے ۔ مجھے اندلیشہ ہے کہ فود و گھران میاست اس پر یہ اعزامن کریں گے کہ اس سے لی منا فع اورخود واری کوصدمہ بہنچے گا ۔
لیکن ہمارا بیتن ہے ۔ اگر خود پرشی میں حقیقت شنای کی لاگ رہے تو چرد گراں برتی اور خود پر تی ہیں فرق باتی نہیں رہنا۔ اور یہ خور برخی تر بیت نفش اور قولی تعلیم اور بالحضوص نوجوانان ملت کی تر بیت سے پرورش باسکتا ہے۔ بچول کی تعلیم میں ہرموقع پر ان و فول پہلوڈول کو بیش نظر کھنا ہا ہے "ا کہ عیش و مسرت کی گھر یاں ایام معیب نہیں ہرموقع پر ان و فول کی ہوڈول کو بیش نظر کھنا واری جیشت میں مرموت کی گھر یاں ایام معیب نہیں جائیں ۔ سیماسی اور معاشی مسائل کو موازی کی جیشت معاشی آسائش وارام کی مساؤل کو ماوات کی حایت کرنی چا ہئے۔

مصری معاشی خوش مالی کا دارو مدارر دن گرسیم اور معری روئی کی قیمت کا کم اور زیاده مونا امریکن روئی کی مقداد پر موفوت سید اس سال امر کمین روئی کی پیداوا رکاخیال ہے کہ گذشته سال کی نشبت خصفہ یاده موگی نیو دمصر سیم بھی اس سال مقدار پیداوار زیادہ سید اس کا نیتجہ بیہ مواکد اس وقت روئی کی قیمت میں ۳۰ فیصدی کے قریب کمی آگئی سیم اور روئی کی قیمت گھٹ جانے کا لازمی اثر یہ ہے کہ باتی تمام ضروریات بقدر ۲۰ فیصدی کے قیمتی موگئی جی ۔ ذیل کے اعداد وشار سے امر کمین اور مصری ددئی کی مقدار میداوار کا انداز و کمیام اسکتا ہے۔

> گذشته سال امریکن روئی ایک کروژ بچیبی لاکه گانشیس اس سال رر به (اندازه) ایک کروژ ساط رر گذشته سال معری روئی ساڑھے بائیس لاکھ رر اس در (اندازه) بیپیس لاکھ رر

مسلم ليك كاسالانه اجلات

اه دوان بم الم لیگ کاسالانه اجلاس مطرحاح کی صدارت می کلفنوس منعقد موا۔ لیگا۔
اجلاس یہ دوسری مرتبہ لکھنؤ میں ہوا اور سطر حباح بھی دوسری مرتبہ لیگ کے صدر ہوئے۔ اس سے بہلے سلالول نہ ہمیں اجلاس ہوا تھا اور آ لھا ق سے مسطر حباح ہی اس کے صدر سقے ۔
لیگ کا یہ بائل بہلا اجلاس تھاجس میں سطر خباح شرک ہوئے تھے یہ سلالہ لا ہر سے بہلے وہ کا گولی کی تکر کے نہ صرف معمولی ممبر تھے بلکہ اس کی مجلس منظمہ آل انڈیا کا نگولس کیٹی کے رکن تھے اور لیک کی تکر سے مہنشہ اس کے انکار کرتے تھے کہ وہ اسے ایک فرقہ وارا نہ جاعت سمجھتے تھے۔ حب سلالہ للہ اس کی میں ساتھ ہی لکھنؤ میں ہونے قر مطرحاح نے اس شرط برلیگ کی شرکت میں دول کا نگولس مجھوتے کے اس کا ان مسلول کی شرکت اور کا نگولس مجھوتے کے اس کا ان مسلول کی شرکت اور صدارت منظور کی کہ لیگ می وہی نصب العین منظور کر ہے جو کا نگولس کا ہے ۔ خبانی مسلول کی شرکت اور صدارت منظور کی کہ لیگ می وہی نصب العین منظور کر ہے جو کا نگولس کا ہے ۔ خبانی مسلول کی میں صد کی تھو کے میں انسی میں کا نگولس نے "ورجہ نوا با دیات" کو ابنا نصب العین قرار دیا۔ لیکن حب منطول کی ترک سوراج میں العین میں العین میں العین العیار کی میں کہ میں میں کا نگولس نے "ورجہ نوا با دیات" کو بدل کر شوراج "کو ابنا نصب العین قرار دیا۔ لیکن حسب العین قرار دیا۔ تو مطرحاح ہے و

اگریک مرمنے برتر برم فردغ تملی ببوز دیرم

کتے ہوئے کا نگرلس سے علیمدہ ہوگئے۔ اس وقت سے موصوف کا نگرلس سے برابردور ہوئے چلے جا سے ہیں۔ لیکن اس دوری کے با وجو د زیانے کی رفتار کی تم ظریفی دیکھئے کرجس نصرالجین کی وجہ سے مسٹر جناح نے کا نگر لیس سے علیمدگی اضتیار کی تھی آج سست ندو میں کھنویس خود آپ کی تحریک پرلیگ نے اس کو کولیا۔ تحریک پرلیگ نے اس کو کولیا۔

لیگ کے ملالہ این اور محتال المار کے اجلاسول میں بہت سی باتی ملی ہیں ۔ دونوں اجلاس محضومی منعقد موے ۔ دونوں کے صدر مطرحباح بوے ۔ دونوں میں لیگ کانعسب العین

تبد برجوا اور دیگ کی ساری تاریخ می ہی دوا جلاس ایسے فطراًتے ہی جن میں حیات کے بکھر
آثار بائے جلتے ہیں۔ فرق حرف اتنا ہے کہ سلال نیا سے اخلاں ہی تعمیری حیات حلوہ گرتنی
اور لیگ نے کا پی سی کے ساتھ وہ تاریخی معاہرہ کیا تھا جو تقریبًا حرف بجوف مانظگو چہنورڈ
آمکیم می شامل کرلیا گیا تھا۔ بجلاف اس کے موجودہ اجلاس میں تخری عنا عرکار فرا نظر آتے
تھے۔ یعنی لیگ نے خود کوئی ٹھوس کام کرنے یا مسلمانوں کے لئے کوئی میجے شاہراہ عمل نجویز کرنے
کے بجائے سادا ندر کا پی کمی الفت میں لگا دیا اور شایدا تماز در لگا دیا حبّ اسمے بحری اپنی آھی کے بھاکہ میں عرف کردنی ہے۔

برمال بادی انتظامی لیگ کاروید کتنای نجالفانه کیوں ندر ام مولیکن اس بیشک بهنی کملیگ نے دو نجویزی بنا سین نتیجہ خیز منطور کیں۔ بیلی تجویز نصب العین کی تبدیلی سے متعلق ہج مب کی دوسے لیگ نے بھی قریب قریب کا نگولس کا نصب العین سلیم کر لیا اور دو مری تجویز کے ذریعے سے لیگ نے دفاق کی خت مخالفت کی۔ بہ دولوں رزد لیوشن لیگ کے ترقی لیپ ندروستے پر کافی دوشن ڈاسلے ہیں۔ خوا ہ یہ دویواس نے عدا اختیار کیا ہو۔ یا مجبورا اس خوا ہ یہ دویواس نے عدا اختیار کیا ہو۔ یا مجبورا اس ختیار کرنا طیرا ہو۔

لیگ کے موجودہ اجلاس میں تعمیری مقاصد کے ماتحت ہیں بلکہ محض کا گوئس کی کا لفت میں سلانوں کے خلف الخیال طبقے ایک جگہ جم ہوگئے تے ۔ لیکن آن کا اتحاد بھی آنا ہی عاشی اور ترتی تھاجنالیگ کا عام جرش و خردش ۔ جہانچہ اگر مذکورہ بالا نجاد یزے منطور کرسفے اور ترتی بسند ردیہ احتیار کرنے کے بعد لیگ نے حب دستور تمام کا دروائی طبندا ہنگ وعول تک محلات نے کردی بلکہ عمل کو بھی دخل دیا تو خواہ اس نے کا گوئی کی کئی ہی مخالفت کیوں نہ کی جو وہ لازمی طور پر کا گؤئیں سے قریب ترا جائے گی اور ملمانوں کا سرکار برست طبقہ خود کو و اس کا ساتھ جو بھی گی ۔ لیکن اگر آسے علی کی تو قبی نہ ہوئی تو آج بہیں کل اس کی موجودہ حیثیت کا خا ہوجانا لیننی ہے لین اگر آسے علی کی صورت میں وہ حکومت کی صابی اور سرکار برست جاعت بن جائے گی ۔ اور عل کی صورت میں وہ حکومت کی حامی اور سرکار برست جاعت بن جائے گی ۔ اور عل کی صورت میں وہ کا گؤئس کے دوش بدوش آکھڑی ہوگی ۔ اس کے علاوہ لیگ کے لئے کوئی کی صورت میں وہ کا گؤئس کے دوش بدوش آکھڑی ہوگی ۔ اس کے علاوہ لیگ کے لئے کوئی

بسرام المستنبي ا

علادرہ ازیں دوعنا صراور بھی ہیں جن کی دجہ سے ایک کا تقبل تاریک نظر آ تا ہے میلی چزِ تو ہے کہ لیگ کا بردگرام نام نرسیاس ہے ۔اس کی ساری عدوجہد کونسلوں اور مہلی<sup>وں</sup> کی نشستیں حاصل کرنے اور سرکاری و فائز من سلانو رہے حقوق کی حفاظت کرنے تک محدود ہیں۔ اس کے آگے نہ اب کک لیگ نے کچھ کیا ہے اور نہ موجو وہ ا عِلاس میں آیندہ کے لئے کھے طے کمیا ۔ بنی لیگ میں اقتصادی بردگرام کا کوئی وجود نہیں ہے ۔مسلمانوں میں کا رخانہ وار اور مزدور کا سوال زیا ده اهم اور نایا ل منبی ہے۔لیکن کسِان ادر زهنیدار کا سوال اتنا ہی ناز ہے حتبنا سندوں میں ہے۔ اس کے با وجو دلیگ نے اس طرف کوئی لوجہ کہنیں کی اور نہموجو دہ صور می وه کی کرسکتی ہے ۔ کیوں کد لیگ برزمنیدارطبقہ لورے ذور شور کے ساتھ جیایا ہواہے۔ اوروہ انہیں چا ہماکہ لینے حقوق سے تثمہ برابر بھی دست بردار عو۔ اس کے علاوہ خود مسطر خِلص ف ا بنے خطبہ صدارت بی برخیال ظاہر فرمایا کہ معوک، افلاس، تشدّد اورکسا اول کے حقوق کاشور میا نا کھلم کھلا استرا کریت کا بیج لونا ہے ۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ لیگ سے کسی اقتصادی بروگرام کے بین کرنے کی کیا امید موسکتی ہے۔ اورجب تک یا بہنی مومّالیگ كا دجود ممينه خطرے ميں رے كا ۔

دو سری چیز لیگ کاجہور سے تعلق ہے۔ اس بس شک کی کی گجاکش انہیں کہ اس وقت لیگ بالائی اوسط طبقے کی جا عت ہے۔ دیری ا وسط طبقے اور جہور سے کہ سے کوئی دکھر انہیں ہے۔ ان کہ موجودہ اجلاس میں اس کی کوشٹ کی گئی ہے اور لیگ نے اپنی فنیں کوئی کم کردی ہے اور محمل معن مور دیا جا تا ہے۔ کم کردی ہے اور محمل معن مور دیا جا تا ہے۔ لیکن بغل ہر اس کا کوئی خاص مجے بر آمد ہو آ نظر نہیں آ تا یکوں کہ جب ان شاخوں کے پاس کنے کے لئے کوئی کام نہ جوگا اور ان کے سلنے کوئی علی اور تعمری پروگرام نہ جوگا تو وہ کب تک باقی رہ سکتی میں وہ نوصرت برسات کی گھاس کی طسسرے جول گی جوبانی کے جند چینے اللہ جاتی ہے۔ باقی رہ سکتی میں وہ نوصرت برسات کی گھاس کی طسسرے جول گی جوبانی کے جند چینے اللہ جاتی ہے۔

سے جم آئی ہے۔ اور بھر تیز دھوپ ٹرنے سے مرجا جانی ہے۔ حیات در صل حل من ہے۔ اور عل کے لیے مہور سے عل کے لیفر جمہور سے عل کے لیفر جمہور سے واسط بیدا ان کے فائدے کے لئے کوشش نہ کرے گی۔ اس کی حیات کے اسکانات معلوم۔

کا مکانات معلوم۔

(م، ع، ع، خ)

### مررس سبلي

جب سے کا نگرس نے حکومت مبعمالی ہے ۔ کا نگرکسی صوبوں میں بڑی چہل ہہاہے۔

اُن کی مرگرمیوں کے جربیع دو مررے صوبوں برجی اثر انداز ہیں ۔ بہلی بار منہدوستان کے عوام نے شال نے محسوس کیا ہے کہ حکومت میں ہما را بھی صحب ہے ۔ الیسے مو قد بر کسی اوارے میں عوام کے شال موجات سے جو ہما ہمی ، خلوص اور جوش بیدا ہوجاتا ہے دہ ایک بڑی حد تک دکھائی ہے در با ہوجات سے جو ہما ہمی ، خلوص اور جوش بیدا ہوجاتا ہے دہ ایک بڑی صد تک دکھائی ہے در برج بن طریقے بر نظر آیا ۔ یہ جوث نہ صدف آئم مبلیوں میں آن کا مظاہرہ بہت زیادہ و کی بیار نظر آئے جی فصوصاً مداس میں جوش نہ صرف عوام میں ہے بلکہ خواص تک اس میں سرشار نظر آئے جی فصوصاً مداس میں تو برج بن خواص تک اس میں سرشار نظر آئے جی فصوصاً مداس میں تو برج بن نظر کر محبور تدیں گے ۔ جیا بجہ اس روز دن تام ارکان سے ہو جا کہا گرا ہے ۔ جا بھا کہا ہو کہا ہو سے کہا گرا ہے ۔ جا بھا کہا گری دوران آئم بلیوں میں بہلی مثال ہے ۔ خواص کہ اس میں گرز نے جو جہینے کے لئے بجب منظور کر دیا تھا کا گوگی دوران کو لیقیہ جو ماہ کا بجب بنا تا تھا ۔ وہ مھی بہت جلداس عبلت میں ۔ اس نے جو بجب تیال کیا ۔ دو مھی بہت جلداس عبلت میں ۔ اس نے جو بجب تیال کیا ۔ درارت کو لیقیہ جو ماہ کا بجب بنا تا تھا ۔ وہ مھی بہت جلداس عبلت میں ۔ اس نے جو بجب تیال کیا ۔ درارت کو لیقیہ جو ماہ کا بجب بنا تا تھا ۔ وہ مھی بہت جلداس عبلت میں ۔ اس نے جو بجب تیال کیا ۔ منائس کے قابل ہے ، شاکنس کے قابل ہے ۔

اس دزارت کے لئے بجٹ بنانے میں بڑی دقیق تھیں۔ مِعِّت تَبلیم اور اِحسلامی کا موں برخاص توجہ کی حزورت تھی۔ عیرترک سکوات کا خیارہ - لگان کی کمی کا گھاٹا لوراکرنا احد عادضی وزار توں کی فروگذاشت کا خیازہ می اکنیں ہی کیگٹنا تھا۔ اخرا جات ایس کمی کی

چوسب سے آسان احد بہتر صورت بڑی نخوا ہول بن تخفیف کی تھی وہ پہلے ہی سے تنجر ممنو عمر ہیں۔ اس برطرہ یہ ہے کہ بجبط میں کسی اُمد نی کے اِضافے کا امکان نہ تھا اگر عوام برکوئی شیکس لگایا جا تا تو اُن کی کم اُمد نی بر ایک مزید بار بڑتا جو کسی طرح مناسب نہ تھا البتہ متحول ہما بر ایک مزید بار بڑتا جو کسی طرح مناسب نہ تھا البتہ متحول ہما بر ایک میں ایک حد بر ایک شیکس بڑھایا جاسک تھا۔ اس سے ان کی فات پر حنبدال اثر نہ بڑتا اور بجبط بھی ایک حد کہ متوازن ہوجاتا۔ لیکن قانوں کی روسے صوبحاتی حکومتیں اس معاملے بر ہمی براسس بہل وہ انکم شیکس ہنیں بڑھا اسکیس۔ اس سے جول توں کاظ کرکے بجبط بنالیا گیا۔ بجبط میں عوام کی ہمبود اور تو می تعمیری کاموں کا خاص کھا ظرکھا گیا ہے۔ مثلاً لگان کی معانی کے لئے ہ کا لاکھ ہیں۔ موت ، آب رسانی ، ذراعت وغیرہ کے لئے ام ما لاکھ سے ذیا وہ ۔ جبنے کی صنعت کے فروغ کے لئے وو لاکھ ۔ صفائی ، قرض احداد با بھی اور ویچر تعمیری کاموں کے لئے بھی کائی گجا فرکھی گئی ہے۔ باوجود اس کے ۔ ہم زار لیں انداز ہوتے ہیں۔

نشیلی اشیاکا ترک انبی جزوں کے ترک کرنے پر کا تحریب کا بڑا دورہے - مسکرات کی قبا اورم مفرات کے سب قائل ہی اوراس کے ترک کے لئے بھی آبادہ - بگر اس داہ میں ایک بڑی دکاوٹ یہ ہے کہ آب کاری کے تکلے کی آبادی تعلیم برحرت ہوتی ہے - اس کے بند کرنے کے معنی فرم کی بنیا دی خودرت انعلیم کوروک دینے کے بیں - اس لئے یہ سکہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے - لیکن گا ندھی جی تعلیم کے لئے نایاک آبدنی کے تخت خلاص بیں ۔ آکا نگر لیم بھی آب نموں از دہان طشت می کا گئر کہ بیں ۔ وور وزیر عظم مراس اس معلط میں بہت کھے بی امنوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ میں وزارت کو ترک کرسکتا ہوں مگر ترک مسکرات کے خیال سے اکون میں آب سکنا ۔ خیا بی ایم بی اس میں بیا جی ایک اور کا میں بہت کے اور کا میں بیا ہوں مگر ترک مسکرات کے خیال سے ناکہ دفتہ وفتہ اور ام ہوتا جائے اور کام بی نخبگی کے ساتھ انجام بائے ر خیا نیے خیال ہے کہ تین سال میں یہ اکیم کامیاب ہوجائے گئی پورے صوبے میں ترک مسکرات سے آب کاری کے شیم کو ساتھ انجام بائے ر جائے خیال ہے کہ میں سال میں یہ اکیم کامیاب ہوجائے گئی پورے صوبے میں ترک مسکرات سے آب کاری کا شیم کا میاب ہوجائے گئی پورے صوبے میں ترک مسکرات سے آب کاری کا شیم کا میں سال میں یہ ایکیم کا میاب ہوجائے گئی پورے صوبے میں ترک مسکرات سے آب کاری کا فیصل میں ایک مشلع طرب رہے کا فیصل کا کوری کے کاری سال میں یہ ایکیم کا میاب ہوجائے گئی پورے صوبے میں ترک مسکرات سے آب کاری کے شیم کو ک

کے طے کرنے اور کام کا بخرب طال کرنے کے لئے نتخب کیا گیاہے۔ پیضلی سیام ہے۔ سروست اس ضلع کی آب کاری کی ۔ یہ خین آمدنی اس ضلع کی آب کاری کی سالانہ آمدنی ۔ یہ خین آمدنی صرف سال دواں کا ہے۔ ورنہ بول یہاں سے آب کاری کی سالانہ آمدنی ۔ . . . . . سود ہے۔ اس ضلع کا ۵۰۰ مربع میل اور آبادی ۵۲ سے ۲ سے ۲ سے ۔

سیم ضلع خاص طور پر اس سے نتخب کیا گیاہے کہ یہ وزیرعظم مدراس کی جائے پدائی ہے احدان کا افرور سوخ اس صلع میں بہت زیادہ ہے ۔ اس کام کی نگرانی کے سئے ایک خاص افسرمقر دکیا گیاہے ۔ مکومت کا خیال ہے کہ مزید علے کی حزورت نہ ہوگی کیوں کہ اب سک جرسانی سفے وی محت بن جائیں گے ۔ آب کاری کے شعبے کے لئے یہ بی بڑی دلج ہب خدمت ہوگی ۔ اس تجزیر کا نفاذ ہر اکتو برسے ہو حکا ہے ۔ حکومت کے کا رندے ، قومی لیٹر اس تجزیر کا نفاذ ہر اکتو برسے ہو حکا ہے ۔ حکومت کے کا رندے ، قومی لیٹر او وزرار سب جلسے جلوس ، وعف و المقین میں مصروف ہیں۔ جام و مسسبو الوٹ رہے ہیں ۔ عام او مسسبو الوٹ رہے ہیں ۔ عن خالوں کی حکمہ چار خالے بن رہے ہیں ۔ برانے برانے ہے کے کسا ر اپنے ہا تعوں بھا نہ دسانم تو طور ہے ہیں۔ یہ سب و ہاں جو رہا ہے جہاں سندو داج "ہے ۔ لیکن ہارے اسلامی جو اسلامی خاموش ہیں۔ یہ سب و ہاں جو رہا ہے جہاں سندو داج "ہے ۔ لیکن ہارے اسلامی خاموش ہیں۔

کے توانم دید را ہر جام صبها بشکند می برد رنگم حیابے گربد دریا شکند کر دریا شکند دریا شکند دریا شکند دریا شکند

### مالك متوسط كي أبلي

بجٹ ای بی کی دارت کے لئے بجٹ بنا نا بہت ہی شکل کام تھا ، اس لئے کہ بہاں کی اُمدنی اُلگی میں اُلگی کام نیا اُلگی کام نیا اُلگی کام نیا اُلگی کام نیا اُلگی کے بدو میں اور کی اس سال کثرت با دار میں مقا بار خت ہی دجہ یہ کہ اس سال امر کمی میں ردتی کارت کے بدو بیدا دار ہوئی اس کے لئے با دار میں معا بار خت ہی دجہ یہ کہ اس سال امر کمی میں دوتی کثرت می بدیا جو گئی۔ اس خاص مشمل کے علادہ اس صوبے کے گؤان گام دفتوں کا مسامنا ہمی تھا جو اور

كانتولىي صولول كوييش أتي.

کی بی می خیکی مواصعات کی ایک ایمی خاصی تعداد بری بن ، زیاده تر گونده او دیمی تعدیم در این بی می خیکی مواصعات کی ایک ایمی خصی تعداد بری بن ، زیاده تر گونده او دیمی و دارت نے اباد بی - ان کی نعیلم و ترمیت کی طرف اب کسکری حکومت نے توجہ بنہیں کی - دیکن کا نگر کسی و دارت نے الون اس کا خیال رکھا ہے - بجب بی سر حلفے میں ایک مدرسہ کھولنے کی اسکیم ہے - بجب بی سر مدر مدر در کد دور قدیم با شندول کی اخلاقی ترقی کے شاخ بیکی مواصعات کی تعلیم ترتی کی خلط در مدر در کدد دور قدیم با شندول کی اخلاق میں ایک سند ورکد دور و در بریر بیشت ، ضلع متبول کے لئے است دومیر سالاند دور کا دور کا دور در بیر بیشت ، ضلع متبول کے لئے در دور کے گئے ہی ۔

بہت رواروی بی یہ بجٹ بنایا گیاہے ۔ امید کر آئیدہ بحث تک دزار توں کو سوینے کا مقع لی جا تھے۔ اور کام کا اچھا فا صائح برج ہو جائے گا۔ آمد و خرج کی ہر مدان کے بیٹی نظر رہے گی۔ اس لئے دہ بہت بہتر بحب بناسکیں گی۔ موجودہ صورت بی بھی یہ بحب بہت فینمت ہے۔ ترک مسکوات ای ترک سکوات کی ہیم ضلع ساگر اور زشکھ پور سب ڈویز ن میں مبلایا جا کا طے جواہے ۔ نیز آکوٹ (برار) اور جند چیدہ صنعتی علاقوں بی بندش کا فیصلہ کیا گیا ہی۔ اندازہ ہے کہ اس تحریک سے صوبے کو سرہ لاکھ کا ضمارہ ہوگا ۔ اس تحریک سے صوبے کو سرہ لاکھ کا ضمارہ ہوگا ۔ اس تحریک اثر نہ برسے گا۔ اور ای آتا ہیں بہت کریا جائے گا۔ کو اور ای آتا ہیں بہت کہ ایس اس میں برکوئی اثر نہ برسے گا۔ اور ای آتا ہیں بہت کہ دیبات سدھارے کا موں برصرت ہوگا۔

ج نکہ اس سال تراب کے ٹھیکے دسمبرتک اور ّناطری کے اگست نک جاری رہی گے اس لئے کل ضارہ ۰۰۰ ۳۵ روپیرکا ہوگا۔

اعزازی دلیس کے افسر ابرطے کیا گیا ہوکر اعزازی دلیس افسرکا تقرر کیا جائے۔ کا کرنتی او وار طازموں کی

تخنیف ہو۔ اور پولیس کی امپرٹ میں ہی نمایال فرق بدیا ہوجائے ۔ سرومت اللے اضر ان مقالت اور فرائس ہو ہوئے ۔ سرومت اللے اضر ان مقالت اور فرائس ہو مامور کے جا ہوں کے ۔ اس المرح ان افسرول کو بہت کچے تجربہ حال ہوجائے گا۔ اور لچ لیس کے اور پی علے میں تخفیف کاموقع ہے گا۔ نیزاس صورت میں عوام کو پہلیں سے وحشت شاہے گی اور ایک دوسرے کے معاون و مدد گار تیا ہے ہول کے ۔





برانيدم

# جامعت

### زيرادارت : داكرسيعابرسين ايم ك- بي ايج ، دى

منر ٢

وسمبر المساور

فهرست صاين

و - دردمها کی تعلیمی کانفرنس بروفسير تحديب صاحب لي كمك مدر أكن ۲ - سندوستان من مزدور تخريك حناب رياض الدين احد صاحب ايم المه د. برد فيسرمبيب الرحلن صاحب المكك ۴ - فروخت بيدا وار مولوی عید الملک صاحب احامعی ) الم - اسلامی دنیا من تیل کا خزانه 1. . حفزت عبيل احرصاحب قدوائي ه۔ غزل ب ر درس س انورون کشمکت 0.0 ے۔ تعلمی دنیا حباب محدعبوالغفورصاحب ایم کے دھلیک ، ۲۰۱۰ ء \_ رفقارعالم مرکش فلسطین معر، ترکی 1. 4~ جبس ما مزے میکو المر ، سرمگدلش میدرلیس میم محداحد خال - جایان کا چین برحله

نى پرچېرمر

يمت سالانه صر

### الاصماهوالالح

یدرسالد قرانی مطالب و مباحث کے لئے مخصوص ہے۔ اس بی حضرت مولئی حمد الدین قرائی کے ختی مقالات کی معادت بالالترام شاکع ہوتے ہیں، نیز مولئی کے ان تلاندہ کے تحقیقی مقالات کی اہ باہ شاکع ہوتے ہیں، جو مولانا کے اصول برقران برتدبر کررہے ہیں۔ اس موضوع می متعلق یہ مکسکا واحدار دورسالدہے، عام ذوق کی تسکین کے لئے سنجیدہ علی واقبی مشاکل مقارد ورسالدہے، عام ذوق کی تسکین کے لئے سنجیدہ علی واقبی مشاکل کا غذی وائی شرک کے موقر رسالوں کے ایم متباسات میں شاکلے کئے جاتے ہیں، کا غذی دہ، کتابت وطباعت دیدہ زیب مناحد سے اور علی مسلمے۔

( فیمت سالانه للعنشمای غمر ) " الاه بالاچ" راگر چی ک

بيته: ينجررساله الاصلاح"، دائره تميديه سرائه مير، عظم كله

### ضرورت ب

الله انشرلس ادر البت الدياس وفيل نوجوا توں كى جو اليكٹرلتن ، اليكٹريكل ، اور سراور الكٹر انجيز بن كر بجلى كے دوز افنسنزوں ترقی كن اور محمر العقول شان دار هيئے ميں المسلىٰ الخارمت ياروزگار عامس كرنے كے خواہش مند موں ۔ بے كار اور كرب كى كى اعلى الحيلم كے خواہاں نوجوان دوآلے ( مار) كے العظ يہيج كريم سبكش ، رسالہ البرق ، اور انسٹی شوٹ كے فارغ ہميں لمازم شدہ طلباكى :۔ فہرست طلب كريں

ينجاب انجير كمنط تلوط عالندهر

# وردها كي شيكي كالفرس

( پروفنیسر مرجیب صاحب بی اے (اکن) اسادجا)

بر کھیا جولائی سے رسالہ" ہر بحن " یں ایسے مضاین کلنے سگے جن سے سیجنے والے سیجہ کئے م کڑا زمعی جی کے دل میں ایک ٹی وُ من سائی ہے ،اسی طرح کی دھن جس نے ستیاگرہ کی تخریک عِلا ئى، توم برست ہندوستا نيوں كوكھدر بہنايا، اورووسرتبر ہندوستان مے سارے جيل خانے کانگرلیبیوں سے آباد کردئے ریزئی وعن فلی ہے ، گرا بنداراس کی اضلاق سے موئی ، اوراسے بيدا دنياه ي مكت على كراس جال ل كرياجس بي اخلاتي و صله كا بند بره ازعقاب اكثر مينس جاتا ہے ا در بکیں کے غصے میں اپنی بوٹیاں نویفے لکتا ہے ، مراس کی کا نگریسی مکومت نے ارادہ کیا کہ شراب كى تيارى اورخربد فروخت بندكريدا وريرسوال نوراً المفحر ابداكه ايساكيا كياتو بعليلى منعوبول كا كيا مضر بوكا - اب تك تعليم كاخرى اس أمنى سے كالاكيا ہے جوشراب اور دومرى نمينات كى تجارت پر محسول لگانے سے ہوتی متی ، اور اس ایرنی کے موقوف ہونے سے عام جبری فیلیم کاارادہ باوراکرنا درکنا ر التعلی اواروں کی جان برین جائے گی جواس دقت موجوہ بر یبرصورت حال ایک مراس کے صوبے یں نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے بیغتر صوب میں یائی جاتی ہے ، ادر ممارے ملک میں افلاس بھی اس طرح پیدا ہے کہ مزید آندنی کی صرورت ممکس برالے سے بوری نبیب کی جاسکتی ۔اس علی دشواری نے گاندی جی کے دل بربہت اڑکیا ، وہ سوسینے رہے کہ کیا کرناچا ہے اوراچانک ان کے دلین فیال آیا که تعلیم کواپنا خرج آپ بر داشت کرنا چاہئے۔ اس سے مکومت ہی کا کام آسان نہ ہو گا، بلكروه ليدونكارى فى برى مدتك دور بومائى فى جو بمارى وجوده نظام تعليم فى بدياكى ب، كيونكتىلىم اپنافرى آب يرداشت تبى كرسكى ب جب كتابي برمادين كر بجائ وستكارى مكعائى جائے اور اتنا مال تياركيا جائے كرجے نيج كر اسكول اپنے اخراجات بورے كرسكيں - ا بنا پر خیال کا ندهی جی نے " سریجن" میں بیش کیا ، لوگول نے اس کے متعلق ابنی رائے وی اور کا ندھی جی خود بھی اور کئے اور تعلق بیان کی جو میں آئیں بیان کرتے رہے ۔ سکن بیمعاملہ اتنا سجھا سوانہیں ہے کہ صنون لکھ کر سے کربیا جائے، اس دجہ سے ورد صابی فن تعلیم کے ماہوں اور کا نگری وزیروں کی ایک کا نفرنس کرائی گئی ۔

كانفرنس كےمدر مهاتاجي خور موسئ وان كى صحت بهت نازك ب، اوراس درسے كم كبي عين وقت پران كے قوى جواب مدوري الفول في ماريا يخ روز يبلے سے خاموشي اختيار كرلى في-لیکن کانفرنس کے پہلے اجلاس میں وہ قریب ڈیڑھ کھنٹے کے بولے اور تعلیم کا جونیاطریقہران کے ن من میں تھا اسے نعنبیل سے بیان کیا ۔ میں نے ان کی تقریرحرف بحرف لکھنے کی کوشش نہیں کی <sup>ہ</sup> ا در گاندهی جی زبان کوسلیحانے ادرآسان کرنے کے سواا ورکسی او بی خربی کی پروا نہیں کرتے ، اس لئے میں ان کے خیالات کو اپنے الفاظ میں اورانتھا رکے لئے ترتیب ذرا برل کر بیان کردولگا۔ گا ندهی می نے اس وفت کی اعلے اور ابتدائی تغلیم پرجواعتراص کے وہ سلم ہیں ،اخمیس یهاں و ہرائے کی صرورت بنیں ۔ لیکن و وسیحظ بہی کد اکیند تعلیق نظام کودرست کرنے کے لئے ا ن وونو ب كوالك كروينا مو كا - ابتدائى تعليم مين جى النوب في شهروب كى صنوريات كو هيور كرصرف وبهات کو مانظر کھا ، موجودہ طریق تعلیم کے اعفو ' نے جو نقصان بتا مے کماس کی بدولت و بہا تیوں کوشہریو کی فٹل کر لے کی خداہن موتی ہے، ان کے اخلاق مگر جاتے ہیں اور کیے نہیں تو انفیس اپنا ضائدا فی پیشہ چےوڑ کر زوکری حامس کرنے کی فکر موجاتی ہے ،ان سب باتوں سے طاہر ہو گیا کہ انفیس شہروں اور شہری زندگی سے کچے نفرت سی ہے۔ پیمر بھی ہندو شانی آبادی کا اتنا بڑا صد دیہا سندس رہتا ہے کگاندی جی کے اس معاشر تی نعصب کا ان کی تجریز پر کوئی انٹر نہیں بیڑتا۔

ا بی تجویز کایہ بہلوواضح کرویف کے بعدگاندھی بی نے کہاکہ اتبدائی تعلیم کے لئے عام طور سے جارسال کی جورت کو گئی ہے وہ بہت کم ہے، اسے بڑھاکر سات سال کرویتا چا ہے، اور ابتدائی مسلم میں انوی تعلیم شامل کرکے بوری مت کے لئے ایک مشرک اور سلسل نصاب بنا ناچا سینے عی

اس طرح کرفارغ مونے براؤ کے کی معلومات فریب ترب آئی مول حتنی کداس وقت میٹر کیولیٹن کے

اس طرح کرفار ہیں۔ گر تیجلیم فالی کتا ب کے ذریعے سے ندو بنا چاہئے، جیبے کہ آج کل ہوتا ہے، بلکہ
نصاب کا مرکز کسی دستکاری کو بنا نا اور باقی نتام مصنایین ای کے ضن میں پڑھا تا چاہئے رکا ندھی جی

نصاب کا مرکز کسی دستکاری کو بنا نا اور باقی نتام مصنایین ای کے ضن میں پڑھا تا چاہئے رکا ندھی جی

نوا کہا کہ تعلیم کا بیطر بقیر بالکل بنا ہوگا الیکن جو بی افراقیہ اور ہندوستان میں مجھے تجربہ کررنے کے جو
موقعے مے بیس ان کی بنا پر میں کہرسکتا ہوں کہ اس طریقیہ پرتعلیم دینا ندھرف یہ کہ کئن ہے بلکہ اس کی
بدولت بل شار فوالد کئی ماصل مول کے۔

ہندوستان کے دیہا توں یں ہرمگہ ابھی بہت سے منتبس نیم جان یا انتہا کی لیک گئا یں موجود ہیں جن کی تعلیم دی ماسکتی ہے ، اور کلی اور چیفا نوالی چیزیں ہیں چوہروقت اور ہر طکہ کام آسکتی ہیں کا سنے اور بینے کا کام کم سے کم سرابہ سے شروع کیا جاسکتا ہے ، اس میں بروشو اوی

می نہیں ہے کہ جومال برید اکہا جائے اس کی کھیت کیونکر ہو، ادر اس کے دھندھ ایسے ہیں کہاس كى سلىط ين تاريخ ، معافيات ، ريامى جغرافيروغيره جيب تام على برى أسانى سيسكمات ماسكة بي - بم ما بي تواعبي سينكل ما نفر بس كراس سي طريق برتعليم دينا شروع كرسكت بي سيكاول یں اس وقت کل چلاسے کے ساتھ ساتھ صفائی معفظان صحت ، ڈرل اور موسیتی کی تعلیم دی جارہی ہو-گاندهی فی کی تغلیمی تجویز کادوسر إ پېلوبېر ب کداس نی وض کے درسوس کانظام عل ابيا بوک وه ا بناخری آپ برداشت کریں ، بینی آننا مال پیدا کریں کدا سے بیچنے سے ان کے اخرا جا ت پورے موسکیں مندوستان جیسے کنکال ملک بی تعلیم عام کرنے کا اور کو فی طریقہ مکن ہی بنیں مہمات وزيراس فكريس ربيكم مرنى برمص توتعليم بيبيلا ئي توانين بهت انتظار كرنا بوكا، اگروه ما تعي كا كرنا جا بنة رب نواميس اس امول بريلنا مولًا كتعليم بنا خرع أب كالد دوسرى طرف ، الرفالص تعلیمی نقطهٔ تظرید دیکھا جائے تواس میں کوئی حرج انہیں کہ درسے میں اً مد فی کے خیال سے کا م كرايا مائ يريم مجديد اكدار كول كے بائنديں جو چيزدي جائے اسے دہ توڑي واليس كے بالكل بيجاہے، اور ہم بغیر کی دشواری کے کملونوں کو تعلیم کا فرربیر، اور بھرتعلیم کو الدنی کا فرابعیر بنا سکتے میں ۔ ایک صب نے اس کے متعلق میریجن 'ئیں مکھاہے کہ لڑکول سے اس طرح کام بندان کو غلام بنا یلینے کے میل مر ہے، لیکن اس طرح کا اعتراض حیج نہیں ، جب ہم ویکھنے ہیں کدوہی اوکے اب چی ماں باپ کے لئے بما بر ا بیسكام كرتے يى جى سے مدنى كى اميد بوتى ب- ديهاتى توس اس پر فوشى سے رامنى بوجا بى گےك ان كے لوكوں كود شكاريا ب كھائى جائيں، اوراگراس تعليم كابرابر إناريں امتحان موتار ہا تو انفيس اور بعی زیا وه الحینان موکار کوئی وجرش کرم اسف آب کواس دھو کے بی رکھیں کھیلم مرف وان وی مِاسکتی ہے، اوراد کوں سے تعلیم کے لئے کھو ل جہیں سکتا، مکونت کو تدبہ بجنا چاہئے کہ مدرسوں اور طالب علون سے برمطالبہ کرکے کہ دہ ا بتا خرج اپنے کام سے تکالیس وہ دراسل اس کا مطالبہ کرد بی ب كرتعلم كاراً د بواوري اسه مامل كرف وه كمان كان بومات-اب رہایہ سوال کم عارے دیہاتی اسکولوں کے لئے مدس کہاں سے آ کی گے سواس کا

مل ویی ہے جو پروفیسر شاہ نے بیش کیا ہے کہ ہم ان تمام لڑکو ل کو جومیر کیلین باس کریں ایک مال کے لئے و بہاتی اسکولوں ہی بڑھنے برنجور کر۔ س۔ وورس کھول میں نوجان نورج ہی جرتی کئے ہے جہ ہی اور انفیس ابنی عرکے دوسے لے کر جارسال نگ فومی فدمت کے لئے وقف کرنا پڑتے ہیں اس لئے ہم اپنے فوجانوں سے نعلی کام لیس تواس میں کوئی ہے الفسانی نہ ہوگی۔ جب ریاست لڑکوں کی تعلیم ہر ان خرج کرتے کا ایک جمعہ اس طرح وصول می کرسکتی ہے۔

آخر بن گاندهی جی نے کہا کہ سبرت کی تنگیل کمتاب کے ذریعے سے بنیں ہوتی، ہاتھ کے کام سے ہوتی ہے۔ ضالی د ماغ سے کام لینا آد می کی صفت بنیں ہے ، ستیطان کی صفت ہے تعلیم کے معالمے یس ہم یورپ کی تعلید منہیں کرسکتے ، اسلئے کہ دوہاں گولے بارود کا راج ہے ، اور روس بھی ہا اسے لئے کوئی شال نہیں، اسلئے کہ ہم اہمساکو مانتے ہیں۔ بورپ اورام رکیہ ہوتیلیم پر بہت زیادہ خرج کیا جا تا ہے لیکن ان کی دولت دوسری قوموں کا خون جوس کر حاصل کی جاتی ہے بمیں تو ایسی تدبیری افتیار کرنا ہوں گی جو ہاری معاشی حالت اور افلاقی عقیدوں کے مناسب ہوں۔

گاندھی جی نے جو تجربزیں پیٹی کیں وہ ایسی تقیں کہ ایک طرف وزیر جمفین تعلیم کا انتظام کنا تھا ورج یوں ہی مالی مشکلات کے سبب سے بریشان تھا اور دوسری طرف اہران تعلیم گھرا گئے۔ وزیروں میں کوئی ہی ہیں مانتا تھا کہ تعلیم اپنا خرج آپ برداشت کرسکتی ہے ، سیکن اگر کا لفرن گاندھی و ذیبروں میں کوئی ہی ہیں مانتا تھا کہ تعلیم کا بڑے بیالے برد بی کے اصوار برطے کوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ان کی کچھ نہ طبی کرتے تو ہرطرف سے اعزا منات کی مار پڑتی ماہران تعلیم نیا دہ تو اس کے مطابق انتظام کروا ور اگروہ ذرا جی بی و مینی کرتے تو ہرطرف سے اعزا منات کی مار پڑتی ماہران تعلیم نیا دہ تو اس سے ماہران تعلیم نیا دہ تو اس سے کہ اور اس سے کوئی ہی برتسلیم کرتے برتبیار منات کی مدرسے اپنا منات کی مدرسے اپنا خرج کال سکیں ہے دیکوں دو نوں اپنی بات کم زور بوں کے اعزاف کے بیرائے میں کہ سکتے تھے ، خرج کال سکیں ہے دیکی دونوں اپنی بات کم زور بوں کے اعزاف کے بیرائے میں کہ سکتے تھے ، وزیر کہتے تو یہ کہتے کہ جم یہ اس کے درجہ کوئی ہی برت بی مناکی و نی بیت کہ جم ایسے مدرسے بڑے بیا نے برقائم

کرسکیس، ابران قیلم بر کہتے کہ اب تک ہم نے صوط لیقے پر پڑھایا ہے اس بر کتاب کے بغیر کام

ہبیں جاتا ، کتاب کے سافقہ ہم ا پھے استا و بر ہی عبوسا کرتے ہیں ، اوراگرچہ ہم فالی کتابی تعلیم کو

برا سمجھتے ہیں اور حق الامکان یا فقہ کاکام ہی سکھاتے اور کراتے ہیں ، ہم نے بر بھی نہ و مکھا ہے شا

کہ مدر سے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو پہنے گراپنا خرج نکانے ہیں ۔ ہاں بیب بشک مکن ہے کہ ہم اولو کو مند کا رفا نے کا رفا نے کے اصول برکام کرائی اور کارفانے کا نام اسکول یا مسنتی اسکول رکھ لیس مکا فوٹنی . بی ابیے لوگ موجود تھے جفیں و تولے تھا کہ افتوں نے وستکاری کے قریبے سے کمل تعلیم دی ہیں ابیے لوگ موجود تھے جفیں و تولے تھا کہ افتوں نے وستکاری کے قریبے سے کمل تعلیم دی اور مدرسے کی مصنوعات سے تعلیم کا پورا خرج محکلا ہے ، اس لیے وزیروں اور اہم الی تعلیم کی معذرے آ میزی افت کا نہ جائے کہا تی تی گئی گئی گئی گئی کا ندھی جی نے تعزیز حتم کر کے جب لوگوں سے کہا کہ ابنی اپنی رائے دیں تو واکٹر فراکر صین صاحب ادھ اُومر دیکھ کراورس کی نظریں نہی با کم کھڑے نے بوگئے ، اوران کی تعزیر مائی کا نشکلیں اکسان کردیں ۔

والمرزداكر مين صاحب خود مي سمجة بهي كرمي تعليم وه بي مي انسان كى تمام صلامينين انفو وقا پائين ، اور چونكه يدايك مائى بوئى بات به كرفا لى كتابين برخود يليخ سعيد مطلب صاصل انفو وقا پائين ، اور چونكه يدايك مائى بوئى بات به كرفا لى كتابين برخود كام كوزيا وه سع زيا وه بهيت وى جائي وه جي جائين يمناز تعليمي بي صوصاً بانف كام كوزيا وه سع زيا وه انجيت وى جائي ويمناز تعليمي به اس كا روحا نيات ، المسا، ويها تى تهذي ب كلى اور چرف سے كوئى خاندانى تعلق نين و ذاكر صاحب نے تقر برشروع اى سے كى - انفول نے كہا كہ كا ندى جى كا برخيال كرد فقيلم كوايك باكل أى صورت دے رہ بين سيح نبين ، اس لئے كه شهر جون مطم ب تالوئزى نے اس طرق تعليم كوسب سے بهترانا ہے ، اوراس كے بعد سے اس فيال كو جون ملى سے ان اور بينكروں معلموں نے تجرب كرك مام طرق تعليم مي شائل كر لے كى برابر كوشش بوتى رہى ہے ، اور سينكروں معلموں نے تجرب كرك اس فيال كوبهترين على روب و ينے كى تركيبين كالى بين ماس وقت اسى طریق كى ايك خاص صورت اس فيال كوبهترين على روب و ينے كى تركيبين كالى بين ماس وقت اسى طریق كى ايك خاص صورت اس فيال كوبهترين على روب و ينے كى تركيبين كالى بين ماس وقت اسى طریق كى ايك خاص صورت اس فيال كوبهترين على روب و ينهى بروبك من من من من الى كائل ترى بي يا طریق برعلی کے ذریعے برعلم نهيں من كوبك كى ذریعے برعلم نهيں معلى الم كياب کا كى ذریعے برعلم نهيں المحمل المحمل كى يہ بروبك من من كوب برعل كے ذریعے برعلم نهيں المحمل المحمل كى نه يوبلك كى نوب وقت الى كوب سے من المحمل كائم كى فروب و برعلى كى ذريعے برعلم نهيں المحمل المحمل كے نوب و برعلى كى ذريعے برعلى نے ذريعے برعلى نهيں المحمل كے نوب و برعلى كوب و برعلى كوب و برعلى برعلى كوب و برعلى كوب و برعلى كوب و برعلى كوب و برعلى كوب كوب و برعلى كوب و برعل

اورایک وتنکاری کو لے کربیٹھ جانے ہے کام کے ذریعے تعلیم دینے کااصول برتا تہیں جاسکتارگا ذھی جی نے اتبدائی تعلیم کے لئے سات سال کی جدت مقرر کی تھی اس سے ڈاکٹرفاکر صاصب نے اختاف ف کی ما ،اس بنا پر کہ یہ تعلیم اس و قت خم ہوجائے گی جو درامس مسلامیتوں کے نظاہر ہونے کی عمر ہوتی ہے، جس کا نتیج بیہ ہوگا کہ تعلیم اور تربیت نا کمل رہ جائے گی اوراس کا مقصد بھی بھین کے ساتھ نہ بتا یا جاسکے گا کہ پوراموا یا نہیں ۔ بھیں چا ہے کہ سات برس کی عام جری تعلیم کو نمیل دینے کے لئے ایسے مدرسے قائم کریں جہال محضوص صلاحیتوں کے مطابق تزبیت دی جائے ، بعنی ایک مدرمہ وستکاری اور صنعتی تعلیم کے لئے ہوتو دوسراریا حتی اور علوم طبیعی کے لئے ، اور چانکہ اور بی ذوق بھی انی ہوئی صلاحیتو میں ہے ، اور چانکہ اور بی تعلیم کو بہت بڑے بیائے بردا کے کرنا جا سے بہری اس کی تربیت کے لئے بھی ایک مدرسہ چا ہے دیونکہ ہم اس طریق تعلیم کو بہت بڑے بیائے پردا کے کرنا جا ہے بین اس کے مذوری ہے کہ ہم چندا دارے نعی بگیوں پرقائم کریں ، اور وبال اس کا بخریہ کرکے ایسے منو نے نبابس بن کی بھر بھا م طور سنظل کی جا سکے ، ورز مکن ہے کہ نتی تعلیم کے رواج سے میں فائرہ کی میگر الشائن تھا ن کی بھر بھا م طور سنظل کی جا سکے ، ورز مکن ہے کہ نتی تعلیم کے رواج سے میں فائرہ کی میگر الشائن تھا ن ہو۔

ڈاکٹر ذاکر صین صاحب کے بعد یو توی عیدالحق صاحب نے ایک بختصر ہی تقریر میں فربایا کہ اگر کی تقریر میں فربایا کہ اگر کی انتظام ہو ناچا ہے کہ وہ پانچوں سے ساتویں برس تک فریع کی جائے تواس کا چی انتظام ہو ناچا ہے کہ وہ پانچوں سے ساتویں برس تک نعلیم کے لئے تیار کئے جائیں اور مدرسے کا قبیم کے لئے تیار کئے جائیں اور مدرسے کی قبیم کے لئے تیار کئے جائیں کا مولوی صاحب کے بعد کئی صرات نے جن میں قریب قریب سب کی مذکری طرح کر ڈرگارٹن کی تعلیم کا جربور کھتے تھے کا نفرنس کواس صرورت کی طرف متوجر کیا ۔

کا فنرنس کے لوگوں بین گاندھی بی کی بخر بزوں سے بنیا دی اختلاف صرف پروفیسرشاہ کو تھا۔ وہ موشلسٹ ہیں اوران کے بخال بیں اس وفت شین اور کا رفائے سے عدا وت برتنا جب کد ساری و نیایس انفیس کا راج ہے ور باکوالٹا بہائے کے منصوبے سے کم نہیں رگاندھی بی نے پہولی تھا جمہے اور گار وورکرنے کے لئے سوچا ہے ، میکن تعلیم سے قطن فطر ہناؤستان میں جرمعانتی وشواریاں بیش کا رہی ہیں ال تعلیم <sup>د</sup>ینے کا فرربید بنائیں تواس میں ایک خطرہ تو یہ ہے کہ سب بوگ ایک ضاص ذہنیت کے مزیر نیخ ایم مج اور ہاری غوبی اور بڑھ مائے گی ، دور اِخطرہ برے کداگرتعلیم کاخرج تکا لفیرزور دیا گیا تو نے دربل کصنتی تعلیم دلیی ہی بیجان ہوںائے گی میسی کرکتا بی تعلیم اس دقت ہوگئ ہے معانثی نقطہ نظر سے غور كياجاك توقيلم كايرطرنقبه برى الجينون كايني فبهر بوكاركا ندعى بى كى تجريز كيمطا بق رياست نعظ مدر مول كوعارت مامان ، استاد دے كى ، اوران بى جوچىنى تيار بوں انھيں بيج كا انتظام كر مع كى - اس طرح كوئى دوكر ورل بي بهو تت صنعتى مال تيا ركر كم مندًى من والنقر بي كم راكرا يسا موا تو پیران دستکارول کاکیاحشر ہو گاچواس وقت موجود ہیں، اوران کومینیں نئے مررسے قبلیم دے کر اپنی روزی کمانے بیجیں گے اپنے مال کے خریدار کہاں سے طیس کے رورامل کا ندحی ہی کی بڑی یزا سی صور یس قابل عل برسکتی ہے کہم دوسرے ملکوں سے مال کی در اکد نید کر دیں اور ابنی موجود و مستنوں کو مین ختم یا كسى طرح في تعليني نظام بر موكروي ليكن برد فيسر شاه كو يى اس سے اتفاق تما كه نعليم ما تا كے كام كے ، فری<u>عے سے</u> دینا چا ہئے ، نگراس میں بھی انفوں نے بیر بٹرط لگانی کرڈ اکٹر فراکھیین صاحب نے عضوص ستعاقی کے مدرسوں کی جو بخویز بیش کی تھی وہ جی ننظور کی جائے ، اور عام تعلیم کے انتظام کے ساتھ المیے مدسے بھی قائم کئے جائیں۔

پروفیسر بناه کے بعد کئی اور صزات نے تقریر میں کیں جفیس یہا س وہرانے کامو تع نہیں، ای وہ سر پر کو کانفرنس کا دوسرا اجلاس ہوا - مہاتما ہی نے شود ٹیس اعتراضات کا جواب دیا، لیکن ان کا اصل مقصدیہ تفاکہ فلط فہیاں دخ کریں اور یہ واضح کردیں کدہ تکلی کا پرچا رکر نایا کسی نے مسنتی نظام کی بنیا در کھنا ہنیں چاہتے ہیں - ان کے بعرض لوگوں نے ان کے قریب بیٹھ کریا کھرائے ہو گرتقر بر یکی وہ ایک فاص فر بنی رنگ ہیں رنگ ہوئے سے اورا سینے پیرومرشد کی کمزوری اور لیت بھی سے تھے کھوں وہ ایک فاص فر بنی رنگ ہیں رنگ ہوئے سے اورا سینے پیرومرشد کی کمزوری اور لیت بھی تھے کھوں وہ موسے کی بات سنتے ہیں اوراس کے ترب وادیا کمی کی در کرتے ہیں - پہلے مقررونو باصا حب نے کہنا چاہئے کی دوسرے کی بات سنتے ہیں اوراس کے ترب وادیا کی کا میرا اپنے سرائے بیا اور فرما یا کہ مہرجین گئیں جو کی کھریں نے بھر بیا کہ مورث کی مانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی وجادوں کے میں نے بھریاں نے میرے تجی دی جادوں کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی وجادوں کے جو مورث کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی وجادوں کے جو مورث کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی وجادوں کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی وجادوں کے مورث کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی وجادوں کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی وجادوں کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی وجادوں کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی دی بھی دی کھوں کی ۔ موتب بھی دی کھوں کی ، شا بدک سمانتا دلفظی شیا ہیں ، موتب بھی دی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو میں کی کھوں کی دی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے

کے اندر مہانے سے معلوم ہوتا ہے کہ م کچہ چا ہتے ہیں۔ یبنی کا ندھی جی کی بخویز خاص ان کے ذہن کی ایج اسے ما است تھے وہ خلط ہے۔ آگے میل کوا مفول نے بدفر ما الحائث کل لوگ بہلے ہی اسے ما است تھے وہ خلط ہے۔ آگے میل کوا مفول نے بدفر ما الحائث کل لوگ بحث سے بی چراتے ہیں ، استاد الاکوں کو عدر سے کے ساسنے بیٹیا ب کرتے و کیھتے ہیں اور پکھ منہیں کہتے ، ان سے بیٹریاب کرتے و کیھتے ہیں اور اپنی منبیں کہتے ، ان السب بنا دینے ہیں۔ استاند ل کی منبی کی اگر الم طلب بنا دینے ہیں۔ استاند ل کی منا المنہ کی افغاف کرنے کرتے و فو ہا معا حب تعلیم کی جم کی افغائی کم دوری سے درمیان ہیں آیا ، ورنہ اسل کام تو استاند رکی سے مائے ہیں ۔ وہ مروج ترم کے دربول دستگا رکی سے بی کوئی و الے استاد اور تعلیم کی حقیقت معلوم کر جیکے ہیں۔ وہ مروج ترم کے دربول میں اپنے بی کی کوئی کے بی دوہ مروج ترم کے دربول میں اپنے بی کی کوئی سے نیجی ہیں گے۔

ونو باصاحب بول چکتو کاکاصاحب کا بیکری باری آئی - امنوں نے شاہ سے اپنا تجربه اور اپنے تعلیمی نصب العین کے بدلنے کا تصدرنا یا گاؤں کی المبت اور کتاب کی بے وقتی جائی ، مثین سے اس دفت مک کام بینا حرام عظیرا یا جب تک آوی اور جانور کی پوری طاقت سے کام نہ بہا جا چکا ہو ، پروفیسروں اور وکیلوں نے چوقوم کو انجین ہیں ڈال رکھا تقا اس کی ٹکایت کی ، اور اس کے بعد فلسفۂ تعبلم پر پہنچے ۔ واکٹر فاکر حمین صاحب نے چند ماہران تعبلم کے نام لئے تھے ، برسب کا کاصاحب نے وہرائے اور فریا کہ میں ان سب کو پر کھ چکا ہوں ، اور بھریہ فتو کی دیا کہ جب تک ہنڈستانی ان قوموں ہیں شال نہ ہو جا گھر میں ان سب کو پر کھ چکا ہوں ، اور بھریہ فتو کی دیا کہ جب تک ہنڈستانی ان قوموں ہیں شال نہ ہو جا گھر میں ان سب کو پر کھ چکا ہوں ، اور بھریہ فتو کی دیا کہ جب تک ہنڈستانی ان قوموں ہی شال نہ ہو جا گھر میں جو میک میں موسک تا ۔

اسگولہ باری کے بعد صوبہ منز سط کے وزر تیلیم تنگلد صاحب نے تقریر کی ۔ وہ خوداس فکریس بی کہ عام جری تعلیم کا خرج کی طرح سے نکالیس ، اور انھوں نے یہ طے کیا ہے کہ جہاں جہاں اسکول بنائے جو ل وہاں آئی زمین حاصل کرلیں جاستا دکی بسرا وقات کے لئے کافی ہو۔ اپنے تجزرہ در سول کا تا م افغول نے قویم مذر ایفی علم کا گھر کھا ہے ، اوراغیس وہ غالباً تعلیم کے ساتھ تنظیم کے مرکز کی بنا نا چاہتے بی ۔ دمنتگاری کے ذریعے تعلیم دلانے میں انھیں کوئی عذر نہیں ، اور مدر سے اپنا خری آپ نکال سکیس تو ا نیس بہت خرشی ہوگی .لیکن انفول نے کہا کدمیری تھیمیں نہیں آتا کہ پڑکین کھیے ہوگا۔ یس نے تو یہ سوچاہے کدو الیس جاتے ہی مکم دیدول گا کہ دیدو ھا اور سیکٹاؤں کے ادوگردیندرہ بیس مدرسے بناو سے جائیں ، اور انفیس نہاتا جی کے بیرو کردوں گا کہائیس چلائیں رکا بیا بی کی صورت یہ بیں تیا رہوں کرمہا تا جی جو کنو نے چڑے کر ہے ان کی نظل کردل ۔

گاندی می کی خواہش پرای روز رات کو ہو گھ ہے وس ہے تک کا نفر نس نے بحیثیت کمیٹی کے ان کی پہنو رکھا اور ڈاکھ فواکو مہین صاحب کو اس کمیٹی کا صدر مقرر کیا ۔ صدر کی جہیت ہے فاکر صاحب کو اس کمیٹی کا صدر مقرر کیا ۔ صدر کی جہیت ہے فاکر صاحب کو ان موگوں کا یہ کہنا ، بہت تا گھار صحاح مرافضا کہ دہاتا ہی کی بخوجزئی ان موگوں کو فقر یروں کا دو تع ویا جو ابنی تا بلیت نظا ہر کرنے کے اور ترا لی بہیں ہے ۔ اور امول کے ان تمام ہوگوں کو فقر یروں کا دو تع ویا جو ابنی تا بلیت نظا ہر کرنے کے لئے نے بہیں ہے ۔ کمال یہ نظا کہ کام بھی جو گیا ، اور کم بٹی نے بحث کے دید جا ر رزو دیوش اتفاق رائے سے کا تفرنس کے سامنے بیٹی کرنے کے لئے مرتب کرلئے۔ رژو دیوش یہ تھے :

(۱) اس کانفرنس کی را سے بھی سارے ملک سے سلتے عام چیری تعلیم کاا میں کا جائے اور پیر تعلیم سانٹ سال تک دی چا ہے۔

۲۶) فراجي تعليم ماوري زبان مو-

(۳) برکافزنس مہا تاکا ندی کی اس تجویری تابُد کرتی ہے کہ اس تمام مدت میں جوتعلیم دی جا کے اس کا مرکز کوئی دستعاری ہوتا ہے اور اس کا مرکز کوئی دستعاری ہوتا جا سے اور جا اس کا مرکز کوئی دستعاری اجوار بھرا نہیں کہ میں مستعاری سے گہرا تعلق ہونا چا سبئے ۔ تعلق ہونا چا سبئے ۔

(مع)اس کالفرنس کوامید ہے کہ اس طریقہ تعلیم سے آہتہ آہندا تنی آمدنی ہونے ملک گی جسسے استاد کی تخواہ لکل آئے ۔

دوسرے روزکیٹی کے پدرزولوش کا نغرنس کے سامنے پیش کے تعجے اور گاندہی ہی نے ہم کرکم کانغرنس کی تجریزوں کا مقصد ملک کو پائیدکر نامنیس ہے اورجنتا اورتعلیم یافتہ ہوگؤں نے ایمنیس ول سے قبول نگیا در مدد کرنے کو کوٹ نے ہوگئے تو تجوبزوں پر علی ٹرکیا جاسکے گا پیر صاضرین کو اپنے فیالات ظاہر کوئے کی دعدت وی - پرہ فہبت رشاہ فی بھراصرار سے کہا کہ آمدنی پر ندور نر دنیا چا جھے اسلیم کوکن ایک صنعت

یک محدود مذکر نا چاہئے ۔ ابھی ناس ننگم صاحب الجام فیل اسے اور پرد فیسر لمکانی صاحب نے البیے تجرب
کی نیا پر کہا کہ آمدنی او تعلیم ووٹوں کا ایک ساتھ فیال نہیں رکھا جاسکتا ، اور تا تا جائی صاحب نے بھی ، جو بھیا و ٹکر کے ایک بہت مشہوراور کا بیا ہے بچوں کے اسکول کے باقی اور تہتم ہیں ، کہا کہ تجارتی ہم ہو کا زیادہ فیال کیا گیا تو انہدائی تعلیم کی میں ہو کہ اس کے بعد و زیروں کی تقریم ہی ہو کہ اوران سبی خوالے کا وعدہ کیا ، گرمبر اوران سبی خوالے کا وعدہ کیا ، گرمبر اوران سبی خوائی ۔

س خرین گاندهی جی نے کانفرن میں جرنبالات ظاہر کئے گئے تھے ان پر ایک نظر الکرکیٹی کے جاروں ریزولیوشن کا نفرنس کے ساسنے بیش کئے اوروہ سب اتفاق را کے سے منظور ہوئے تربگا ندھی جی نے اس نئے طرفقہ تعلیم کے لئے نصاب نبانے کی خوض سے ایک کمیٹی مقرر کی اور ذاکر صاحب کواس کا صدر نبایا ۔ ذاکر صاحب کو ورو حا میں ایک ون کے لئے روک کرگا ندھی جی نے نصاب کمیٹی کا پہلا جلسد ہی کمالیا ، اور یک بیٹی فالبًا فوہر کے آخر تک اینا کا مختم کروے گی ۔

معروف رکھا اور اب کرئ افت کی جار مکومت کے فراکفن اواکر ناکا نگریس کے میرو ہواہے۔ ان ہی کی نظر ہے جو وقتی دختوار بول اور فرسر دار بول کے آگے دیکھ دہی ہے۔ کا نگریس کے موجودہ صدر نے کا نگریس کو بحیثیت پارٹی کے مضبوط اور رہے برحاوی کرنے اور لگے یا بھول قدامت پنداور فرقہ برست میلیا توں کی جلا کا طفتے کا تبییر کیا ہے ، کا نگریسی حکومتیں الجی تک کندھے بدل بدل کر ا ہے آ ہے کو بیاسی بار برداری کا عادی بنار ہی ہیں ۔ کا ندھی بی نے عام جری تعلیم کی تحریک اٹھائی ہے، اور بیج نویہ ہے کہ بھاری سیاست کی جان بنار ہی ہیں ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم ان کی دوراند لیٹی کا حق اداکر سکے گی یا بہیں ۔ ابنی طرف سے تو وہ جو کھی کہتو کہ کہتو ہو ہے کہ بھو کہ دو کی کہتو ہو ہے۔ کہتو ہی ۔ اب کے دورا ہی گارک کے جہوڑ ہیں گے دہ



### مندوشان میں مردور کر مک ابت دائی مردور قوائین سامداء سے معلالنوں ازبان ادین احدمان بہانے

ابتدائی مزدور قداین کا دور مندوستان کی کا روباری جدوجهدی نایال جیتنیت رکھا ہے۔ یہ دہ زہ نہ کہ ماجب کہ طوں اور فیکٹر لیس کا آغاز ہوا ۔ اور جد برکا روباری اصول کی طرف ملک نے بہلا قدم آٹھایا۔ اس و قت سیاسی بداری اور کا روباری ہوتی مندی کا فقدان تھا لیکن یہ مظاہرہ کسی چرت آٹھیز اور فیر فیطری حقیقت کا نہ تھا اللہ مجریب اور فیر فیطری کوئی چرتی تو و ہ برطان نہ کی امانوس ممدر دی اور مان جیٹر اور نما ترکی تھا نہ کہ کھلنے والے دانت "برطانوی تجارات میں ہوئی ہوئیا تھا اس کا مقتلی ہی تھا دانت "برطانوی تجارات میں برطانوی ال تجارت کے لئے ایک عظیم الشان منڈی تیار کی جلتے ۔ جہاں نہ مقابر ہونہ محال کی حدیدی ۔ نہ منعت وحوفت میں تیز دفتاری ہوئی الی مانوں میں ہدوستان کے بہلے فرودر قانون کا مرودہ سیا شاری ہوئی مذبہ ۔ یہ تھا وہ نظر پر جس کے تحت میں ہدوستان کے بہلے فرودر قانون کا مرودہ سیا شاری کی مجلس قانون سازیں جس جرا ۔ اس کے ایم نمات قارئین کی ولیسی کے بہلے فرودر قانون کا مرودہ سیا شاری و سیا تھا گئیں کی ولیسی میں جو نہ ہیں وہ کے جاتے ہیں۔

مسوده قانون سلشطاني

۱۱، کول کی حرکا قانونی تعین ۔ دوں مجل کے دوقات کا تعین ۔ دوں مشین کے خوانک جسول سے مجبِ اور ارشکیوں کا تحفظ ۔ دوں تخفظ کے سطے چوگر دول کی تعمیر

ده، حادثات كاروبارى كى فدى المسلاع -١٠، فكيطرى أسسيكيرون كا تبقرر -

اگرچہ اس سودے میں سہراب جی شاہر جی بڑھا لی کا یا تھ تھا، جویقینا منہ دسسنان کے ان نا قاب فراموش میں خوا ہوں میں ستے جن کا دل غریب عزدور دل کی تباہ عالی برتا حیات اُسو بہا تا را گریا ہے تو اللی غور معلوم ہونی ہے کہ مندرجہ بالا مسودے میں امنوں نے خود بھی ایسے ہی کا تات شال کے بتے جن کا قعل تی براہ ما مان من مادے تھا۔ نہ اس میں مزدودی کے متعلق کوئی مطالبہ کیا گیا تھا : او دو ماند کے اُسطان کی طون اِشاہ ہ تھا۔ نہ اس میں مزدودی کے متعلق کوئی مطالبہ کیا گیا تھا : او دو ماند کے اُسطان کی طون اِشاہ ہ تھا۔ نہ اس میں مراقع برائی اعامت کی گھائٹ بیدا کی گئی تھی۔ دغیرہ ۔ نفی فائرے دیکھا جائے تو اس کے اسسباب باکل عیال ہیں۔ اول تو مہراب جی کی آوا نبر کی منظم نوقے کی طاقت شامل نہ تی جائے تو اس کے اسسبتھال کر سکتے تھے جو الخول سن میلان کی عہدہ وارد ل پر قائم کر دیکھ سنے ۔ دوم وہ سمجہ جکھ سے کہ لائے قافون کا نا قذکر آنا جہان حیار اور لئکا شائر کے خشار کے خلاف مونامکن کھا ۔ اس لئے یہ مسودہ ایک مجلب اُنٹی بیٹ کے ساسنے غور دیکی کے لئے مجاگریا جس نے بعد تربیم خرد سفارشات چین کیں وہ یہ تیس ۔

ملے کے لئے مجاگریا جس نے بعد تربیم خرد سفارشات چین کیں وہ یہ تیس ۔

ملے کے لئے مجاگریا جس نے بعد تربیم خرد سفارشات چین کیں وہ یہ تیس ۔

ملے کے لئے مجاگریا جس نے بعد تربیم خرد سفارشات چین کیں وہ یہ تیس ۔

ملے کے لئے مجاگریا جس نے بعد تربیم خرد سفارشات چین کیں وہ یہ تیس ۔

ملے کہوا گیا جس نے بعد تربیم خرد سفارشات چین کیں وہ یہ تیس ۔

ملے کی مطالب کی تھا ہوئے کے لئے کھائے کہائے کی تھا ہوئے کہائے کہائے کی تھا ہوئے کے لئے کھائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی تھا ہوئے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی تھا ہوئے کہائے کہائے کہائے کہائے کی تھا ہوئے کے کہائے کہائے کہائے کی تھا ہوئے کہائے کہائے کی تھا ہوئے کہائے کی تھا ہوئے کہائے کی تھا ہوئے کے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی تھا ہوئے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی تھا ہوئے کی تھا ہوئے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کیا کہائے کی تھا ہوئے کیا کہائے کی تھا کہائے کی تھا کہائے کہائے کہائے کو کھی کی تھا کہائے کے کہائے کی کی تھا کہائے کی کھی کی تھا کہ کی تھا کہائے کی کی تھا کہائے کی ک

۱۱، براس کارخانے کوجو کم از کم چار ماہ (فی سال) جاری رہے ، اورش میں مجاب، پانی اور ویگرا لات کا استمال مجی کمیا جاتا ہو اور جہاں کام کرنے والول کی تعداد کم از کم تئو جو ۔ قانون کی تحت میں لانا چاہہے ۔ ۲۰، ان کارخانوں میں کام کرنے والے مجرب کی عمرکے عدود یہ اور لہ، برس مقرسکے جائیں اور اگن کی

تعداد ادد ديخرها لات كا ايكسنفل رصطرر كما جائ -

دس دوران کارس ارام کے سے وقت کا تیس کیا جائے اور صوب جاتی حکومت کوی عصل ہو کہ دو حد بر جاتی حکومت کوی عصل ہو کہ دو حد کا انتظام علی میں لادی۔
دام ، اسکیٹی کی آخری مگرخاص تجزیر یہی تمی کو فیکٹری فالون کو مہدوٹ ان کے مرصے میں نافذ کیا جائے۔
دام ، اسکیٹی کی آخری مگرخاص تجزیر یہی تمی کو فیکٹری فالون کو مہدوٹ ان کے مرصے میں نافذ کیا جائے۔
دام ، اسکیٹری گرخاص خرد ، کا لم اول (مہدوشان میں فیکٹری لیسر - مرتبہ ڈاکٹر احد می ارمنو مرمن مرحود می

#### سلشمل نركا قانون

يه تجادير پير خمير يحسّ اس قانون كا جوسل عليه و من نا قذ جوا - اوروس سال تك بلا ترميم جاري را - اس كى روس :-

،، ہردہ کارخانہ جس پر مشینوں کا ہتعال معاب یا بھلی کی مدوسے جدنا تھا۔ جسال میں کم ان کم ہماہ جادی رہنا تھا ، اورجہاں کم از کم سلو مزدور روزانہ کام کرتے تھے ۔ قانونی تحت میں لایا گیا۔ لیکن جائے ۔ نیل اور فہ پسے کے کارخانوں کو قانونی دمت بروسے نیاہ میں رکھا گیا۔

دا، بچرل کی عمر ، اور ۱۱ برس کے درمیان میں مقرر موئی ۔ آن کے ادقات کار کی آخری صد و گفتے فال پائی ۔ اور ایک گھنٹ لومیہ وسقفے کا مقرر ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے لئے برماہ میں کم از کم ام دن کی تعطیل می لازی قراد دی گئی ۔

دس جدّ حا دُناتِ کاردباری کی اطلاع فکیٹری انسبیکٹروں سے پاس ہیجنج کا حکم صاور کیاگیا۔ دہم، فیکٹری کے خطراک حصول میں چگردوں کی تعیرلازی قرار دی گئی ۔ ا درفیکٹری انسسپکٹروں کوافعیاً دیاگیا کہ وہ خطرانک حصوں کی تجویز اپنی دائے سے کریں ۔

ده، برشهر کا طاکم ضلع نکیشری کا انسب بشر مقرر جوا - اور صوب باتی مکومت کو اختیار ویاگیا که وجسب صرورت و بخز انسیشرول کا تقرر معی عمل می لائے -

وہ ، صوبجاتی حکومت کو خریدا ضیارعطا ہوا کہ دہ اس قانون کے نفا ڈے لئے مناسب قواعد وطوالط خود وضع کرہے ۔

ہ من قانون کے مطالعے کے بعد برطانوی ٹیک ٹیق "کا دعوی فوڈ باطل ہوجانا ہے اور معلوم موٹا ہے کہ مان حیطراور نسکا ٹنا کرکے مدعیان ہسسلاح حثیوں نے سنہ وسستانی مزدوروں کی حالث معطامے کا پڑا اس دعوے براٹھایا تھا کہ وہ یہاں کے غریب مزدوروں کو ان تجربات اور مصائب سے محفوظ رکھیں گھے جوگذشتہ صدلوں میں برطانیہ کو برداشت کڑا بڑے تھے ہم محض اسان اور فعنوں گوتھے۔ کیونکہ حمی قانوں کا نفآ

اله کینی طول کے حالات ازمیو لپرر

جراوه ابنی جگریراهل امبرائی تھا ادرکسی طرح منبودسستانی فردوری کی خردبات کے لئے کا فی فہ تھا۔ اس کے ہم نات میں اعقات کا دکے تعین اور بجوں کے تحفیلے علاوہ کی کا دائد اصول کی یا بندی عل میں بنس لا لی گئی تھی۔ مزدہ ی بے موسا انی کے بنیادی اسباب کوچیوا بھی نہیں گیاتھا۔ درحقیقت ج کحیر کیا گیا تھا اس میں برطان پر کا مفا د برحال م تمنظرتها ۔ اود ان حیٹر اود لنکا شائری کے مطالبات پرسے کرینے کی توشیش کی گئے تھی ۔

المثلندك قانون كے بعد

دلی کارد بار ادر طول کی ترتی کورد کمنا برطانی زعا را در تجار کا ده عقیقی مقصد تھا جو آزادی کے ساتھ لیجیر پر ادر تحریر بیان کیا جانا مقال ادر بیجنیت ب جی بریرده دالنا برے سے بہت برطانیہ برسوں کے بھی احلطے بابرے لیکن اعداد دشمار برنظر دالنے سے معلوم بوگا کدروک تعام کی تام کوسٹیش نقریباً ناکام دہی اور اگرچیاک تىزىقارىكاسدباب بوگىياج اندلىنى ناك" صورت اختياركردى تعى ئىكن بىرىمى سنششاندو مى فىكىرلول كى تعدا مقابع سلشدد ع ٨١٠ ك بائه ٥٠ بوكي تعي - اوركيس كى برونى تارت وكرور ولركزك باب ه كرور مُرْجِوكُي فَيْ عَيْدِ اس مَرَقَى كو مزيد طورير وا منح كرف كيف مندرجه فيل نقشهي وليبي سے خالى نہ جوكا -سوتی کمیٹ ٹروں کے بلوں کی ترقی تھ

| چرخول کی تقسدا و | پېركيوں كى تعبداد | بال        |
|------------------|-------------------|------------|
| 1 . 0 . 4 . 4    | 77 A 7 4 - M      | 11A 64     |
| 10114            | 14941.4           | AT - 1AAY  |
| 1444.            | 7749474           | CANCE INAC |
| . r 4 p. 1. 4    | PRAA FIRE         | 4 P - LAGY |
| •                |                   |            |

لى نعفيل كے لئے ابتدائي قانوني كومنىش مطبوعد دسال جامعہ ماہ سترصفحہ ہ (ع) والحنطر جزر شه اندان ا برك التست الله منقل از اريخ عصولات مرتبع، ال ، شاه رصفه بروي

ن اعداد دشادے فل ہر مواہ کے کست دانہ و کے قانون محصولات کے با وجود حس نے برطا نیر کو ہندتا میں تجارتی آزادی دے کرمقابلے کو قبل از دقت شدید بنا دیا تھا طول کی تعدا داور کیڑوں کے کارد بارس اصافہ ہوتا ہی رہا۔ لیکن اس موقع برہم یہ ہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگر حکومت کی مہددی دلیں کارد بار کے ساتھ شاہل ہوتی تو نیٹ آتی کی دقارزیا دہ تیز ہوتی اور یہ امید کی جاسکتی تھی کہ مبندہ ستان کی ملیں جلد ہی بیر دنی مقابلے کو لیسپا کرنے میں کا مسیب یہ ہوسکتیں۔ گرافسوس ہے کہ حکومت کی کوششیں اس کے خلاف تھیں اور بیر دنی مقابلے کی پروکوشس کے لئے ہر مکن تدبیر عل میں لائی جارہی تھی۔

#### نئے قانون کامطالسجہ

البی حالت میں مان چطرمی ایجی طمین کاعود کرا ناحیت انگیز نہیں معلوم ہوتا ۔ نئے قانون کا نفاؤ ہوتے ہی اس کے خلاف برزادی کے اعلانات شروع ہوگئے تنے بھردلی تجارت کی نیز رفتاری نے زخم پر تک کا کام کیا لہذا سنت شدہ ہوتا ہے۔ نئی دیا ہے اور ترمیم قانون کے لئے شور دخل شروع ہوگیا۔ انتی زیائے میں میڈ کائیگ نے نے جو ایک برطالذی فسی کھڑی افیار اور ترمیم قانون کے معاشد کیا اور ایک تحقیقاتی راور ط شالع کی میں میں اس زمانے کے حجد نقائص پر روشنی والی ۔ انفول نے شکا بات کی ایک طویل فہرست مجی تیا مل تھی جس می اس زمانے کے حجد نقائص پر روشنی والی ۔ انفول نے شکا بات کی ایک طویل فہرست مجی تیا مل تھی جس کے ایم کات ورج ذبل کئے جاتے ہیں۔

دا، آس قانون میں صفائی اور تندرستی کے احکامات کا فقدان ہے۔

دا، كام كى بحمانى، فيرولى كاسبب بوكرعورتون اور كجون كى صحت برخراب الروالتي بعد.

٣، اكثر الول يس مجيل كو ١ بج صبح س و بعضام كمشعول ركا جاتاب

ديم، دوبرتي وقفول كاانتظام نبي ب

ده، ل مي كام كيف داف بجول كي عمر اكثر مرس سے لهي كم ب-

ود، بجل كے لئے واكثرى معائن اوران كى محت كے تيمن كاكونى انتظام منبى -

له مینکینگ کی تعنیقات کالسلد و ماه یک جاری را تا-

دی، ۱۳ ا ۱۱ برس کی عمر کے بچ اس کے لئے قافیٰ تحفظ کی صرورت ہے اس لئے \* لوعروں کا ایک نیاوج" قائم کیا جائے ۔

میکیک کی سفار شات زیاده تر کجی کے متعلق تبیں ۔ اس کا خاص سبب یہ تھاکہ برطا لوی کا کو عام طورپریه طری شکامیت خی که میک تومندوسسستان می مزدوریال بو*ل می کم چی اس میریجی* رکا تقرر سوسے میرمهاگ نیجہ ہوتاہے کردلی طول سے کیڑے ارزال فرفت ہوتے ہی اور برطانوی مال کو گھاٹا اٹھا ٹا ٹرتا ہے بیل توبچرں کی طازمت کی صسلاح برمال میں خودری تھی اور حیا نقائص کا دودکرنا حکومت کا مبہت جُرّاً فرض تھا ایکن ساتھ ہی یہ امرہی کم قابی غور بنیں کہ نجیرں کا حال زار لموں کی فطری خواہیوں کا نیتجہ تھا۔ یابے لبی منبود سستانی مزودہ کی معاشی ادراقتصا دی کم زود یوں کا ؟- ایک طرف تو مزودروں کی اُجرش اس قدرفلیں کہ بلامجیں کی مدو کے مہیٹ بلے کے لامے ۔ دوسری طوف مان حبر اور نسکا ٹما کرکا یہ اصرامکان کا وجوذ غیر معاشی مقابلہ " کی قرت کونشوو فا وسراب عاس لئے اُن کی بیخ کی لازی ، الی متفا و کیفیت کا مظاہرہ تھاکہ نہ جلنے رفتن مذیات ماندن ای پراطعت یہ ہے کہ بے شمارمجالس نے سفادسٹیں کیں، بڑے بڑے کمیٹینوں نے تجاویز میٹن کیں۔ وخدوں نے حوّق طلب کے۔ کا پھڑ لیںنے یہ نہ سوماکہ ان نقائص کی حِڑکہ حرب بھینتی ادر بنیا دی کم زودی کون سی ہے۔ پیول بربانبديال عائدكين سے مزدور فرقے بركيا اثر بيس كا ؟ ان كى حت كے قائم ركھنے كاكيا انتظام بوگا ؟ أك كى تعلیم و ترمیت کی کیاصورت بوگی ؛ اگر ان تمام چیزول کی ذمه دار حکومت ننبس موسکتی نعی توکیا صرور تعاکد بیپ كاتحفظ على الكراك كى زندگى ملك وقوم اور والدين كے الله والد وس بنادى جلت ديكن چ كمال مفعد کا معلق مبدوستان کے مبہودے کم اور برطانیہ کے مفادے زیادہ تھا اس سلتے مزدور قانوں کے اس وانات برغور کرنے کی مزورت می نه فرصت - لېذا مي کويك كى سفارشات كى نعلي صوبياتى مكوسوں كے پاس مواند کی گئیں۔ اورامید کی گئی که صولول کو ترمیم قانون میں اعتراض نہ ہو گا۔ ببئی اور مدراس سے مجوزہ رمیم کے لئے رضامندی کا افہار کیا ۔ لیکن مکومت بٹھال نے تحق کے ساتھ فالفت کی اور بقیر صولوں سے مجھی ہمت افزا جراب مہی طا۔ مواکارخ مخالف دیکھ کرلاد ڈ رین نے نے قالوں کی تجویز پٹی کرنا مناسب د مجا گر کومت بیتی نے عزم بالجزم کا الباد کیا اور اعتشاند میں ایک تحقیقاتی کمیٹن مقر کیا۔ بس سے میڈ کھیے۔ کی

رابِ مل پردائے طلب کی ۔

#### ملك كميشق

اس تحقیقاتی کمیشی نے جس کے صدر سٹر کملک تھے اپنی ر لورٹ میں حسب ذیں تجاو نربیش کیں۔ ۱۱، مزدور قانون کا صوبجاتی نفاذ نہ صرف غیر طروری بلکہ صفر ہے۔ اس لئے یہ قانون تام سنہ دیسستان بیں نافذ ہونا جلہے ۔

دم، طول اور فیکم لول می حفال صحت کے صب ذیل اصواد ل کی با سبدی لازی اور صروری مسسرار دی مانی جا ہے :-

١ - ١١ ماه مي ايك بارسفدى

ب رے سال میں ایک بار رنگائی۔

ج . بواكى صفائى كے لئے شكوں كا انتظام -

کی المیری نے اصواوں کی بابندی -

ہ سی عور توں اور بچیں کے تحفظ کا انتظام لاڑی قرار دیا جلئے ۔ اور اُن کے اد قات کار ، بجے مبع ا در ہ بجے شام کک کے درسیان میں مقرر کئے جائیں ۔

ومن عورتون اور بجل كوبر جيفي مي اركم مدن كي تعطيل دى جاياكر --

وف، بجوں کی جرکم اذکم و اور زیادہ سے زیادہ مہابرس کے ورمیان مفرد کی جائے۔

دد، بچل کی تقرری کے لئے ڈاکٹری معلئے کی سند مزوری ہے ۔

د، ما الل ال سك باس مزود رول كالك مكل ورب شروص مي أن كى بورى كيفيت وساع مو-

مدر وہ تام کا رضافتی قانونی تحت میں لائے جائی جال کام کرنے والوں ( بیجے ، عورتیں ، مرد) کی تعداد دیں یا وہ جو۔

حکومت بینی قرترمیم فا نون کے نے براب ہی نعی ۔ اس سے مندرجہ بالا ثمات کو قبول کرنے کے لئے فوڈا ٹیار ہوگئی ۔ عرف دفت یہ متی کہ دیچرصو بجات کو اپڑائم خیال کیونکر نیا یا جائے ۔ حکومت ببئی اسی اُدھین می تمی کہ 10 فربر ششطنہ و کو مان جبٹر کی مجلس تجار نے وزیر مبند کی خدمت میں درخوارت کی کہ انتخاب ن کا فیکر کھی قانون مبدد ستان میں بمی فوراً نافذکر دیا جائے ۔ دومرے سال ۲۰ بر ماد ج موش در کو بھرا مک و فد ندکاشائر کے تاجروں کا وزیر مبند لارڈ کراس کی فدمت میں بیٹ جوا ۔ اس نے بمی نے قانون کا مطالبہ کیا ہے ہمندوستان میس مخالفت کی اسب سے ا

اب کی بار مند درستان کی بر سکون فغدار می بھی بجانی کیفیت طاری تھی ۔ اور آنے والے قانوں کی طرف سے بے اطبیانی کا اظہار کیا جار ہاتھا۔ اس دوران میں ملک کمٹین کی تقرری نے جذبہ اضلات کوادد بھی بھر کا دیا تھا اور مشران ایم لو کھانڈی نے بہی بار ۵۰ ۵۵ مزدوروں کو بم نوا بناکر اس کمٹین کے جانب دارا نہ طرف کے طلاحت صدائے اخجاج بلند کی۔ ان کی سب سے شری شکا کمٹیس یہ تہیں کہ کمٹین کے ادا کین میں کوئی مندوستانی فیاف صدائے اخجاج بلند کی۔ ان کی سب سے شری شکا کمٹیس یہ تہیں کا لودا خیال دکھا گیا تھا۔ مزدودوں کی کم فی خاتم کی ماکندوں کی اکثریت ہی بلکی تنا ہدول میں بھی انفین کا لودا خیال دکھا گیا تھا۔ مزدودوں کی کم جاعت کی طرف سے مشرول کھانڈی سے مسامنے میٹن کی سامنے میٹن کی ماسامنے میٹن کی ماسامنے میٹن کی ۔ مطالبات ہی درکھا تھا تھی۔ مراحت بھی تیار کی تھی جو کمٹین کے سامنے میٹن کی

١١، ہفتے واتعطیل ۔

رو، دو پیرک وقت کم از کم با گفتے کا وقفہ ۔

س، ادقات کار کا بد ، بحصی ادر غروب دفیاب کے درمیان مرتعین .

دله، برماه کی ۱۵ مار تخ تک اجرت کی لازمی ادائیگی ـ

دہ، کارد باری حادثات کے موقعوں پر آاوان کی اوائیگی۔

طہ اس دفدنے کہا تھاکڈ اگر مہدوستان کی لموں کے مزدودون دات ، اتواد اورسنیچر برابرکام کرتے ہے تو کا بہت کراس کمک ( برطانیہ ) کے مزدور دنیا کی منڈی میں ان کامقا لجہ کرنے سے قاصر دہیں گے : سیکن یہ الزام بائٹل غلاتھا۔ اس لئے بنبی اور حداس کی عجائس تجارئے فوراً اس کی تردید کی اور ٹابت کیا کہ یہاں کے مزدوک گرمیوں میں ۱۳ گھنٹے اورجاڑوں میں مرہف (اگھنٹے کام کرتے ہیں ان بخادیرکا مقابد طک کمیشن کی سفارشات سے کیجئے تو معلوم ہوگاکہ فردودوں کی اس جاعت کی آوا درجہ قبولیت تک بہنچنے سے قاحریہ اور مندرجہ بالامطالبات ہیں سے ایک ہی شا بل بنہیں کیا گیا۔ البتہ وہ تام نکات موج وہیں جہان جیٹر اور لنکاشا کرنے طلب کئے تھے۔ لیکن قبر متی سے البی صورت حال نے قانون کے منافی تھی اس کے یہ تمام سفار شیات موض التوا میں ٹرکسی اور نئے قانوں کی تجویز کچہ عرصے کے لئے متنہ میں منافی تھی اس کے لئے مزید کو شعشین میں گئی

لیکن برطانوی تجار خاموش میٹیفے والے شتھے۔ التوار کی خبرت تب ہوتے ہی درخواستوں وفاقد اور یر نواند کی خبرت تب ہوتے ہی درخواستوں وفاقد اور وزیر منہ کو منہ دیستان میں نئے قانون کے نفا ذکے لئے مجور کیا جانے لگا یسفی کا نوان کے نفا ذکے تعلق متعدد صوالات کئے ۔ اور وزیر منہ ان گریم اور منڈلانے وارا لعامہ برطانیہ میں نئے قانون کے متعدد صوالات کئے ۔ اور وزیر مہدت ان کو ششتوں پر دوشنی ڈوالنے کی درخواست کی جو وضع قانون کے متعدد میں منہ وستان میں جاری تھیں ۔ اسی سال (سفی کھائے ہیں) نشکا شاکر کے کیاوں کی لموں اور دیگر فنگر لاوں کے نام ندوں کا ایک وفد وزیر منہ لارڈ کراس کی خدمت میں بہتی ہوا جس نے منہ وستان میں فنگر لاوں کا مطالعہ شدویہ کے ساتھ کیا ۔

لَ مُركِن كانفرنس

ر سیس دجاری بی تعاکم بین الا قوامی مزدور کانفرنس کا انعقا و برلن بین جوا - اسنے جو تجا و برز مرکا کانفرنس کے ممالک کو جمیس اس سے برطانوی تجار کو ایج بیشن کا مزیدموقع با تھ آیا - تجادیز پرتھیں ۔ ۱۱، ہفتے وارتعطیل ہزمسے کمٹری میں لازمی ہو -دی، ۱۲۰ سال سے کم عمر کے نیکے ملوں میں ملازمت نہ عصس کرسکیں ۔

رم، ۱۶۰۰ کا صاف م مرح ہے ہوں یا ماد کت مدما مصل مرین دم، بچول کو رات میں کام کرنے کی حافقت کی جائے۔

دم، طول کے مخدوس صول میں کام کرنے سے بجوں کورو کا جائے۔

رہ، رات کے دقت حور توں کو کام کی اجازت نددی جائے۔

دو، برنسبكراي من مارا گفت اومياكا دفعه مقرركيا جائي-

د، حدر تول كوزمكى كے بعد م جفتے كى تعليل منظور كى جاياكرے-

ان تجاهینے بطانیہ کو بھر لورش بریاکرنے کا موقع دیا اور میک لین اور مہلے نے مضامین کے ذرایع میں ان تجاهیئے بطانیہ کو بھر لورش بریاکرنے کا موالد کیا۔ لہذا گور ترجزل مبدکی فر سے فوڈا کیک کمیشن کی تقری کا اور ان کیا گیا جس کا مقصد برلن کا نفرنس کی تجا و نیر برخور کرنا اور مہد کوستان کے فوڈا کیک کمیشن کی تقری کا اور ان اتقاقی کیکن اگر جاب تک مہدوستانی مردوروں میں خود کوئی بیداری بیدا نے و کی تھی۔ گرامین مجدد و لیڈر دول میں ان غربول کی خدرت کا جذبہ بیدا مود کوئی ایواری بیدا برخوکا تھا ، اور خفلت کا خواب کر کی نفر میں کا حذبہ بیدا مود کوئی آئی۔ بار بھر ہم ہر ابرا لیا کہ میں کرنے گا تھا ، اس کے مزدور ملقوں سے صداے نوالفت بلند ہوتی آور مرشر لو کھا نڈی نے ایک بار بھر ہم ہر ابرا لیا میں میں میں کا فوری تنجہ یہ جواکہ مہنہ واقعیل کا مطالب الکان اس نفود کر لیا ۔ اور اس کے نے اقواد کا ودے خورج کی میشن ف

۵۷ ستمبرسنده الدر کولیتید برج کمیشن نے جوبران کی تجا دیز برغور کرنے کے لئے مقرر ہوا تھا اپی راہا۔ شاکع کردی اور حسب ذیل تجونریں میش کیں ،۔

> د ہی حورتوں کے کاروباری او قات ۱۱ گفیظ سے زیادہ نہ ہوں۔ دم، بچوں میں حجو ہے ' اور نوعر کی تعربی نے کی جائے میں

له سبندستان می کاروباری حالات سر از نوکانا تهن مصفحه - ا

که خالفین می مبعیت الجارکلکت ، ایوان تجار نبگال ، جرٹ طوں ادرکلکت اکٹر مالک پیرسس کی مجالس قابل ذکر بی ۔

تلہ اس کیشن نے تحقیقات کی ابتدا بھئی میں کی اور لعبد میں احداکیا و ، کا نبود اور کلکتہ کا دورہ کہا۔ اس سلسلے میں آپ نے بہم فیکٹر لوں کامعا کنہ کیا اور 44 مزدورول کی شہاد نیں طلب کئیں -

می مجزه میدکیش ستششان

۳۱) کچیل کی عرتقرری زیادہ سے زیادہ مہد اور کم سے کم ۱۱ ہو۔ دمی کچیل کے ادقاتِ کار ہے ۔ گفشوںسے زیادہ نموں ۔ دہ، ہفتے میں ایک دن حام تعطیل کا مقرر کیا جاوے ۔ دہ، یڈ گھنٹہ یومیکا و تھنہ لازی قرار دیا جائے۔

سلفطينه كافيكش قانون

ان سفارشات نے اس نے قانون کی طرف رہنائی کی جس کے متعلق یہ کہنا بچابہ ہواکہ پکشینوں کانفرنس عرض دہشتوں اور دفعوں کے عجیب وغریب مجموعے کی پیدا دار تھا۔ اس قانون کی معسے ا-

ده، تام ده کارخانے جن میں مزود رول کی تعداد کمسے کم ۱۵ تھی اصاطرقانوں میں طلب کئے۔ اور صوبوں کی حکومتوں کو اختیار ویاگیا کہ دہ ان کارخانوں کو مجھی قانونی تخت میں لاسکتے ہیں جن میں مزوور عدل کی تعداد کم اذکم ۲۰ جو۔

دم، بج ب کے تقرری کی عمر اور ۱۹ کے درمیان مقرر کی گئی۔

دس بچوں کے اوقات کارکو ہ کے بجلے ، کھنٹے کر دیا گیا۔ اندکام کا دقت ، بجے مبیح اور م بھے تمام کے درمیان بڑ مست، رجوا۔ ای دقت میں بڑ کھنٹے کا وقفہ می منظور کیا گیا۔

دند، عور توں کے اوقاتِ کار اا گفتے اور یہ رکھے گئے ۔ جو یہ بچے مبع اور م بجے مات کے ور میان کی وقت مقرر کے مات کے ور میان کی وقت مقرر کے ماسلے تھے اور یا گفتے کا وقعہ کی منظور کیا گیا ( با تساط میں بھی کام کرنے کی اجازت وی گئی ۔ کار خانوں کو مات میں ہی کام کرنے کی اجازت وی گئی ۔

ده، بيفة والعليل منظور كي كئى -

دوں مجمع کے انسداد اور آب و ہواکی صفائی کے متعلق صوبے کی مکومتوں کو حسب صرورت قوائین کے وضع کرنے کا اختیار دیا گیا۔

له مندوستان مي كاروباري عالات - ازلوكانتن صفيه ١٠

ان کات کے مطابعے سے بات صاف طور پر ظام ہے کہ بچب پر جوقانونی بابندیاں عائد کی کئیں انوں نے ان کے فاضل اور غیرصر دف اوقات کوج بہترین کا روباری اور علی ترقی کا ذرابعہ بن سکتے تھے بیکلا کروبا اور ان کی دہی مشل ہوئی کہ نہ الی الذی نہ او للذی نہ خوترتی کرسکتے تھے نہ والدین کو بر دوینے کے قابل رہے ۔ کیا اس موقع پر برطانیہ کے تجربے سے فائدہ اُٹھا کران بچیں کے لئے جبر یہ اور بلا معاو ضافیلیم کا انتظام ممکن نہ تھا آئی افسوس ہے کہ برطالوثی برھیان اصلاح نے خود غرضی کا دائن کی عال میں بھی لمینے باتھوں سے چوٹے نہ دیا ۔ اور اس وفت میں اسپنے مفاد کی با سماری میں مندوستانی مزدوروں کے بچیں کو باتھوں سے چوٹے نہ دیا ۔ اور اس وفت میں اسپنے مفاد کی با سماری میں مندوستانی مزدوروں کے بچی کو باتھوں میں مندوستانی مزدوروں کے بچی کو باتھوں سے چوٹے نہ دیا ۔ اور اس وفت میں اپنے بچی کی کہ دو فاضل اوقات میں بانے بچی کے بہوروں کا در کوت اور اس کی مرافی کریں ۔ غرضکہ سلامان درکے قانون کا یہ جزجی قدر اسم تھا ای قدر عبت اور ہندوستانی کا دویار کی ترقی سے بے تعلق تھا۔

#### ملفظنه ء کے قانون سے بنراری -- مان جیٹر میں

اگرچرد قانون سلاهدند والے قانوں کے مقابے میں بہتر خیال کیا جا اتھا ۔ سکین سندوسسان اور مان جر مردو مردور مردوطیقے میں اس کے خلات بے زاری کا اظہار کیا گیا۔ مان جر کی نالفت کا مبعب دہ وسیع مطالباً سے جس کا مقصد دلی طوں کی قوت مقابلہ کو کی سر منبت و تا لود کو کا مبعب دہ وسیع مطالباً سے جس کا مقصد دلی طوں کی قوت مقابلہ کو کی سر منبت و تا لود کو کا مبعد کی جات کے دران کا نفر لن کی با بندی خود مطالبی ممالک برعائد کرنا گوارا نہیں کی گئی مگر سندوست نی خردوروں کے تا نون میں ان کا شامل کو تا گذر خیال کہا جانے ملے اور گرما گھرم کے این داد العام میں سوالات کے جانے اور گرما گھرم

یه ناریخ قو انین فردو ران - از مجنین و برگرسین صفحه ۵، بنظهری که برطانیه می مزدوروں کے بجوں کی جبر نیعلیم کا آگا، محتشکان اور محلاشلنزد کے قوابنن کی روسے علی می آگیا تھا اور ٹیم ادقائی مدارس میں سقررہ حاصر لوں کا بورا کرنا لازمی قرار دیا جاچکا تھا ہے شد سندوستان میں فیکٹری قوبنین - از راجئ کانت داس (فیکٹری قانون سلا کلندی

مباحثوں کے سلسے جاری ہوئے۔ ان حطر کے خاص نا مُدے مشر بولٹ سیلٹ نے بھی اس موقع بر سندوشانی فيكم يوس كى حالت كاخوب بي نوب جريا إمّا را ـ اسى دوران مي بين الاقواى حفظان صحت كالفرنس كا انعقا وليز مِن موالي وان مى اى مئىلى يريرزوز مقال يريط كئ اورمسر ببلط سن تابت كرنا جا باكر حبانى تندرستى ك لحاظے مہندوستانی مزدوروں کی حالت قابل رح تھی۔ گرخو کی قسمت سے اس کا نفرنس میں حیرالیے امحاب بی موجود تھے چھیقت سے پوری طرح آ تناتھے۔ اور مخالفوں کا جواب ترکی بر ترکی دے سکتے تھے - اسلیلے میں گرانٹ کا بچ بہبی کے است او ڈاکٹر ان نبرجی اور سرحن جنرل ایچ ککٹ کے نام خاص طور بریا دگار ہیں گے۔ ان حفرات نے ذاتی تجربے کی بنا پر ثابت کر د کھایا کہ مان حیٹر کی طرف سے جو کھیے بیان کیا گیا تھا و چشقیت ے كن قدر دور تھا۔ اور مطر مهلط كے تربالغے نے واقعات كى صل صورت كو باكل مى منح كر ديا تھا"

#### اسكاط لينظ

ای دورمیں سندوستان ایک نے جرم کا خطادار ویا جانے لگا تھا۔ دہ یہ کدیماں کی جوسط میں بھی اسکاط لینڈ کے کار خالوں سے برسر سیکار موطی تھیں ۔ دور اتنی ترقی کی رقبار سے یہ اندلیشہ موسف لگا تھا کہ و نڈی کے کارخلنے کہیں تھے نہ طرحائیں سائٹ ایٹو کے بعد ١٥ برس کی مدت میں جوط کے كاروباري جوترفى الهور بذر جوئى اس في اسكات لنيات كالكان ل مي شديد بيجان برياكيا- اورما جيشر ك كبرول ك مل والول كى طرح يهمي شوروغل مياف الحديد اور ترميم قالون كا مطالسب كرف لے۔ ینچ دے ہوئے نقتے سے معسلوم ہو گاکہ حافظ الدر میں جوٹ ملوں کی ترتی کسس زینے پر

له اس كانفرنس كاانعقاد عاد كست سيك الداء م كوم واتقار

عد مرح جزل كك في مندوك تان من ٣٠ (تمين) سال كى طويل مت كذارى تعي اورج كي العول في بیان کیا وہ زاتی تجربات کی بنا بر تھا۔

تله تفصیل کے لئے الماعظ ہو مباد وستان میں فیکٹری قانون ادا کاکٹرداس (برمسید قانون مسلافلہ دم)

| كات                        |
|----------------------------|
| ۱۱، لو <i>ل کی تعس</i> داد |
| ۲۰) جرخوں کی تعب داد       |
| دام) رقم اصل مصروفه        |
| دم) تعسداد الازمين         |
|                            |

اس کے علاو د کجی کے سمنال نے ان طول میں شب وروز با قساط کام کرنے کی آسا نیال بہم بیجا کر امکاٹ لنیڈ کے خطرت کو اور میں تکا اور شدید نبا دیا تھا۔ اس لئے وہ محسوس کونے نظے سے کداگر ہی حالت قائم رہی لو بٹال کے مقابلے میں ڈنڈی کے کاروبار کا خاتمہ ہے اس لئے وہاں کی عباس التجار نے ہندوستان کی چیٹ طو<sup>ل</sup> کے لئے نئے قانون کا مطالبہ کیا اور حکومت برطا نہ ہے وہ نواست کی کہ بران کا نفر نس کی تجا دیز سنبدوستان سے منطاق کرائی جائیں۔ انھوں نے اسی پراکھ امنین کیا عکہ دلیبی مزدور ول کے مہدرو اور انسا نیت کے علم بروار کا روپ بدل کم خود منہ وسستان کی جوٹ مجالس سے ورخواست کی کہ ترمیم قانوں کے لئے جدوجہد میں آگے طبعیں۔

بطانيمي فريدلورش ادراس كاسب

اگرچہ ان تحریحان سنے اب تک کوئی خاص بیجہ بیدانہیں کیا تھا اور ندولی ملوں کی ترقی نے کمی خاص معاشی یا اقتصادی انقلاب کی صورت اختیار کی تھی ۔ گروفتہ رفتہ حالات میں تبریلیاں ہورہی تھیں ، حکومت کی پالیسی کا روباری نظام برگہرا انر ڈال رہی تھی ۔ بیرو نی حمالک سے بجارتی تعلقات ولیع کئے جارہے تھے اور ہی کا ملے سائی آئین میں مجی تبدیلیاں ہورہی تھیں ۔ غرض کہ قدرتی اور صفوعی اسسباب کچے اس طرح ہم ہوتے گئے تھی کہ مطاق کا نیز میں کمی تبدیلیاں ہورہی تھیں ۔ غرض کہ قدرتی اور صفوعی اسسباب کچے اس طرح ہم ہوتے گئے تھے کہ مطاف کا سند برخطرے میں مبلا کردیا ۔ یہ تغیرات

له اس وقت ج سلیس ، قسطول می کام کرتی تعیس - لیکن عور لول اور کچیل کو ، بج رات کے بعد کام کی اجازت میں کام کرتی تعیس - اجازت میں کئی ۔

المقرطور برزيل مي درج كئ جاتي مين :-

در، ستف در مین زراعت کی ناکامی کے باعث خام رو کی کی خمیوں میں غیر ممولی اضافہ ہوگئیا۔
دم استف مندومین جاندی کے (عدی DEMONET) > جونے اور رو بیوں کی شخصال کے مند ہوجائے
کی وجہ سے سندومیت تان اور دور دراز مغربی ممالک کے درمیان تجارتی رشتوں کو ڈاکم رکھنے کے لئے حدید سکوا
انتخابات کی حزورت لاحق ہوئی۔

دس ای سال یرتجیز کھی منظور کی گئی که صورت کی لیجیبوں کو محصول سے معاف رکھا جائے۔ گمر سوتی کیڑوں پرخواہ وہ باہرسے آدمی یا مبندوستان کے تیار شدہ ہوں ، سوفی صدی کا محصول عاید کیا جائے دم ہستا<u>ہ ۱۰</u> در ہی میں چین دجا بان کی حبگ کامجی آغاز ہوگیا جس نے مین الاقوامی ساشی ہم اسٹی کی کو زیر میں میں میں جین دجا بان کی حبگ کامجی آغاز ہوگیا جس نے مین الاقوامی ساشی ہم اسٹی کی کو

ننتركرديا -

دہ، سے دی من من مندوستانی عصل کا ترمیم شدہ قانون باس ہوا اورسونی سامان برہ فی صدی محسول دراً مدعا بدکیا گیا۔ (یہ عصل سنت شاند میں اسلائے گئے تھے)

دو، بیرونی دبکہ برطانوی سامان پورش برخصول کے اعادے نے مان دبٹر میں تہلکا مجا دیا۔ ادر دہا کے تاریخ اس قدر شوروفل مجا دیا۔ ادر دہا کے تجار نے اس قدر شوروفل مجا یک محکومت سند کو مجبور مہوکر دلیں سامان بر بھی ۵ فی صدی محصول عامد کرنا بڑا ، دی منظ میں دیروست قحط اور ساتھ ہی طاعون نے مہدوست نی کاروبار میں ابسی مدید معا کیفیتی جیا کرویں حنجوں نے برطانوی مفا و کو شدید ترین خطرے کے دمقابل کردیا۔

ان تمام خیر مولی حالتوں کے با وجود جبکے کسا دبانداری بھی پورے عود ج پر تھی۔ دلیی فیکر الوں کی تعداً میں دن برن ہمشاف ہی ہوتارہا۔ لہذا مطاف کا ندم میں جو تعدا د صرف ۱۷۷ تقی مستقل ندم میں ۱۹۰ جوگئی ۔ یہ ترقی بقینیاً برطانوی کا مدباری حلقوں میں عجل بیدا کرنے والی تھی۔

دم، ای نمانے میں بنگال کی نعتیم کے اعلان نے مبدوستان میں ایک نئی سیاسی تحرک کی جا ڈا کی مین مودلنی کا برجار اور بدلٹی کا بائیکاٹ ۔ اس تحرکی نے مان حیٹر اور نسکا شائر کو اینا دشن بنالیا۔ اس لئے معتدومیں برطانوی مزدوروں کی مجلسس نے وزیر مہدسے ورفواست کی کر مبدوستان کے بائع مزدور

بر من قالونی با مندیان عائد کی جائیں۔

#### مندوستان مي

ستولید بین سروع بوگی تفی در القریبا نم جو بیا تھا اور تجارتی و نیاس بیر به بهی شروع بوگی تمی و مالات بین جو تغیر و اقع بوجیکا تھا اس نے طول کی مصر و نیست و برصا دیا تھا۔ اور کار و باری او قات بین غیر صولی اضا فد عام طور بر رائح بوگی تھا۔ اور اکثر طول میں جہال بجلی کا استعال بو گا تھا ون ورات مسلسل کام جاری رہ ہے گا تھا۔ اور اکثر طول میں جہال بجلی کا استعال بو گا تھا ون ورات مسلسل کام جاری رہ ہے لگا تھا۔ اس طرح به اس طرح به اس مالا به ایکل جمولی بات بوگی تھی۔ الی صورت میں مزدور طبح میں شدید بر بے اطبینا فی بیدا ہو جلی تھی اور اب کی بار قانون کا مطالبہ النہی کی طرت سے کیا جا رہا تھا۔ اور وظی میں کہ السین کے بیدا ہو جلی تھی اور اب کی بار قانون کا مطالبہ النہی کی طرت سے کیا جا رہا تھا۔ اور دخواست کی جاری تھی کہ السین کے بیدا کا تو ٹی تعین علی میں لایا جائے اور دل کے حاصول کو منظور کریں۔ اس زیانے میں فردور دول کے حاصول میں میندوست ان کا مشہول افران میں افران سے ایک معنمون ایک کی اور اب میں تھا۔ اس کے ایڈ شرور دول کے حال نالکا بر درد نقشہ کھینچا گیا اور دیم بھنون کا آخری حصد ناظرین کی دلیے بین کیا جن بی میان جاری کیا جا تا ہے ،۔

...... طع اور حرص کے اس کا روبار کو جو دس برار ٹا توان اور حریان زدہ مزود الله کا خون چیس رہی ہے۔ مالکان کا خون چیس رہی ہے۔ مالکان کا خوش اعتقادانہ تحریحیں ہاس کر رہے ہیں ۔ تحقیقاتوں کا لانتما ہی سلسلہ جاری ہے ۔ مگر منظوم مزود ردل کی مگر خواش صَدا کی کسی کے کانوں تک نیم نیجیتیں "

نکن ہے کُٹائس آف انڈیا گی ہے حایت در پردہ مان جیٹر، نکاشا کر اور ڈنڈی ہی کی بہبودی کے سے ہو۔ گرفی الحال سے بحث نہیں کہ اس کامقصد کیا تھا۔ بہرعال یہ پرد بیکنڈا ہی اس طویل پوٹ کے سلے کی ایک کوئی ہمنا چاہئے جس نے سند دستانی مزدوروں کے لئے قانون کامطالبہ کیا۔

مسائٹ کے ایک کوئی ہمنا چاہئے جس نے سند در کے کھنٹا تی کھی ج

کیٹی پالآخرکارروائیوں کا یہ نیتجہ تھلاکہ دسمیرسند ف دریر میں مکومت سندنے دزیر مبند کے ایاسے ایک فیتعالی مقر کی جس کے صدر سر ایج ، پی فریر استفر تھے یختیفات کا مقصد سوتی کپٹروں کی طول کے فردوری حالات کی جانج کرنا اود اس کی بنا پرنے قانون کے لئے مشورہ دینا تھا۔ اس کمیٹی نے اپنی رلودھ بہت کوئے ہوئے کہا کہ 

\* قوانین ضوصاً جن کا تعلق فردوروں سے ہو اگر کا سیا بی کے ساتھ عمل میں ندلائے جاکیں تو 
ان سے کسی مفید نتیج کی امید کرنا عیت ہے۔ بلک در حقیقت اکٹرو بہتے ان سوائے 
نقصان کے فاکدہ بہتیں بینیا ۔ الکائن ل کوئیہ بات اچی طرح ذہن نئین کر لینا جاہئے 
کمومت کی دخل اندازی نے اُن کی ذمر دارلوں کو بہت کچھ اپنے با تعریس ہے کر ان کے 
لوج کو کھاکر دیا ہے۔ اس لئے ان کا فرض ہے کہ وہ قالون کے عمل دریا مدیں پوری طو

اورحمب ذیل سفارشات حکومت کے سامنے پین کیں :-

دا، فیکٹریوں کے اوقات کارکو با قاعدہ منعین کیا جائے اور ان طول میں جہال باقساط کام بہیں ہونا ہے مزدوروں کے اوقات کار کہ م جمع اور لیہ شام کے درمیان میں مقرد کے جائیں۔ ۱۱ اور دو بجے کے درمیان میں کم اذکم آ دھے گفتے کے لئے منین بائل بندکردی جا یا کرے ۔ جن کارخالوں میں باقساط کام ہوتا ہے وہال قسطوں کا نعین ہ نجے جمع اور م بجے رات کے درمیان کیا جائے اور بالغ فردورول کے کام کی صد ما گفتے ہے دیا دہ نہو۔

دو، عورتوں سے رات کے وقت مرگز کام نر لیاجائے۔

دسہ ' فوجروں کا ایک ورجہ قائم کرنے کی حزورت ہیں ہے ۔ البتہ ۱۱ برس سے کم عمر کے خرود مول کا ایک الگ توب شرقائم کیا جائے۔

دن بوم اور نصعت اومد کام کرنے والے اواکول کے لتے واف سے قبل عرادد تندیرسنی کی نده اللہ کرنالازی مستداددی صلے۔ کرنالازی مستداددی صلے۔

ے سوتی کا مفانوں کے مزدوروں کی تقیقا تی کیٹی کنے ایک و صفحہ م

(۵) اس کے علادہ حب ذیل دیگر انتظامات کرنے کی درخواست کی جی ہ۔
د () فیکٹری کے مرطوب حصول می خرک فیقوں دانے مقیاسس الحوامست.
(DRY BULB THER MOMETER) کا استعمال کیا جائے۔
دیس، پانی کی صفائی کا خاص انتظام کیا جائے۔

رج، مفیدی کی ناریخ درج رحبر کی جایاکرے۔

سوت کی موں کے متعلق جسفار شات اور ددع کی گئی ہیں اس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ سندوستانی فیکٹر پول کے لئے ایک نئے قانون کی حزورت تھی۔ لہذا حکومت ہند کو ان کا وہ وعدہ یا و دلایا گیاجی میں شاہ لئے کی تحقیقات کا خیصلہ نئے قانون کے حق میں ہونے ہر ایک باقاعدہ کمیشن کے تقر کی اسید دلائی گئی نعی ۔ غباغی شاہ یک محقیقات کا خیصلہ نئے قانون کے حق میں ہونے ہر ایک باقاعدہ کمیشن کا تقر رہوا جس نے مشدہ لا میں انسین اسیر انسین کی جائے ہوں کی سب سے بڑی خوابی کو کہ کا دارا دا دا قابل قدر دلورط تا لئے کی ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کے امور اس کی تقری کا طراح کی سب سے بڑی خوابی کی تقری کا طراح ہوں کے اس کے امور اس کے بچوں کو نصف لومیہ اور میں کا دورای فائون کی گراہ ہوں کی حدد کیا جائے اور اس فائون کی مطاب مدرک کو میں قابل احتراض قرار دیا کہوں کہ دول ہوں کہ اور میں گریز نہ کیا جا تھا۔ اس کا نیج بیر کا کو میں قابل احتراض قرار دیا کہوں کہ دول ہوں کہ ایم برس کے دورای خوابی کے اس کے اور اس کا نیج بیر کا ایک اس کا خوابی کی مدن اور میں گریز نہ کیا جا تھا۔ اس کا نیج بیر کا کرف خوابی کی مدن اور میں کو کی خوابی کو میں تھری کرائے ہیں کہ اور میں کو کو میں تا تھا۔ اس کا نیج بیر کیا جا تھا۔

له فکری لیرکیشن سشندور

ای طرح عود توں اور مردوں کے مزدوری مالات پر بھی روشنی ڈالی کی نمی ۔ اور و کھلایا گیا تھا کہ با دجود قانونی با نبد اوں کے اکثر لموں میں دو ہیر کے وقفے کا دستو دہی نہ تھا اور شاتواد کا دن تعلیل ہی کے لئے وقعت کیا جانا تھا۔ لبسا او قات عور توں سے مات میں بھی کام لیاجا تا تھا <sup>44</sup> مدتی صاف کرنے والے کا رخانوں میں جہاں باقساد کام کا طراحتے رائج تھا لبسا اوقات عور توں سے راست ہی تھی کام لیاجا کہ تھا ۔

فابرب كريه تمام كم زوديال معائدكرن والول كي غفلت اود عدم توجى كانتجربتين اود محفن تحكيم السيكرول كى تقرى ب درست موسكى تقيل . تمرج زياده الم مسائل كمين في غيل نظرت وه عمرادر تنديق كىمىندىكى كدياد دبالغ مردول اورعورتول كے اوقات كاركے تعين كے التے - برمسائل تھے جن برنا مرت عام الدول مي اختلات تعا بلكه مميران كميشن خود تعي كسي ايك رائے يرمتنفق نه تھے به كميشن كي كثريت اس بات پر ند وے ری تھی کا اومیہ مزدوروں کے لئے عمراور تندرستی کی سند تقرری سے قبل عصل کرانیاللذمی قرار دیاجائے۔لیکن ڈاکٹرنا ٹرکا کھنیال تھاکہ نہ حرف ہومیہ " بلکرنصعت لومیہ" مزدوریسے بھی اس مندکا مطالب کڑا چلہتے ۔اسی طرح عورتوں کے ادفات کار کے متعلق بھی رالیں میں اختلاف تھا۔ عام طور پرخصوصت مطانية مي معاليه كما جارا بفاكه ان كي او فات كار كوكه العاجائ - مكركمين كواس سے اختلات تعا العربائ گھٹانے اونات کو اا گفتے ہومیسے ۱۶کرونیا جاہتے تھے اور ایک گھنٹ اومیرے وقعے میں می كاط جمان كرك حرف يا كمنشكرونيا جاست تع رات كي اوفات بي البة عورتو ل ككام كي فافت كيش نعجى كى اورسائديه سفاوش كى كرصفائى اورحفان صحت كطريق مّام فيكرلول مي ما تج كفي ماك غض كديد دلورط جواب كك الميغ نعم كى أخرى جيزے يققين فكي لرى فوا فى كے لئے باعتبار تعليم خيالا دنکر با عتبار نتائج ما خوذه ) در مددلچسب ب " ای رابورش کی بنا پرسلاند مرکانیا قالون نافذ مواجس فے گذشته قانون مي حب ذيل ترميات را مج كيس.

لے اکٹر طول میں اقواد کا دن طاہر اُنطیل کا بڑا تھا گھٹنین کی صفائی کے بہلنے سے کام می جاری مکھا جاتا تھا۔ کا و اُکٹر ٹائر کا اختلافی لوٹ طاحظہ جو راہور ملے کمیٹن سے والے ہے؟

۱۱۰ مردول کے اوقات کار ۱۱۰ گفتے یو میرمقرد مہرے حص میں پار گفتے کو میروقیفے کی رعایت بھی د کھی کمئی تتی ۔

١٣٠ بجول كي عمر اور تنديمستى كى سنديين كرنا قبل الازمت الازم كى كى ـ

دس، عور توں کے لئے مات کا کام با کل مذکر دیاگیا د صرف ردئی صاف کرنے والی نسب کار ایوں میں عور قول کومات کے کام کی اجازت دی گئی )

ام، موسی کارخلنے مجی قانوں کی تختیں لائے گئے۔

ده، طول مِن صْفَال بمحت اور تحفظ كے طريقول كاستخال لازمي تسسرار دياگيا .

دد، طول کے معاشے کے لئے اسپکر طول کے علاوہ وی علوں کے تقرری کا حکم لی ویا گیا۔

یہ قانون بخروخی اپنے فرائعش کو انجام دے رہا تھاکی سلط النہ میں حبکہ عظیم کی اتبدا ہوگئی۔ اس نے
یک بیک سب سائی اور معاشی مالات کا رخ بلٹ دیا ۔ کا روباد کی خاموش تر تی کے دن ختم موسکے اور ایک ہجانی
اور بنگای دور کی ابتدا ہوئی جس نے در صحیقت سکج بار سندوستانی مزدوروں کوخواب خفلت سے بیداد کیا
اور بنگای دور کی ابتدا ہوئی جس نے در صحیقت سکج بار سندوستانی مزدوروں کوخواب خفلت سے بیداد کیا
اور ان کو صفوق کی با سواری کا سبق دیا ۔ اس نے سلط لائے سے سط لائے ایک سندوستان عجب وغریب می اللہ استوں کی جاتی ہے۔
اور سیاسی شکمت کی کا ماجگاہ بنا رہا حس کی تفضیل فی الحال آئندہ کے لئتوی کی جاتی ہے۔

# فروخت ببداوار

اکرچراب می مزدرستانی کاشکاروں کے اکثر فالدان اینے ہی استعمال کے لئے علمداور اجناس الكاتے ميں ، تام يراك بدي بات ہے كداس تدم طريقے يراب بہت شرعت ك ماته زوال آراب، جدیدوسائل آمدورنت کی ترقی نے نبرسوزکے افتاح کے بعدسے مندو كى ندعى بىداواروں كے لئے وور دراز مالك مي حريدار بداكرد ك بن فاص كريال كى رونى ، سن والداد مخلف رفن در تحول کے اللے تو ساری دسیامے ازار کھل سکتے ہیں۔ مزید مآل خود ملک کے اندکٹرت کے ما تدھیوٹے مڑے شہر نمودارمورے مں حن کی بدات انسائے نواک کے وسیع ہزار پیدا مورہ میں اور ملک میں صنعت وحرفت کے کار فاؤں کے ساتھ ساتھ خام بداوارول کے لئے می نئے نئے بازار مبیا موتے مار ہے ہیں ۔ ان تمام رجما مات کا نتیجہ یہ بے کر اب بندوستان میں کا ششکاروں کی روزا فروں تعداد اس کئے کا شت نہیں کرتی کرائی معادارسے براہ راست انی احتیاجات رفع کرے مکمداس کا زیادہ تربیفنار مو مکب کردورو کے إقدائي بداوار ب فروخت كرے منافع عامل كرے اوراس كوائي مكاس كا زرايد بنائے. ہمارے نظم میشت کی اس تبدلی کی وجرسے بندوستانی کا شتکا کی خوش مالی کے گرناگوں عوال میں ایک اور مال کا اضافہ مو جاتا ہے اور جیسے جیسے مک میں ' نیز ملک کے برنقل دمل کے رسال معفوظ اور ارزال موتے جاتے ہی اورزی مداداروں کے بازار سیلتے بيلية تدم دنيا يرميدام وجاتي بن است عال مين فروخت بداداد كى ابميت بهت رّم جانى بح

ادراً کھیری اُس کی طرف سے غفلت کی جائے تو زراعت کے دوسرے شعبوں کی اصلاح و ترقی سے کا نشکاروں کوج فوائد مامل ہونے جائیں' اُکن سے دہ بڑی صریک محردم رہتے اور دوسرے انتخاص اُکن سے ستفید ہوتے ہیں .

زعی بیداداروں کی ایک خصوصیت سیسے که وہ بہت زیادہ مرسموں کی یا نبدس جس کی وجم سے سال عمری تمام بیدا دار ایک خاص وقت بریک کرتیار موجاتی ہے -مصنوعات کی طرح وہ سال کے باربوں مہینے متواتر تیا رنبی ہوتی رمتیں۔ نتیجہ یر کرحب مک کوئی خاص أتنظامات نہ کئے عائیں ، بازار میں رست غیر معمولی طور ریٹھ جاتی ہے اور جو نکہ سر کا شتکار حلداز جلد این سیداوار فروخت که نا جا ښاسیے <sup>،</sup> اورخه بدارون کو کئی خاص عجلت نہیں ہوتی اس کئے قیمتیں ناد انجی طور ير كر جاتى بى ادر كاشتكارول كواني محنت كاكانى معا وضدنهي ملق - مزيد برآل زرعى كاردباربالعمي اس قدر جوسطے بیانے یہ کئے جاتے بس کداگر کوئی ایک کا شکار ملکسی ایک گا ذال کے تسام كانشكار اني مداواركوروك ركعين تبهمي مجموعي رمئد يراكس كاكوئي غاص اثرنبين يرسكه اور نقمتیں گرنے سے مرک مکتی میں ، لہذا ضرورت جرج ب نے کی ہے وہ یہ سے کر جرمی نظم قایم کیا جائے وہ سارے ملک پر عاوی ہو اورزرعی کاروبار کی عد تک یہ کوئی آسان کا منبی ہے کی کی مصنوعات نیار کرنے والے چند بڑے بڑے کا ر فانوں میں مبولت کے ساتھ اتحادِ على يداكيا عامكتاب وه حيو في حيوت مين أن ينت كثر التعداد كا شتكارول مي مكن نبين. اس کے علاوہ زعی پیداواروں کے خریدار بالعموم بڑے بڑے کا رخانوں کے ایجنٹ یامت می سا ہو کار مہوتے ہیں۔ یہ لوگ بالعموم دولت مندا تعلیم یافتہ اطلب ورسد کے عالات سے باخبراہ معالمه كرفي سرات تيزاورموت ارموت اس كرمكس كانتكارغريب، جال ادرهاى اربرونی حالات سے تطعاً اواقف موتے اور معاللہ کرنے میں طری اُسانی سے و موکہ کھا مجا میں۔ اکر کارفان کے ایجنٹ افعیں کھینگی رقم دے دلاکر تیار مونے سے بیلے ہی بیلاداریر ا بنا حق جلسیتے ہیں اورجب معا ورمقای ساہو کارسے بڑے تو میر کا شتکار کو ذرائجی جان دحما کی

گنیائش نہیں رہتی کمپینکہ وہ پہلے سے ساہر کارکا قرضدار مو تاہے اور حب کک وہ اُسے مزید قرضدنددے، آئدہ می اس کا کوئی کا منبی علی سکنا ، ادر اگر بالفرض کا شتکار معای ایجبنط یا سا موکار کے اقد فروخت ندکیے تو میر جائے کہاں ، مندوستان کے اکثر دیباتی علاقیا می ذرائع آمدورفت اس قدر ناقص حالت میں بی کم بیدادار کودبیات سے با سراے مانے می کا فی مصارف لاحق موتے ہیں - اور اگر کا نشکار یہ مصارف بروا شت کر کے دورداز سنسهرون اورمنڈلوں کک انی پیدادار ہے بھی جائے ' تب بھی اُسے ویسے ہی تیزشیار' باخبرادرا لدار فرنی سے دویار مونا بڑے گا کیو نکد گو سندوستان میں منڈیاں کافی تعداد س موج دمی الکین اکثر و میشتر صور تول میں وہ نکسی فاص تا نون اور ضابطے کے تحت قایم موئی میں اور نہ ان کے کاروبار می کتی سم کے قوا عدو صنوابط کی یا بندی کی جاتی ہے مختصر برکه کاشتکا رول کی نا قابل بر داشت فرضداری ان کی جہالت اور عام نادا قفیت كثرت تُعدادكي دحبه سيم أن مي اتحاد على كا فقدان و بياتي علا تول مي ذرائع آمد ورفت کی غراطین تخبشس هالت ، اور باضا بطه منٹرلوں کی عدم موج د گی، بیر ایسے امورمی جن کی چیر ، سے ہم یہ توقع نبیں کرسکتے کہ کاشتکار لغیرکسی میرونی امدا دے اپنی سدا وارول کی دھیجیتیں بإسكين تطح ادرحبب مناسب قبيتيل طف كابى فرينه موجود مذمو توعيركس اميد بركوئي اني بيلادا كوستر بنانے كى كوشن كرے - نتج يك زرى ترتى كے تمام شعبول كى كا مياني فروخت یداوار کے مناسب انتظامات کے ساتھ ناگزیر طور پرواہستہ ہے .

جہال تک فروخت پیدادارے موجودہ طرافقول کا تعن ہے ، وہ نہ صرف مختلف صوابل میں مختلف موابل میں مختلف موابل میں مختلف میں مکد ایک می صوبے کے اندر مختلف پیداداردل کو فروخت کرنے کے مختلف طریقے رائع میں ۔ لیکن باوجودان گوناگوں اختلافات سے چندعام خصوصیات الی ہیں جو ملک کے مرحقے میں نظر آتی ہیں اور جن کا بحثیت مجوعی تمام ملک پراطلاق مو اسپ ۔ شلا اوزان اور بہا بالعوم اس طور پر کسستمال کئے جاتے ہیں جس سے مہیشہ کا شدکار ہی کو نقصان بنتیا سے ،

چونکه مک می اوزان اور یما نول کے معیند معیار نهبی می اور ندان کی مفیع وجمار نی کاکوئی با قاعب و أتنطام ب اس لئے اس تسسم کی وموکد بازی کا بیال وسیع امکان موجود ہے حس کا خمیازہ ممیشد کمزور فرین کو مجلنا بر اسب - مزید رآل مزی اورخیراتی اغراض کے نام سے بغیر کا شتکار كى رها مندى كے قيت كالك جزو وضع كرايا جا تاہے اور رسم ورواج كا اثر اس قد فالب کہ کا شتکارانی نا رانگی کے انہاری حرات بی نبی کرسکنا - نمونے کے طور پر بیدا مار کی ای ای ا مفدار نکال کی جاتی ہے اورخواہ پیادارخریدی جائے یا نہ خریدی جائے اسے کو نمونے کی مقدار کا کوئی معا وضنهی لمنا - بهااوقات خود کا ششکاروں کوانی پیاوار فروخت كيف ك يئ الحبول كا واسطره هوندنا ير الب اوريد الخبث خريدارول كم نا كذول سے جو کھا و تند کرتے ہی وہ بالك رازمي رسى ب واس كاطراقيد يدب كه القول كيريا والكرانكليول كے اشاروں سے معاملات مطے كئے جاتے ہى ، اورغريب كاشتكار آن كى نوعیت سے سراسراوا تف رہنا ہے - بڑی بڑی منٹر اوں میں کا شتکار کسی نکی وال کو مقرر كرف يرمجورموت عي اوريد ولال إلعموم كاشتكارون سے نا دا تعف لكين خريطرون سے روزاند ملنے جلنے والے ہوتے ہی اوراس وجرسے فطاتاً العیں کی حایت کرتے میں اور اگركىيى خرىداراور فروكننده وونول كا اكب ى ولآل موتوميرخرىداركى حايت ادر مي زياده يقيني اور بديي موجاتي ہے - ير ايسے نقائص بي جربندوستان كے كسي خاص مقام ليكي فاص بیدا دار کے ساتھ مخصوص نہیں ہی ملک کے مرحصہ میں اور سرمیدا دار کی خرید و فروخت می وه کم دمش ضرور پائے جاتے ہیں -

اب سوال یہ ہے کدان خرا بیوں کو کیو نکر سفع کیا جلئ ۔ بعض لوگوں کا بہ خیال ہے کہ کا شکا رہے کہ کا شکا رہے کہ کا شکا رہے اس کی پیا دار اونے بیا دار دونے بیا خواموں برخر میر کرخر میراروں سے اس کی خوبھیں وصول کمتے اس کی موربر مفت اپنا بیٹ جرتے ہیں۔ لہذا ان خرا بیول کی اصلاح کا سیرحا سادہ طلاح ہے۔

كدرمياني اجردل كاقلع قمع كرويا جائ ادركرفي اليساأ تنظام كميا جائ كدكاشتكا راني بسيدلوا ري براه راست مارفین کے اتم فروخت کرسکیں ، واضح رہے کداس تسم کے عام بیا بات کوعلی تحقیق كامرتبزنسي ديا جاكما ادر فركوني ذمردارخص ان كى بنار يركونى على تدبيري المياركرسكتاب صديفاً متیت سے جولوگ ذراعی واتفیت رکھتے ہیں ، وہ درمیانی تاجردل کی ناگز بر صرورت ادلان کے اہم ذائف کی ذعیت سے بخوبی واقف موتے میں ۔ کا شٹکا روس سے پیاوار اکٹھا کرے اسے صارفین میں اس طور تقسیم کر ناکر مخلف اوقات اور مخلف مقادات میں طلب ورسر کا توازن ن گرف پے ایک نہایت وقت طلب ارسی دام ہے اورجب کک کد کی تخص اپنے آپ کو ابتدائی سے اس کے لئے وقف نر کورے ، وہ اسے کا میالی کے ساتھ نہیں انحب ام ے سکتا ۔ ال تیار کرنے یا بدا دار آگلنے والول سے بدقع کرنا کہ وی اس بھیبیدہ کاروبار می می مبارت تا ته عاصل کری وراصل عبث ہے ۔ بنی وجہ ہے کہ ہر مک میں تجارت بیٹید استنحاص كالكي عليده كروه موجود سيجو مك كى معاشى زندگى بي ناگزير فدات انجام ديباب بندوستاني زراعت بي آوان فدات كوانجام دين والا اكي مخصوص طبق كي ضرورت اور مجى ناكز يرب - اول توبيال ذرائع آمدورنت انتها درج او في عالت مي بي دوسر يهال کا زرعی کا بع بارکشیرانتواد کم حیثیت کا تشکا رول کے اجھوں اس سے میسرے ال کساول كى نه الى حالت اليى ب كدوه انى بدادار فوراً فروخت كرف ك لئے ب جين نه مول اورنه الني ميسي كودام متسرمي جبال وه بيتر قميتول كي أميدمي اني پيدادارول كوبر حفاظت ركار سكي مزرد رال حس عالت می وه اپنی پیداوارفروخت کرنے کے لئے آتے ہیں' وہ بے احتیاطی اور قصماً أمزش كفي مركز اس قالنبي موتى كه بازارس اس كى الحي تميت ل سكيدان موناموں و تنوں پرفالب آنے کے لئے بر ضروری ہے کہ ہم تھی دوسرے مالک کی طرح ورمياني تاجرول كي فدمات سيم تفيد مول اوران فدات كا داجي معاوضدا واكرفي يال ذكري والبته يراحت الدادم بكريروك كك كحق مي مفيدنا بت بوف كى بجات

کبیں اُسٹے وہال جان نہ بن جائیں ۔ بندوستان ہیں فروخت بریدا دار کی حد تک سردست جو خرابیال نظر آری میں ' وہ دراسل السی ہی احتیاط نہ کرنے کا نتیجہ ہیں ۔ جنانچہ قرص وینے والے ساہوکار کا خود اپنے آسائی کی پیدا دارخ بدلینا ' یا ضرورت سے زیادہ انتخاص کا اس درمیانی تجارت کواپنا ذرائعہ معاش بنالینا ' یا اس میں ایسے انتخاص کا داخل ہو ناجن کا مفتار محض کا تشکارول کی مجبور لیں سے بے جافا کہ ہ اُٹھا نا ہو' یہ الی خرابیاں ہی جو زراعت کی ترتی اور اعت بیشہ طبقے کی خوش حالی میں بری طرح حال ہیں اور اسی وجہ سے ان کی اصلاح کے سکے کو میہاں بہت زیادہ اہمیت وی جاتی ہے۔

اصلاح کی تدبیروں میں سب سے زیادہ اہم باضا بطہ منڈ لول کا تیام ہے۔ زرگی شن کا بیان ہے کہ جسکے کی جائے کی کا لوک میں فروخت کرنے کی جائے کی منٹری میں فروخت کرنے کا موقعہ لمناہ تو با وجود مصار ب نقل وحل کے اُسے نسبت بہتر قبیت منٹری میں فروخت کرنے کا موقعہ لمناہ ہی محدود اوراس کی تظیم کتنی ہی خواب مود ظاہر ہے کہ ایس موجودہ منڈ لول کا اصلاح اور جدید باضا بطہ منڈ لول کا قیام کا شنگا دول کے جق میں نمست فیرمنز قبسے کم نہیں - لہذا ملک کی زرعی ترفی کے لئے جمعی اکیم بنائی جائے ، باضا بطہ منڈلول کا قیام اس کا ایک لازی عنصر مونا چاہئے کیوں کہ اسی کی بدولت زراعت کے محکول کی گونا گوں کو ششنیں بار آور موکئی میں ۔

خوشی کی بات ہے کہ اب مہدوستان کے اکثر صوبوں میں باضا بطہ منڈیوں کے متیام کی کوششیں کی جاری ہیں اور بہاری ریاست حیدرآبادی اس جدوجہدیں دوسروں کے دق برق میں میں رہ ہے جانچہ ایک خاص قانون کے سخت متعدد باضا بطہ منڈیاں قایم موجی ہیں اور ہائے کا شتکاران کے فوا مکسے روز بردزمستفید مورہے ہیں۔ توانین بازار کی روسے ہر سرصوبوا کی شتکاران کے فوا مکسے روز بردزمستفید مورہے ہیں۔ توانین بازار کی روسے ہر سرصوبوا کی شتکاران کے فوا مکسے کی اوران کے انتظام کے لئے کمیٹیاں مقرر کردتی ہے جن میں خریدار اور فروست ندہ وونوں کے فا تمذہ فالی کمیٹیوں کی جن میں خریدار اور فروست ندہ وونوں کے فاتر میں میں خریدار اور فروست ندہ وونوں کے فاتر میں خریدار اور فروست ندہ وونوں کے فاتر میں میں خریدار اور فروست ندہ وونوں کے فاتر میں خریدار اور فروست ندہ وونوں کے فاتر میں خریدار اور فروست میں خریدار اور فروست ندہ کا سرح میں خریدار اور فروست ندہ کی کمیٹیوں کی سے خریدار اور فروست ندہ کی کھیلی کے میں میں خریدار اور فروست ندہ کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی

ترکیب ادران کے اختیارات کی صراحت کردی جاتی ہے اوران کی رہ نمائی کے سئے مفعل تواعد بناوے جاتے ہیں جن کے مطابق وہ فیس وصول کرتی اور با زار کے اغراض بر عرب کرتی ہیں ، ولا اور آو گئے اور نا ہے والوں کو فاص شرائط کے تحت لکسنس عطا کرتی ہیں ، تول اور اور کے سئے فاص مقام اور فاص فاص اوزان اور بہانے مقر کرتی ہیں اور وقتا فوقتا ان کی بگرانی اور تعیم کرتی ہیں ، فوض منڈی کے اتنظام سے تعلق جوجو امور پیش آ سکتے ہیں ، ال سب کی دیجہ بھال کرتی ہیں ، صوبہ واری حکومت کو یہ اخت یا رہے کہ غیرا جازت یا فقہ منٹر اور اور کی دیے بھال کرتی ہیں ، صوبہ واری حکومت کو یہ اخت یا دے۔ بازارات کو فاص حدود کے اندر منوع قرار دے۔

زری کمشن نے ان توانین کی تفصیلات میں بہت کیہ اصلاح کی گنجشس بتائی ہے تمکین وجس اصول رمنی بی اس کی بہت نوبھیا کی ہے اور مکومت سے برزور سفارش کی ہے کہ دوسرے صوبول می مجی الیے بی قوانین نا فذکر کے جدد زجلد با ضا بطد نشریال قائم کی جائیں. تفصیل سفار شات بیان کرنے کی تو بیاں مخابشس نہیں ہے ، البتہ تین عارا مورا لیے میں جن کا سرسری ذکر کردنیا حزوری ہے - ایک میکدان توانین کے تحت جوبا منا بطه منٹریاں اب تک فائم ہوئی ہیں' ان سب کاتعلق صرف ردئی کی خرید و فروخت سے ہے ۔ بہبی کا قانون توصیحیت آ روئی ی کی تجارت کے لئے بنایا گیا ہے - برار کے قانون میں اگرچہ ووسری پیلاواروں کے لئے گناکنش موجود بسیسکین علاحتنی منڈ بال اب تک قائم ہوئی ہیں وہ سب روکی کی تجارت سے متعلق میں مکن ہے کہ ابتدآبیں طرزعل قرین صلحت را مولکن اب حبکہ تجربے سے باضا بطر منٹرلیل کے نوائد بدرہی طور پر تابت ہو چکے میں ، کوئی وجرنہیں کہ وہ روئی کے علاوہ دوسسری يدادارول كے لئے لمي مفيد فابت منبول - دوسرے يك باضا بطرمند لول كا قيام البريات يا ا ملاع کے صوابر مدیر نہ جوڑا جائے۔ یہ ادارے سے ی سے دوسرے طبقول کے زیرا تربس اور کاشتکاروں کو ان می کوئی وشل یا اثر حاصل نہیں ہے - لہذا منا سب یہ ہے کہ برصوبه وارى مكومت اني علدارى مي الب بالل عليده قانون افذكر عص محتحت إضابط

با ما بطرندلوں کے قیام سے کا شتکا روں کو اوجی بہت سے نوائد پینے کا قرینہ ہے۔
مثلاً پیداواروں کی طلب اور ریداوران کی تمیتوں سے بمیشہ با خبر رہا فریقین کا روبار کے لئے
مامکراس روزافزوں سابقت کے زانہ میں بے مدخروری ہے ۔ ذرائع نقل وحل اوروسائل
خبر رسانی کی غیر سمو کی ترقی کی بدوات اب اکثر زرعی پیداواروں کے لئے ساری دنیا گویا ایک بازار
بنگی ہے ۔ اگر دنیا کے کسی ایک گوشے می فصل خواب یا معمول سے زیادہ سر سبز موتی ہے توات
کے افزات حرف اسی خطے تک محدود نہیں رہتے بکہ ساری دنیا پھیلی جاتے ہیں ، اسی طرح
اگر کی ایک مک می کسی پیداوار کی طلب بڑھتی یا گھٹٹی ہے تو دو سرے تمام ممالک اس تب دئی اگر کسی ایک مرشی سا فرموتے ہیں ۔ نتیجہ بہ ہے کہ کا شکار کو ان پیدا دار کی واجی قیمت بانے کے لئے بازار کے مالات اوران کی تبدیلیوں سے بروقت وا تغیت ماص کو نا بایت ضروری ہے بازار کے مالات اوران کی تبدیلیوں سے بروقت وا تغیت ماص کو نا بایت ضروری ہے مزمد ستان کا شکا دکی لاطمی کی پینیا ہے کہ دوسرے مالک کے حالات تو ایک طرف منہ میں میں مالک کے حالات تو ایک طرف میں دوسے میا کا رہے صوب کی مالت سے می ہونیا نے کے وہ شوت ہے آسانی دھوکہ کھا جا تا ہے ۔ رو تی کی مدیک اس قسم کی واتفیت ہی پہنچا نے کے فرات سے برائی کے درائی وجہ سے میا کو رہ خود اپنے صوب کی مالی دور کی مدیک اس قسم کی واتفیت ہی پہنچا نے کے فرات سے برائی دور کی کی مدیک اس قسم کی واتفیت ہی پہنچا نے کے فرات سے برائی دور کی کی مذیک اس قسم کی واتفیت ہی پہنچا نے کے فرات سے برائراک کی مدیک اس قسم کی واتفیت ہی پہنچا نے کے فرات سے برائی دور کی کی مدیک اس قسم کی واتفیت ہی پہنچا نے کے کسی کی مدیک اس قسم کی واتفیت ہی پہنچا نے کے کسی کی دوسر سے کی واتفیت ہی پہنچا نے کی مدیک اس قسم کی واتفیت ہی پہنچا نے کو کسی کی دوسر سے کی دوسر کی دوس

کہیں کہیں انتظامات موجود میں ۔ لمکن بجنیت بحری یہ کمنا بائل درست ہے کہ سروست ملک ہیں ۔
کاشٹکا روں کو بازار کے حالات سے بروقت واقف مونے کے کوئی ذرائع عاص نہیں ہیں۔
باضا بطر منڈلول کے قیام سے یم کی براسانی لوری کی جاسکتی ہے اور وہ اس طور پرکوائنط ی کمیٹی کے ذرائعن میں ہیں بات شامل کردی جائے کہ وہ اس منڈی میں لین دین کرنے والوں کے فائدے کے خرائعن میں یہ بازار کے شعلی خاص خاص معلومات وقتا فوقتا مبیاکیا کرے شاہ یہ کہ بڑوی کی دوسری منڈلول میں اور مک کے بڑے براے نبدگا ہوں میں جہاں سے بیداوار برا مدکی جائی میں موجود ہیں ،
کی دوسری منڈلول میں اور مک کے بڑے بڑے نبدگا ہوں میں جہاں سے بیداوار برا مدکی جائی میں موجود ہیں ،
موسرے مکون میں طلب ورسدکے کیا حالات ہیں اور پیدا واروں کی تمینوں پران کے کیا ٹرات یہ بڑے کا قرینیہ ہے وغیرہ وغیرہ .

مناسب قیت ماصل کرنے کے سے تعب اوقات بیبادار کو کچ دنوں کے لئے ردک لینا مزودی موقات بیبادار کو کچ دنوں کے لئے ردک لینا مزودی موقات بیبادار کو کچفاظت رکھنے کے لئے گودام موجود موں اوراس پیافار کی بنا، پر نوری صروریات کے لئے روپ ماصل کرنے کا اسکان بھی ہو ' بندوستان میں بیسریتیں با محل مفقود ہیں۔ نکین اگر باضا بعلہ منڈیاں قائم ہو جا میں قراس کمی کی تلاقی می چندال شکل کا منہیں ہے ۔ ہرانتظائی کمیٹی انجی الی مالت کے مطابق تقورا بہت رہ محفوظ کودانوں کی تعمیر پرصرف کرکتی ہے ۔ اورا مداد باجی کی انجون کے انتظام کیا جاکتا میا مکات کے مطابق میا میا کہ انتظام کیا جاکتا ان کی پیاداروں کی ضافت پر تحوری مدت کے قدم مرورت قرضد دینے کا انتظام کیا جاکتا میا ماکت کے میدرلوں سے اس کی میدرلوں کے میا فردن و خود ہی با اوقات خریداروں کو گا شکاروں کی مجبورلوں سے بی فائدہ میں میں مولاتوں کا دجودی با اوقات خریداروں کی میتیں محتا نے سے بازر کھنے کے لئے کا فی

ہندوستان می اوزان اور بانہ جات کی موجودہ مالت بہت ہی ناگفتہ بہت مصریب کے صریب کی موجودہ مالت بہت ہی ناگفتہ بہت کے صرف ایک خطع می مستسر تی فازلنی کی سولہ منڈیوں میں کوئی ترو مخلف اوزان کے جاجہات

مردع میں نجاب کے منع جملم میں صرف سائھ مربع سیل کے رقبے کے اندا ناج کی خرید وفروخت میں چھ مختلف پیانے استعمال کئے جاتے ہیں ۔ کم دمین یہی حال مبند وسنان کے دوسرے حصول کا بھی ہے - نتیجاس کا برے کرامشیار کے لین دین میں بالعمرم سخت مزاحمت واقع موتی ے فاصار کا شکاروں کواس سے سمیشہ نعقمان بنجیاہے - انی جالت اورووسری محبوراوں کے اعت بہتے ہی سے ان کا انحصار ورمیانی انتخاص کے رحم دکرم پرمو اسے ۔ میکن اوزان اور یا دل کاکوئی عام معیار متن نر مونے سے ایک اور حربران ورمیانی اتفاص کے إت لگ جاتا ہے جس کی به واست غریب کا شتکاروں کو د موکد دینے اوران کی مجبور لوں سے بے جا فائدہ اٹھانے ك مزيدا كانات بيدا موجات مي . عكومت مند في السنك كي تحتيق كري سلاا إلى مي اكيكمينى مقرركي تمي جس نے اس بارے ميں متعدد سفارشي بيش كيں -ان كے منجلد اكي بہت اہم مفارش یقی کر حکومت ۸۲ م و ند کے من کو سارے ملک کے لئے وزن کا معیار قراروے۔ قبمتی سے ان سفارشوں پراب کک کوئی عل نہیں کیا گیا اور صورت عال اب می وی ہے جواس تفیق سے بیلے موجود تھی بلکن باضا بطر نیڈیوں کے قیام سے اس بات کی قوی قوقع ہے کہ یہ خرا بیاں مجی بڑی مدیک رفع ہو جائیں گی ادراس صروری اصلاح میں ان کی دجہ سے بہت ناگزیر مروسےگی ۔

باضابط منڈیوں کا ایک اورائم فائدہ یہ ہے کہ ان کو مظاہروں اور پروگیڈا کا ایک موٹر

ذریعہ بنایا جاسکتا ہے ۔ ندی ترتی کی مختلف تدبیروں سے کا شکا دوں کو واقف کرلنے کے لئے

نماعت اورامداد بانمی کے صوبواری محکے بہت کچے برو گیڈا کرتے ہی اس عوض کے لئے ان

کے کا دکن وقاً نوقنا دیہات کا دورہ کرتے اور کا ٹنکا روں کو مختلف امور سے جوان کی زندگی پر

اٹرانداز مور ہے ہیں 'آگا، کرنے اوران کے مفر اٹرات سے بحوظ رہنے اوریت فی کے راستے

اٹرانداز مور ہے ہیں 'آگا، کرنے اوران کے مفر اٹرات سے بحوظ رہنے اوریز تی کے راستے

بر جلنے کی ہوایت کرتے اور تدبیری بتاتے ہیں ۔ با منابطہ منڈیوں کے قیام سے اس عرودی بردگیڈا

کے لئے مگر جگہ نہایت موزوں مرکز سیّا ہوجائی گے ۔ مزید بران مراہم منڈی کے اصلاحے میں

انجن اماد بائی یا ڈاکن نے کے سیونگ بنک کی ایک تماخ کھول کرکا شنکاروں کو آبادہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ قیت پیدادار کا کچھ نہ کچے حصد اس میں بطور ابانت رکھ دیں بلکہ خود مشترک سے ایدوار نبکول کے سامنے مجی ان مٹریوں کے قیام سے کا روبار کا ایک دسیح میدان کھل جاسے گا اور عوام میں نبکوں سے لین وین کرنے کی عادت ترتی بائے گی۔ ہ

## إسلامي دنيامي تبل كاخزانه

مبتر برطورنے کے مسئر برخور کرتے ہوئے مستولی نے باتسوی ہی کے کونس دم میں اکون اندانیں کہا تھا کہ ان اب ہم طوکری تے ، برطانہ وطل بنیں دےگا۔ جری کو ذبی تعریب فرصت بنیں ہے ، فواتس بالما یار ہو رست بالمی صاف ہے ، ہمارے پاس سونا ، اوی بنجی مشنیں بہت ہیں ہیں کو تی بنیں لعک سکا : ایک مغربی مصنعت بٹرک تھا میسن کا خیال ہے کر مسلینی ، س وقت ایک جو ٹی می چر بیول گی جو اس کے چنالہ کے فرمیکندی مسئلت بٹرک تھا میسن کا خیال ہے کر مسلینی ، س وقت ایک جو ٹی می چر بیول گی جو اس کی یہ ہم کہ ان کا خرب فرمین میں میں کر در در اس کی یہ ہم کہ ان کو بیان کی ایک لوڈوں میں تاہم کر در در ان میں اور ہوئی ایک لوڈوں میں تاہم تیل اس کو دو در سرے عموں سے خرد نا بڑنا ہے ۔

بطاندی کابینے کے ایک سابق رکن نے مگر عظیم کے متعلق کہا تھا" ا تعاویوں کی فتح کی شنی تیل کے ممند کے ذریعے آئی تی اور اس کا ایک ایک ایک تیل کے ممند کے ذریعے آئی تی اور اس کا ایک ایک ایک ایک میں مرف اس کی جرمقدار سالان خرج مورسی ہے وہ جودہ کروڑٹن کے قریب ہے ۔ معرکس کی مجال ہے جنیل کی ایمیت سے انکار کرے۔

اسلامی نیاانیا کے بحری اور جوائی راستے میں واقع جونے کی وجہ سے توسیاسیات عالم میں اہم ہے ہی فیکن فروں

کے ایر اور برطانب علیٰ می مناع مخصب ، مکن اتحت علاقوں می اما تیل موجودے که دوسرے مکوں کے اسے ایک ایک ایک کے اس میں امان اللہ میں اللہ م

کی مفلی ، او چپوٹوں کے ہاں تیل کی فرا دانی نے اس کی ایمیت میں اور اصافہ کر دیا ہے ۔ افغا نسستان سے سے کرمصر و شام کک تام ملکوں میں تیل کی اچی مقدار موجو دہے ۔ اے ا تفاق کھنے یا فدت کی سستم فرانی کہ تیں بچیا سے پہلے انھوں نے شردع کیا جو فاری بڑھنے اور نہ حرف بڑھنے بکھتے احدود سے میں پوسیال سسنے کی ہے کڑت ان ملکوں کی فوش فتی ہے ۔ لیکن حیب روشنی بلیع برحرص واکر کی بلائی بجوم کرنے لیکن قوطوہ ہی بن جاتی ہے۔

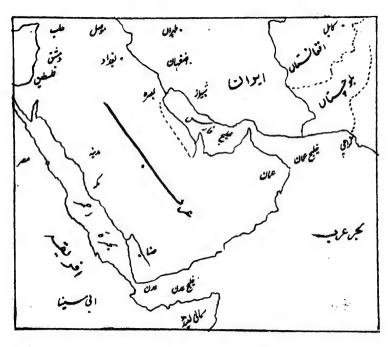

برحال یقدت کا ایک عطیہ جرمی المیت بنیں ہے اس کے پاس بنی و ہے گا الدم صلاحت کے ہیں ان سے کو الدم صلاحت کے ہیں۔ ہیں ان سے کوئی جین منب سے محاطام واقفیت کے لؤیم ان عطیات برا کی نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایران

ٹیل کی زیادتی کے لحاظ سے مالک ہسساد میہ میں ایران کا مغیراول ہے۔ انبطاد ایرانین کمپنی (اس میں ٹرکیف کی متعد برطانیہ ہے ، جوگذمنٹ ترسال تک ایرانی تیل کی واحد اجارہ وارتمی ، ایران کی سب سے بیلی کمپنی ہی یکمپنی ہمل میں ڈوبو ، کے ، ٹوی ، آرکی کے ، س معاہدے کی پیواد دہے جسلنداند میں جواتھا ، مشرآ کی ہے ایک بنے اللہ میں براش کمپنی میں ہمی رہ چکھتے ، حکومت ( اس زلمنے میں معافد الدین قا جا و باوشا و سنے ) نے ، و سال کے سعام و کہا تھا اور ایر ان کے بائغ نمالی ضلے مستنی کرے تام ملک بی ایش تحقیق کی اجازت دے دی تھی میں شافلہ میں یہ اجادہ ایکٹو ایرا نین کمپنی نے حال کرلیا - مشرا کرکھنے د سال کی مسلس کومشیسٹوں کے لیوم بی تیل کی بی یہ اجادہ ایکٹو کی اور کی سال کی مسلس کومشیسٹوں کے لیوم بی میں اور کہ اس کی باقاعدہ قیارت ہوئے ۔ تیل صاف کرنے کے کارخلانے قائم ہوئے اور ، و سال لیدم طبیقائے ہوئے میں کہ اور کے کارخلانے قائم ہوئے اور ، و سال لیدم طبیقائے ہوئے و کی باقاعدہ قیارت ہوئے کی دور سات نو میں ، و الکھٹن کی باقاعدہ قیارت ہوئے کی اس میں ترتی کی میت کہا گھٹن سے ۔

تیل کی صفائی آبادان میں ہوتی ہے اور پیس سے اس کی برآمد جوتی ہے یہ میرسیمان اور آبادان کا فاصلہ کوئی ۔ ، مسل کے قریب ہے۔ آبادان ایک چیوٹی کی سبتی ہے جس کو سندرسے سکالی جوئی بنرنے دوصوں نیق سیم کردیا ہے ، ایک طوف ایرانی آباد ہیں دوسری طرف کمپنی کے انگونر افسراور طازین کی کو ٹھیاں ہیں ۔ یہ بز کمپنی نے اپنی سبولت کے سے بنائی ہے لیکن اس میں شک بنیں ایس نے شہری خاص دوئق بیداکر دی ہے۔

تن کا سے کا مرکز صرف مجدسیمان ی بنیں ہے۔ منت کل کے علاقے یں اگر جد بعدیں تبل دریا فت مجاہے۔ لیکن اس کی پدادار ٹر مور ہی ہے ادد اب مجدسیمان کے جنس داید جو گئی ہے ست شائد ہو سر میں منت کل کے تبل کی مقداد چاہیں لاکھ جر بتر بزارش تھی اور مجدسیمان کی جنس لاکھ اکت الیس بزارش نہ تھی تعقیقات برابر جاری مقدات ہو ایس بر ایک مقدات ہو ایس بر ایک مقدات ہو ایس بر ایک مقدات ہو تا ہو تا کا دو ایس بر ایک مقدات ہو تبل کی دو اس کے قرار می اور آبادان کے مشرق میں ایک کنوال گذشتہ سال کمودا گیا تھا۔ اس سے قود دہ ش اور میں تبل کے آثاد ہیں ، اس کے قریب می ایک کنوال گذشتہ سال کمودا گیا تھا۔ اس سے قود دہ ش لی میدان محدسیمان کے سیدان کے میدان سے بار برادش لوسیے کا اور سطار با ۔ فیال یہ ہے کہ یہ میدان محبرسیمان کے سیدان سے بازی سے بات بار کی اور سال کی بازی سے بات کا اور سال کی بازی سے بات بات کا اور سال کی بازی سے بات کا ا

مجدسلیمان کے شمال مغرب میں زکو کے مقام برش کالیس تھا۔ کعدائی شروع ہوئی اور جسطام گر کی پرشل بنین کھا تو اور زیادہ کھو داکھیا۔ جن کہ وہ کیارہ بڑالفٹ لینی مامیل سے زیادہ گرا ہوگیا۔ ید دنیا کا عمیں ترین کنوال ہے۔ لیکن تیل کی مقدار کھودا پہاڑ تھا جہا کی معداق ہی۔ عشلانہ وسے ابتک بنی و سال میں ایران کے الن میدانوں سے نوکروڈٹن سے زیادہ تیل مصل کیا جا بیکا ہے ۔

ست نے میں ایران میں انقلاب ہوا۔ شاہان قاجاد کے آخری بادشاہ سلطان احمد کو تحنت ہے آبار وہاگیا احدر مضا شاہ بہلومی کی آج پوشی ہوئی ، ایرانیوں میں تئی زندگی بدیا ہوئی۔ ملک میں دور معدید کا آغاز ہوا۔ ہر ہر شعبے کوغور کی نظا جوں سے دیجسانشروع کیا تو لعیش شکالیات کی نبا پر نومبر شاسند میں کمپنی کے معاجب کو ہمی فنج کر دیاگیا ۔ لیکن مجر کمپنی سے نئی مثر العاکے ساتھ مصاکحت ہوگئی ۔ اجارہ کی مدت ، یہ سال موگئی ، ادریہ طے با یا ک کہنی کم از کم ساؤھے سات لاکھ بہنڈ سالانہ عکومت کو صور دوسے گی و جا زُسلنگ فی ٹن کے صاب سے تیل خواہ ایران کے اندر فروخت کیا صائے با باہم ، حد نول صور توں میں )



موہ نرم مکومت ایمان دوکمپنیوں نے ادر معاہدہ کیا ہے۔ ان می ایک ایرانین تاکمپنی (ی بوڈی ) ہے اور دومری ایران پاکپ کا کری ہوڈی ہے اور دومری ایران پاکپ کا کریکھی دسی ہوری ہے۔ بہی سے یہ معاہدہ ہے کہ وہ مشرقی اور شمال شمالی ہوگا ہے۔

کے بانخ لاکھ مربع میں علاقے می تخیق و نکاش کا کام شروع کرسکتی ہے۔ نیکن کھدائی کے لئے صرف ایک لاکھ مرابع میں کا علاقہ دیا جائے گا ۔ کمبنی تین سال کی مدت میں دویائے علاقوں کا انتخاب کریے گی جورقبہ مجانسے وانکرنہ مول یہ علاقہ تغین ؟ ندرشا وسے سرمد ملوح ہستان میک ہے ۔ ضلع سیمنان ( دلران کے مشرق میں ) تو نیل کا پیلے سے تغیرہ ہے۔

اگران میدانوں میں اجھے کوئم تھے تو کمپنی کام جاری سکھ گی ۔ حتیٰ کہ ، و لاکھ ٹن تبل سالانہ ہوجائے
یہ کمپنی کمی انگریز ارائی کمپنی کی طرح جار تسانگ نی ٹن حکومت کو دے گی اور عام شر کو رکے جے میں ہے ، فیصد اوا کمسک کی دانگریز ایرانی کمپنی ہو، فی صدی و تی ہے ) ان دونوں رقموں کی معدار پہلے تین سال میں بن تین لاکھ ، دومرے پانخ سال میں بابن کے لاکھ اور اس کے بعد دختم معابد ہ تک ) جم جھ لاکھ لو تھے ۔ کم نہونی چاہے ۔ (انگریز ایرانی کمبنی کم اند کم بائے کا کھ لونڈ اوا کرتی ہے ) کمبنی سے یہ می مے جو اسے کہ وہ ایرانی طلباء کو امرکی من سلیم دلانے کے سائے کا دس مزار بی تل تجارتی مقدار من تحت شروع ہو جائے گا ، دس مزار بی نظر اللائد کی اماد دے گی .

دوسری کمبنی نے پائپ کاکن تعرکرنے کا معاہرہ ہواہے ، یہ دونوں معاہرے ساٹھ سال سکے نے ہیں' پائپ کمپسنی افغانسستان کائیل ایرانی ٹوںسے بھیجنے کی مجاز ہوگی۔ ایران کی ایک تازہ اطلاع (تصدبی طلب) پے کہ خوبی ایران میں اجارہ کے متعلق تعبش کمپنیوں سے گفت وسنسنید ہوری ہے ۔ جزیرہ تینٹم میں تنیل کے یقینی کاٹا دہیں۔

### عراق

وان کی تدی مرزمی جو تهزیب کت دیم ترین مرکز با بَل و تَبَوْبی که لین اس می بیر جیائی که بلک مسلانول کے تعدن کا گہوادہ ہی رہ مکی ہے ، آج بیل کی طویل ترین لائن کا بیٹے ہوئے کی حبتیت مشرق معنوب کی سیاست کا شرکب بی ہوئی ہے ۔ یہاں ایک اجارہ داد ، عراق بٹر و ایم کینی ہے جس کے بانچ کی صدی جیسے انگر یو آبیانی (برطانوی حکومت) شاہی و جی بنش ، فرانسس دی میرول (بر شرکت حکومت فرانس) اور امرکین کمپنول (اسٹینر آو آئل آھٹ نیو جرسی اور ساکوتی و دیکم) کے باس بی - مومری کمپنی

بی ، او ، وی ہے چموسل آئل فیلڈ کمپنی کے اتحت ہے۔ عراق کے تبل کے میدانوں کا رقب کوئی ، امر بع میں ہے ، باعل سیسا باین ، تبل العدبانی کے نلوں کے انجادع اضروں اور طازموں کے سوا یہاں ن

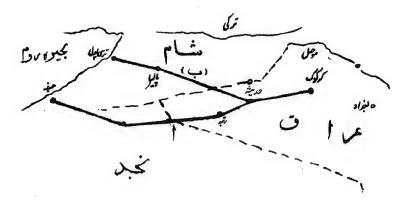

نظاہریکام انسانوں کابنیں معلوم ہوتا۔ لیکن فر ماوعثق کی تبشہ زنی تجمرکو بانی کردی ہے عراق میں تبل کادو سرامیدان نفت خانہ ہے۔ یہ ایران اور عراق دونوں کو تیں د تباہے۔ نفت خانہ سے ورو باتشاک ہوکرلائن کرمان شاہ جاتی ہے۔ کر بان شاہ می تیل صاف کمنے کاکا رخانہ ہے جمس کارخانہ میں دس بڑارٹن تیل ردندانہ وصول مواہے۔ سالانہ بیداوار بھاس لاکھٹن سے ذیادہ ہے۔

#### افغالنستان

افعانستان میں بی لوگوں کو تیل کالیمین ہو مبلاہ ۔ اس سلسے میں جن مقابات کا نام لیا جا کہ ہو ان ہی ایک تیر آپ ہے جو ہرآت کے مغرب میں ٹھنگ ایران کی سر مدہرواقع ہے ۔ یہاں کچہ جیشے دریافت ہوئے ہیں اُن کے تیل کا نموند وزارت تجارت افعانستان کے جائب خان میں موجود ہے مقر (غزنی کے جنوب میں) اور ممت جنوبی ہیں جس کی سر صدم نہ دستان سے ملتی ہے) میں بھی زین کا پتہ دیتی ہے ۔ علاق اذین مزاد طون کے جنوب میں سر آپ ، کا شقو غان (مزار متر لعین کے ماعل فریب) فقعن اور سرائے خواجد (نزد کا بل)



ی بھی نرین کی حالت بہت امیدا فراہے۔ ان حالات میں باقاعدہ تھیں و کاش حزوری تھی ہی ، حال میں حکومت نے ایک مرکزن کمپنی سے معاہدہ کرلیا ہے ۔ اس کی شرائط بھی باھل اسی قیم کی ہیں جیسی آیر ان اور آ رمینین کمبنی کے ورسیان ملے ہوئی ہیں ۔ کمبنی کانام ان کمٹنیڈ ایکسپلورٹشر کمبنی ہے ۔ مت معاہدہ کجیتر سال ہے ۔ کمبنی کا وجوہ ہے کہ حلد سے جلد تیل کی مقداد کو جیں لاکھڑن کمک ہینجا وے گی ، حکومت کھنے ہی جار شرائک ورسانے کا بع فی صدی حصیمین کرے گی۔ یہ واجب الاوا رقم سارط سے جارلا کہ لینڈ سے کس طرح کم نہ ہوگی جتی الوسع افغا نستان کے باشندوں کو طازم رکھے گی یکمپنی کو اجازت ہے کہ وہ فنی انتحاص کوبقید صورت افغانسان لائے لیکن امریکے کے علاوہ اور کبیں سے امین سائٹی کمپنی تیل کی برآ مرشر وع ہوتے ہی افغانستان کے طلبار کی تعلیم المرکبے میں ) کے لئے ، و ہزار ڈالر مخصوص کردے گی و فیرہ و فیرہ و میرہ

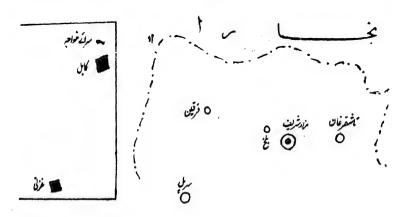

کوئٹ بیلج فارس کے تمالی سرے پر آبادان سے کوئی سوسل جذب می دافعہ یہ ڈیڑھ لاکھ آباد کی لیک جوڈی کی ریاست ہے ۔ لیکن عرب اور شرق وسطی کی سیاست میں اے جی نظر انداز اپنیں کیاجا سسکتا، یعواق اور سعودی عرب کی سرصد پر واقع ہے ۔ اس تمام دیجستان میں جوعوق کو عرب سے الگ کرتاہے کوئٹ ہی البیامقام ہے جہاں پانے اچھ کھوئی موجودیں اسی نے عواقی اور عرب کی شاہ مدا کوئیٹ سے جو کر گذر تی ہے۔ ایک ربع صدی پہلے تھام جزیرۃ العرب کی طرح ہے الماست مجی مکومت عنمانے میں شال تھی لیکن ایک خاز جنج کے سستسلال نام ساس کو انجوزوں کا غلام بنا دیا ۔موجودہ امپرشیخ احدا الجابر ہیں ۔ کویت



برفائی ہوائی جہازوں کاستفرے۔ جب سے برطانوی ہوائی جہاز ہیںجے فارس سے جانا سروع ہوئے ہم فیل خارس کی انجیت بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ سا تھ کویت کی۔ برطانیہ اس کے بلنے معاملات میں وقل دینے کی ضرورت انہیں مجبی اس سے یہ امارت اندرونی طور برآزاد دکہا تی ہے۔ اگرچہ ایک ستفل پر طافوی فہر وہائی خرد رمہا ہے۔ سیسفنوی موتیول باڈار معام جور مہا ہے کویت موتیول باڈار می تجاری کی تحدید آک کار لور نیس میں میں سائٹ انسکا وا با نیس کہنی اس کے اوصا سا جا کولیا ہے ایس کی تاری کام کردہ ہے ، کوشٹیں نیج فیز تا بت جود ہی ہو۔ فیلی کوئٹ کے دواس جا کولیا ہے اس کی گہرائی آٹھ نہا دوٹ تک بینی ۔ تیل تو اس چھا کہنا کہ میں کوئٹ کے تمال میں ایک کنوال کھو وا جا رہا تھا ، اس کی گہرائی آٹھ نہا دوٹ تک بینی ۔ تیل تو اس چھا کہا کہ کوئٹ کی جزا فیا کی تحقیقات ہی آئی کمل ہو تھا ہوں ہی جا ایس کے اسے سند کر دیا۔ کویت کی جزا فیا کی تحقیقات ہی آئی کمل ہو تھا ہوں ہے ۔ معلوم جواہے کہ فیج کویت کے حذب میں حالات بہت امیدا فرا ہی۔

برن ج بن م بول کے لئے عبدوملی میں کا فی تمبرت عامل کر کا ہے۔ حب فی حبر فی جزائر کا ایک مجرب ہے حب فی حبر فی جزائر کا ایک مجرب ۔ کرمنوں کے سا ت سومیل کا فی مورٹ کی دولا کہ آیادی ا

موتیوں کی برآ داب بھی اجھی خاصی ہوتی ہے۔ صدومقام جزیرہ تحرق ہی ۔ نیلجے فارس کی دوسری اسلای کھلاتو

کی طرع یہ نمی برطانید کے زیراقت دارہے۔ موجودہ امیر شیخے محدب عبی الحلیفہ ہے۔ امر کمیہ کی دو بہت بڑی کمپنیاں اسٹینلڈرڈ اُٹل کمپنی کیلیفور نیا اورشیات سرکا راولٹن یہاں تیں کا کام کررہی جی ۔ یہاں کے تیل کی کائی سینے کی کا بنی بی۔ تیل کا کام کررہی جی ۔ یہاں کے تیل کی کائی سینے کی کا بنی بی۔ یہل کے تیل تقریباً کچے فرج اپنی جہتا اور تیل با فراط۔ تیل کوسیال سونا کہنا سب ذیادہ کجران ہی بی بی جہدے ۔ کجرین کے میدانوں سے تین ہزارتن سے زیادہ تیل روزان نکل رہا ہے۔ بعول تنصف جہاں قدرت ہوی کو کچے بہنیں دیتی ۔ دہاں نیل حجبا ہوتا ہے جولوگ العدی صفت رحبی ہرایان رکھتے ہیں امنیں تو ہرصال میں رحمت کالیتین ہے خواہ وہ نظا ہر زمین سے برآ مد یا آسان کونازل نبھی ہو گھر محتیٰ کی کئی کہا نظرائے ہی پر جو تی ہے۔ بحرین دنیائے گرم ترب کام میں گئے بوئے میدان سے ساحل سمندر تک بائپ کی لائن دور ٹی جی گئی ہے۔ بحرین دنیائے گرم ترب کلاقوں میں ہے الگی درجہ حوارت ۱۲۰ ہے۔ تک بہنچ جانا ہے لیکن اس کے بوجود ٹرجی ہوئی آبادی ، تا ہو اللب ، میدان احد میں تی تی نڈادکا بزیر بارھوں سے ۔ خیال ہے کہ بحون اس کی مقداد ایک لاکھٹن تک بینچ جائے گئی توں کے میدانوں میں جی تی نڈادکا بزیر بارھوں سے ۔ خیال ہے کہ بحون اس کی مقداد ایک لاکھٹن تک بینچ جائے گئی توں کے میدانوں میں تی نڈادکا بزیر بارھوں سے ۔ خیال ہے کہ بحون اس کی حکون کی حکون اس کی حکون اس کی حکون کی حکون اس کی حکون اس کی حکون کی حدول کی حکون اس کی حکون کی حدول کی حدول کی حدول ک

#### عرب

معودی عرب کی دادی غیردی فردع میں بھی تیل کے بہت آنار پاک سکے ہیں ، عراق باولیم بنی نعفر بی عرب میں سلطان ابن سعود سے مراعات علل کی ہے اور حال میں اس میں یہ مزید اصافہ معاہد کے کمینی جائی سال کے خوات کے شمالی علاقے میں ١٠ میل کی چیڑا کی کہ ابنی بختی کو سنسٹیں شروع کر سکتی ہے دمقابات مقدم اور مان کے خوات کا مسلم کی قبی میں کی در نعی کینی نے کام مست، وع کر دباہے مشرقی عرب می کیلیفور نبا ہمنی روا میں اجازت میں ، اجازت میں کی در نعی کینی نے کام مست، وع کر دباہے مشرقی عرب می کیلیفور نبا ہمنی روا میں اور جا ہے۔ ان عان میں رجو بجرین کے ایک جزیرہ اللی اس کے مقابل تعریباً ۱۵ میں شمال کی طرف واقع ہے ، خوب کام مور وا ہے۔

ایک نجی کمینی نے ایک لا کھرونڈ کے سرایہ سے تَطَر کے علانے میں کام شردع کیا ہے۔ یکمنی عراق پڑدلیم کمبنی کے انتحت ہے۔ قَلَمَ کا علاقہ جزارؔ کجرین کے جنوب شرق میں ایک جزیرہ کا کی شکل میں ہے۔احد فیلی کا

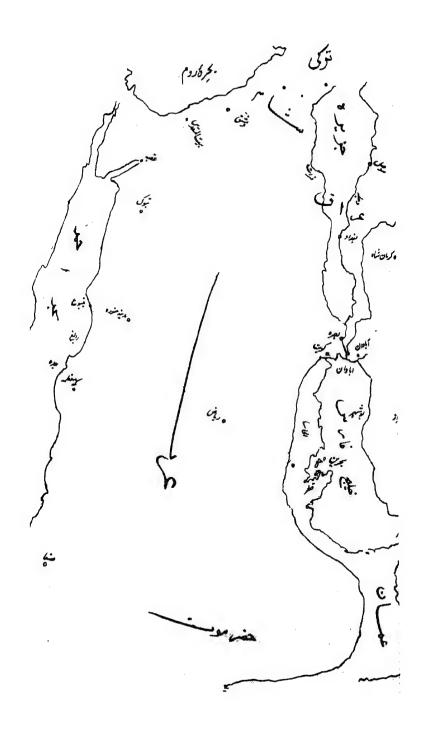

یں شایدیں ایک علاقہ ہر حوبر طانیہ کے باس بنہ ہے

صوب انحساسا ( عرب کاشمال مشرقی علاقہ) میں بھی تیل کی امید ہے ، یہاں بھی کام ہودہ ہے ۔ یہ علاقہ کا فی دسیع ہے ۔ فیلیج فادس کے ساحل برہے لیتین ہے کہ بہاں بھی تیل کا فجرا خزا خرد کا ۔

عرب کے جزب مغرب میں داو، لا کھ جھیس بڑاد مربع سیسل کی ایک ریاست ہو ، مستقط ، اس کے ساحل کی کمبائی جارسوکیلو میٹر ہے ، آبادی بھی و وسری دباسستوں سے کہیں ذیادہ اپنی ہا لا کھ ہے ۔ ایک فاص فیم کی کھوریاں بیدا ہوتی ہے اور امر کی کوجانی ہے ۔ صور ، شنیاس ، وغیرہ مشہور شہر ہی سعد ابن تجود ما مربی ۔ حضرت عمر وبن عاص اس علاقے کے اولین گورنر نے ۔ اب سلاطین کی کم زوری کی وجہ سے سواسو سال سے انگویز دل کی نگرانی میں ہے ۔

تیل کے خزانے یہاں بھی موج دہیں۔ لیکن ابھی کوئی کمپنی میدانوں ہی بنہی ہنچ ہے ۔ شاح

وب کے گنگا جبنا ، د تقبد و فرآت مشہور دریاؤں کے درمیان شمال میں جوعلاقہ وہ تیزیرہ کہلانا ہے۔ اس کے کچ مشرقی جے کے علاوہ ٹام علاقہ صدود شام میں شمار ہوناہے ، ماہرین فین کے اس فیصلانے کو قَرْیَرہ ان جُبُوں کا بننے ہے جوعواق میں بائے گئے ہیں فرانس کے سیاسی اعصاشی سمند میں ایک تلاحم بدا کر دیاہے فرانس صال ہی میں شام کو انتزاب کی قید و نبدے بہت کچ کا زا دکر حکا بتناب بہت سے بارم ہی اور جا متا ہے کہ اتھ سے کئی ہوئی جڑیاکو کسی طرح مجر کجیڑے ۔ صال ہی میں یہ تجریف نے من آئی کی کومت فرانس جزیرہ کو شام سے الگ ایک علیدہ نظام کے ماتحت رکھنا جا ہی ہے۔ اس نظام کی انبرٹ سی شماشی نہیں ہے۔

شام اپی وسعت می انتکستان کے لگ ہوگ ہے ، والا کھ انسالوں کا مکن ہے ، فیک عظیم کے اس کی انسالوں کا مکن ہے ، فیک عظیم کے اس کئے اور نزرادہ جی میں کہ ایک انسالوں کا محال ہے ، فرانس کے عصے میں کا اتحاد یہ ولت شاہوں پر بہت شاق تھی ۔ نیردد یا جا ہرین آزادی فرانس کے ظلم وجور کا شکا رمبوکر مک پر قربان ہوگئے ۔ لیکن خلامی کا منبون کچرمضبوط ہی ہو تا گیا سست نظر میں میں واپ ہی اب مہر بان ہوا ادر حیفر شرا کے کسس تھ ہوری کی بال و حال تبھنے والوں کا حیال ہے کہ عراق ادر معرس بطالوی پالیسی کا عمل اور

### بحرة رد م كی طرفاک مورت حال كوديكھ بوئے فرائس كے سفے الساكر نا اگر برتھا \_

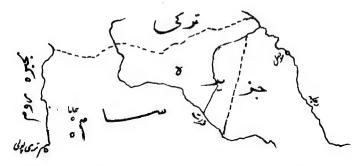

قومی حکومت تیل کے خرانوں کو امداد غیری بچہ رہی ہے۔ احدا پنی مشکلات کے مل کرنے میں اس لے ان خیموں سے نا کدہ اٹھانے کے لئے ان خیموں سے فا کدہ اٹھانے کے لئے ایک ملکی کمپنی قائم کی جائے لیکن ابھی معلوم مہدا ملک کی الی وشواریاں اس کی اجا ثبت نہیں ویتیں۔ اور اب مجبودا کمی غیر ملکی کمپنی کو تھیکہ وینے کا فیصلا کیا گیاہے۔



#### مصم

معرب تیل کانی مرتاہے۔ تقریم سال سے ایک آگویزی کمینی بہاں کام کرری ہے۔ تجیلے سال عصل سندہ تیل کی مقدار ایک لاکھ جو بقر ہزار ٹن دہی۔ یہ تیل بیویست سال کی نسبت ایک ہزار ٹن دہی۔ یہ تیل بیویست سال کی نسبت ایک ہزار ٹن دہی۔ یہ تیل بیویست سال کی نسبت ایک ہزار ٹن دہی۔ دیا دہ ہے۔

معرس المی تحقیقات کاکام جاری ہے ادریہ میں معلوم ہواکہ مکومت مبند نی کمینیوں کو خرید علاقوں میں تیل کا اجارہ دینے وہ لیہے۔ اس سال اس کمپنی نے با دیخ مدید کنوئس مکل کرلئے ہیں - ان می سے ایک کنوئس سے صرف دد جینیے میں ، در مزارش تیل عکسل ہوا -



# غزل

### از جليل صاحب قدوائي ، ايم ،ك

۔ وکھ لذت زندگانی نہیں ہے جوده برسر بہسر بانی نہیں ہے کا ہوں مِن و درمانی بنی ہے كامي تولمني مين اب معي مكراب بنی یادا ئیں گی میری وفائیں الفول نے مری قدرمانی نبس ہے بنی حن میں کوئی ان کا مقابل توالفت بسميراتمي نافي نبس على جوكبدي توكيدي وكرنه نچے مالت الی سسنانی بنی ہے بجزواع حسرت كے ابادد كوئي مرے یاس دل کی نشافی ہیں ہے تراحن ومكن كاب اكرتمة مے دردول کی کہانی ہنسے خيفت ې برلغاي ايک نيهال جوم من عمو كب افيني ده الكيل فغول كابي منب ل كي اگتعرس ترحب سانی بنرہ

کوئی اُق سے جاکر یے کہ در طبیل ب مری حالت دل سیب انی نیں ہے

# روس میں اندونی شکست

کسی ملک بن انقلاب بوتواس کے منی یہ بی کہ وہاں جوکھ بھی ہوجائے تھے بہیں۔ ہر انقلاب بے شک ماص مالات کے اثر اور خاص لوگوں کی جد وجد کا نیتجہ ہوتا ہے ، میکن زندگی جب ایک مرتبدا بی برائی روش جوڑو ہے تو وہ جبر کی جدھرے پر لگتے لگتے بہت ہے اور اکثر پشخنے کھاتی ہے ، اور انقلاب چاہے جنا "کا بیاب" ہو ، لینی کسی ایک عقبدے کے لوگ ملک کی زندگی برکتے ہی ماوی کیوں نہوجا ہیں ، اس کا اُخری نیتجہ در اصل ایک قیم کا سمجھوتا ہوتا ہے - وہ ایک برکتے ہی ماوی کیوں نہوجا ہیں ، اس کا اُخری نیتجہ در اصل ایک قیم کا سمجھوتا ہوتا ہے - وہ ایک فیصلہ ہے جس میں عدالت کے حکم بیں اس کا روئل یونی سزایا فقہ مجرم کی نوائیشیں ، اغواض اور وصلے بھی شالی ہوجاتے ہیں ، جیسے بعنور میں پائی چکر کھا کر بلیٹتا بھی ہے اور و حال اگر بھی بہتا چلا جا تا ہے ۔ وہ ایک انقلاب کی ابتدا موشل ڈیوکریٹک (جہوری) پارٹی نے کی ، بھراس پر لینین اور لوائشوک پارٹی کا بختہ ہوگیا، بولٹوک پارٹی کا موقع کا بہت کھی کھا گر کی تھی ہوئی کہ کہا گر ڈور ستالن کے ماقت میں ہے ، اور وہ کارل موسلے تا ور موقع کا بہت کھی کھا گر کی تھی ہوئی کی کو بہت کھی کھا گر کیا گاؤ رکھے ہوئے کی کھی کی دور ستالن کے ماقت میں ہے ، اور وہ کارل موسلے تا ور موسلے تا ور موسلے کا کھا گار کھی ہوئے کا بہت کھی کھا گر کی تو برت کی کو بہت کھی کی اگر کی تو موسلے کی ایک کو در ستالن کے ماقت میں ہے ، اور وہ کارل موسلے تا کھی کی دور ستالن کے ماقت میں ہے ، اور وہ کارل

سازشیں کرنے کا الزام لگا یا گیاہے ۔ جندی سیندوی ۱۱ در آدی ای طرح پروے گئے ،جی میں سے تیرہ کوموت اور چا رکو لمی تیدکی سزادی گئی ۔ جون سیندوی میں مارشل تو فاچنکی ، انقلا بی فرج کے سید سالار اور اس کے ساخہ فورج کے سات اور بڑے عہدہ داروں کوموت کی مزا بلی ۔ حال ہی میں یہ خبرا گئی ہے کہ نتوی فوف ، جوبور بی مکوں میں روس کا سب سے ممتاز منا کیدہ رہا ہے اورج فاری پالی فی سیالی وست سالن کا وست ساست کہا جا سکتاہے گرفتا رہواہے ، اور فالیّا وہ بی جندرہ نہ کی بارے کھائ اس سے میں سالن کا وست ساست کہا جا سکتاہے گرفتا رہواہے ، اور فالیّا وہ بی جندرہ نے این سان کھالوہ اتا ردیا جائے گا ۔ یہ تام ملزم توالیے ، ہی جن کے نام روس کے بامرے لوگ بی جانتے ہی سان کھالوہ بہت سے لوگوں سے مزائیں یا ئی بیں جن کی صرف تعداد تبائی جاتی ہے۔

ان کارروا بُول سے معلوم ہونا ہے کہردی حکومت چھیے نی الفوں سے پاک کی جار ہی ہے۔
میکن یہ روس کا انہا گھر کامعا لمہری نہیں ہے، اس کا اثر دنیائی سیاست بر بڑے گا ۔ ای وجہ سے
اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، اگر چرصیفت کا پنہ لگانا بہت شکل ہے اور یم کوئی بات پورے لینین
سکے ساتھ نہیں کہ سکتے۔

اوركومن ترك ، بعنى اس جاعت برجوعالم كر انقلاب كى ذمر دار مانى جاتى ہے ، بورا تسلط بے، متالن نے ٹرڈسکی کوچلاولن کرا دیا ، اوراس کے ہم نیال لوگوں کو لے دست ویا کرویا -ان کے لئے سازشیں كرلے كے سوااوركونى جارو بنيں رو كيااور بہت مكن ہے جن لوكوں پرالزام لكا يا كيا ہے وہ سازشوں یں شریک ہوئے ہوں ۔لیکن اصولی اختلافات برطک کی سیاسی یا رخمیوں میں موتے ہیں۔ یہ بات ورا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ ٹروٹسکی اور ستالن میں اصولی اختلاف تھا اس وجہ سے ایک کے یمروروس کوغیوں کے ہاتھ بیجنے برتیار ہو گئے اور دوسرے نے اتھیں پکو کرفٹل کراویا - ہم تقین کے ساتھ مہیں کبرسکتے کہ وہ لوگ جنمیس روئی عدالت لے سزادی و اتعی اسی سرا کے متحق تقے ، لیکن ان پرجوالزام لكائے كئے نفحان سے كم نہيں بلكرزيا وہ بى كا اعول نے اپنى زبان اور فلم سے اقبال كيا۔ عدالت اور مكومت لے عالبان كے ساتھ كى قرم كى زبادتى تبيى كى ، اور ملك بير كوئى ان كى حابت ييں بنیں بولا۔اس سے ایک گہری سازش کا بنہ میلتا ہے ،اگرچدالی کا رروائیوں کے ظاہری ا ورتضیق میلو یس اکفرزمین اسان کافرق بوتائے رہرمال روسی عدالت کا ان مزموں کے بارے میں جفیصلہ تفاوہ بغیرچون وچادنیا بحریث لیمنیں کیا، ہرطرح کے بوج بحبکرمس معے کومل کرنے کی فکریں يركك ، اور مرطرف سيختبقات اور رأئ زنى مود لكى -اس سب كانيتي جو كبيثيت مجوعى ميم معلوم موتا

اردی عدالت نے بانساز بنیس کی ،اگرچیرکاری وکیل کی زبان کہیں کہ بہ برقابل اعتراف تقی، جرم کے اقبال جرم کو ٹبنت کے براہم جما گیا ،اور بہت سے کا غذات اور خطوط جن کی بنا ہرالزام قائم کئے گئے تھے عدالت پس بیٹی بنیس آئے۔ بلز موں کا مفصل اصدلل اقبال جرم چرت انگیز معلوم ہوتا، اور فراً بہت بہ ہوتا ہے کہ ان کو افبال جرم پر مجبور کیا گیا ہوگا ،لیکن جرکے علاق اس کے اور اسباب بھی ہوسکتے ہیں ،جن بیں سب سے زبادہ قرین قیاس بہ ہے کہ ان لوگوں کے اور جہا سوس لگائے گئے سے ،جو اغیس وھوکے میں ڈال کرساز نش بین شریک ہوئے ،اور بعد کوجب انھیس جا موسوں کا سا مناکر ایا گیا تو لز مول کوسب کے قبول دینے کے سواکوئی جارہ مذہ تھا۔ شایدوں برجی سمجھتے ہوں کہ جرم قبول وینے سے ان کا مزا کھے ملی ہوجائے گی -

وب ربابيروال كوانقلاب كے شيدائی غدار كيسے بن كئے واس كاجواب الزمول كي تضيبت اور ان کے عقالہ برغور کرنے سے فی جائے گا۔ از موں کے پہلے اور دوسرے گروہ میں زیادہ تراوگ ا یے تفحن كى عرساز شيس كرتے گذرى ، ان كے عقيد على اور فوم كے تصورات كے يابند انہيں سقے ، اوروه يه جانتے سے كرمعا شرتى انقلاب بغير بين الا قوامى ضا دے كلن نہيں -البذا اكران يى سے كوئى ية تديير سوچاكد مرمني كوردس كاليك صد د مكراس كى طاقت برهائى جائد اور يعردوسرے ملول كو اس سے بعظ دباجائے تواس میں کوئی بات اسول یا انقلابی تعلیم کے ضلاف مذہوتی - روسی عدالت نے عرْموں كوغدّاراس ليے نميس عظرا باكه الحول نے انقلابی اصولوں كو جيوارد يا نفا بلكه اس نبا بركه المحول تےروس اوردوسی قوم کوشد بدنقسان پہنچانے کی کوسٹسٹ کی تی ۔ روس میں اب عام رائے قومیت کی طرف ماک ہے، روسبول کے حوصلے صنعتی اور معاشرتی تعبیر کو اپنا تفصد نبائے ہوئے ہیں، وہ انقلا كے شعلى بيراكانے كى فاطرائى زندكى كودرىم برىم بنيى كرنا چاستے لزموں كاتيسرا كردہ بجى ميں سب مع متازمارش توخاج نيل تما، اس عد تك توانقلاب ليندول كرسا قد تعاكد جرمني كوف دريا كرف كا وربید بنایاجائے المکن فسادسےاس کو صرف انقلابی تعلیم کے بھیلنے کی امیدندھی بلکہ وہ اپنی ترقی مجی پاہتا تھا۔لوگ کہتے ہیں کہ توخاچفسکی انقلاب اور فساد سے دہی فائدہ اٹھا ناچاہتا تھا جو نبولیدی کو موار روبيون كالبخاء جوده مسلك برقائم رسنا اور شالن كااى طرح صاوى رسنا توضاح في كم حوصلو کے لئے ناکامیابی کا اعلان تھا۔ جران فوج اورا علے فوجی اضروں سے روسی سپ سالارا وراسی كے الخوں كے كئى رس سے فاصے كبرے تعلقات رہے ہيں، اوركونى تعجب نہيں كداس فے ان فعلقا ے کام لینے کاارادہ کیا ہو۔

اتنے متاز آدمیوں کا ایک ساتھ سزایا البائد دھی نے روس کے باہر لوگوں کوروسی انقلاب کی خورز یاں بادولادیں ، لیکن آگر نز اور امریکن کچی مانتے ہی نہیں ہیں کہ دوسری توہی افعات کوسکتی ہیں یا ظلم اور تشدد سے بر بر کرلے کی خواہش رکھتی ہیں۔ دراصل موقع کود کھتے ہوئے روسی

حکومت نے کوئی خاص زیادتی نہیں کی ہے جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں ان میں سے اکٹرایے
تھے کہ ان کی بے چین طبیعتیں بُرا من زندگی گو ارا نہیں کرسکتی نبیس اور بہت سے ایے بی تھے
جنوں نے افقال بی بن کر ذاتی فائدے حاصل کئے نفیے یا بڈارسانی کا سنوق پورا کیا تھا ۔ روسی اپنی
مکومت کی اس کا رددائی سے خوش ہیں اور با ہر کے لوگوں کو بھی مطمئن ہی ہو نا چا ہئے ۔ روس ا ن
ملکوں میں سے ہے جواس وقت جنگ سے بچہا چاہتے ہیں اور دنیا کے اس کا دارو مدارا لیے بی
ملکوں ہی سے جواس وقت جنگ سے بچہا چاہتے ہیں اور دنیا کے اس کا دارو مدارا لیے بی



# تعلمي وبيا

(محدعبدالغفورصاصب-ايم-ليعليگ)

روس میں منتی مراکز اصومت روس کی طرف سے اسکو لی بچوں کے لئے تقریبًا آفی سوسنتی اور زرمی مرکز کھولے گئے ہیں ، یہاں ہزاروں بچل کوجدید تر ہی سنتی اور زرعی طریق نیز آلات سے روست ناس کی اجا "اہے۔ ان مرکزوں یں بچوں کو اپنے بید میں سا وصفے طریقے سے تجرب کرنے اور نی چیزیں ایجاد کرلے کی ترخیب دی جاتی ہے ۔ یپچے مشہور ما ہرین فن کے زہر ہدایت علی کرتے ہیں رسب سے بڑازری اطبین ما سکویی ہے جوزراعت سے دلچیبی رکھنے والی نوج ان مسل کا مرکز ہے۔ ہرسال ہزاروں بیپچاس کے وفتریس خطوط استفسارات نیز بیچ ۔ پود والی نیونی کی شاخوں کے در نو انتیں ہیں جی بی میں کے وفتریس خطوط استفسارات نیز بیچ ۔ پود والی نیونی کی شاخوں کے در نو انتیں ہیں جی بی د بیپلے سال اس اوار سے ہیں ۔ بیپلے سال اس اوار سے ہیں ۔ ان معلوط موصول ہوئے وزین کے جاب میں آئے ہزار نیجوں اور ۲۰۰۰ ہور یو دول کے نیڈل بیسے گئے ۔ ماسکو کے مرکز میں ، سال سے ، اسال کے نوج ان ، معلم نبا تا ت جیوانات وفیرہ پر کام کر ہے ہیں ۔

مقررے جوہر یونبورٹی کے لئے ایک بیڈرمعین کرتاہے۔ اس افسر کے اختیارات یو نیورسٹی رکٹر (محملت معی) سے بھی زیادہ ہیں۔ پچیلے ونول تمام یونیورٹی رکٹروں کو ہدایت کردی گئ ہے کہ وہ وزارت نعلیم سے مشورہ لئے بیزکری طالب علم کوسز اندیں۔

آل انظیا ایج کشنل کا نفرنس کا تیرهوال ا جلاس ۲۷ روسمبرس ۳۰ روسمبر محتاها و کمک کلکتر یمی منعقد موگا مفسله ذیل محوّانات برمقالات بر سصح جائیس گے اور بحث و مذاکرات موسکے - ابتدائی اور و بہاتی تعلیم - ٹانوی - بونیور سٹی - گھر کی تعلیم ہا بعنان - بیشوں کی تعلیم - طرافیڈ استحان میعت اور ورزیش کی تعلیم قلیم اضلاق و ند بہب ساساتندہ کی تربیت و تعلیم تحقیقات ، بین الاتوا بی افوت اور امن کی تعلیم - اس کا نفرنس میں نیوا میجوکسٹن میں لوشپ کا یور بی و فدھی شائل ہوگا - نیز ایک تعلیمی مُائن بھی اس سلسلہ میں منعقد کی جائے گا۔

پروفیسرمییب الرئن صاحب وائس پرن پل ٹرنینگ کا نے علیگر اینگم یو نیورسی کی طرف سے ان کے مقالہ پرجوا نفوں نے ایم اے ایج کیٹن کے لئے بیٹی کیاتھا ۔ کیڈ بری پرائر عطا کیا گیا ہے ۔ پیروفیسرموصوف پہلے ہزوستانی ہیں جمعوں نے بیقیلی امتیاز حاصل کیا ہے بقالہ کا موصوع مطریق امتیان اوراس کا جا کوہ تھا ۔ امتیان کا تعلیم سئلہ ولایت کے تعلیم ملقول میں جاذب تو جہ ہے ۔ ابی مجھلے سال سرفلب ہارگوٹ کے قلم سے امتیانوں کا امتحان ، کے عفوان سے ایک و پورٹ شائع ہو جی ہو ہو جا بھی جی بر بروفیسرسسرل برط مشافع کی ہے۔ پروفیسرموصوف کواس کا میاب مقالے کی تصنیف پر بروفیسرسسرل برط جیسے مشہور ما توقیم ہاور محق نفیات تعلیمی نے بارکباد دی ہے ۔ امید ہے یہ مقالم عنقر ب جب کرشائع ہوجائے گا۔ نیز رمحمنگ معموم ہے۔ ما گلصتا معالم علا لمقتلہ کا کی بین الما توانی مرکزی و فتر سے معامل موصوف سے است ندعا کی گئی ہے کہ وہ ہندوشانی نظام تعلیم اورامتحان کے سلسلے میں صاحب موصوف سے است ندعا کی گئی ہے کہ وہ ہندوشانی نظام تعلیم اورامتحان کے سلسلے میں صاحب موصوف سے است ندعا کی گئی ہے کہ وہ ہندوشانی نظام تعلیم اورامتحان کے سلسلے میں صاحب موصوف سے است ندعا کی گئی ہے کہ وہ ہندوشانی نظام تعلیم اورامتحان کے سلسلے میں صاحب موصوف سے است ندعا کی گئی ہے کہ وہ ہندوشانی نظام تعلیم اورامتحان کے سلسلے میں صاحب موصوف سے است ندعا کی گئی ہے کہ وہ ہندوشانی نظام تعلیم اورامتحان کے سلسلے میں صاحب موصوف سے است ندعا کی گئی ہے کہ وہ ہندوشانی نظام تعلیم اورامتحان کے سلسلے میں

### على تخيفات كے كام ميں مركز زكور سے تعاون كريں -

چین میں تعلی فلوں کے سلسلے ہیں کچھ ع صصے سے خاص دلچین کا افہار کیا جارہ ہے۔ پھلے سال وزارت معارف کی جانب سے ملک بحریس ۱۹۰ فلمیس (۱۹۱ فی میٹر با اور اورخا موش دونوں)
کی تقییم واضاعت کا انتظام کیا گیا تھا۔ یفلیس ابتدائی اور ٹانوی تعلیم میں املادی طور پر استعمال بونگی ۔ ٹیزعوام کے لئے دلجیب معلومات اور تفریح کا سامان وہیا کریں گی ۔ تمام ملک کو ۱۲۰ اصلاح میں تقییم کر دیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں ایک تربیت یا فقال پر ریٹر ہوگا۔ پھیلے سال نائمن یونیورسی کی طرف سے آپر ریٹروں کی تربیت کے لئے ایک خاص جاعت کھولی گئی تھی۔ صکومت ایک سینما اسکول کھو لئے گئی تھی۔ حکومت ایک سینما اسکول کھو لئے کی تخویز بر بی خور کرر ہی ہے۔

صکومت امپین کی طرف سے مزدور و سے سے ایک اسان بی - اسے کی ڈگری کا انتظام کیا گیا ہے جس بیں بیدرہ سال سے ۳۵ سال کی عرت کے طلباء واقعل ہوسکیں گے - ان طلباء کا آتا ہوا اور ان امبدواروں میں سے کیا جائے گا جن کا م کسی ٹریڈ یو نین کی طرف سے پیش کئے گئے ہوں اور جمنوں نے فامشس ارم کے ضلاف علی حید و جد کی ہو - مدت تعلیم دوسال ہو گی - افتت ام کے بعد طلبلکو بی - اسے کی سند دی جائے گی جس کی علی حیثیت دوسری اسنا دکے برا برتصور کی جائے گی طلب کسے فلی بین اور سا مان تعلیم بی مفت جمبا کیا جائے گا - مکومت کی طرف سے ان طلباء کی وہ مالی کے ان کا کہ وہ اور ان کے سے ان طلباء کو جو مطقت و مزدوری سے اپنا کنبہ یا گئے تھے امراد وی جائے گی تاکہ وہ اور ان کے منعلی بین الم مشکلات سے لے فکر جو ما ہیں -

ورلڈا یجکشنل کانفرنس ٹوکیو میں دوہزارجا پانی اورنوسوغیر ملی نایئدے شال ہوئے جن یس تقریبًا چالیس مالک کے امرین تعلیم تھے۔ جا پان کے دیدا مر کیہ کے نایندے سب سے زیاوہ تنصیعنی ۷۵۵ - اس کے بعد کنیڈا ۹۴ - فلیائن ۵۷ - ہندوستان ۹۲ - انگلستان ۸ ۲ -بیدام ۱۱ - چین ۱۱ - جری ۸ - لنکا ۷ -

کانفرنس کا پروگرام تنوع اور بے صدولچب تماس بی فاص قابل فر کرچزی مفعلذیل بی بر نفو کرود بیار مفعلذیل بی بر نفو کرود بی کا گئی جدید و فدیم - شرو کبود بیار شده سٹوریس تمدنی او صنعتی ارسطی کا کا گئی سٹو کبو بی بیار ان اسکول می تعلیمی ماکنن ٹو کیوا بسیدل بویورشی کی میر جا بانی ایج - بہا توں کے لئے جا بانی ارکم المعتصم العامی قرامے جا بانی ایک اور میر کا میر بانی کا بیار ان کے لئے جا بانی ایک بیاوٹ من بہلوائی - تین زنی - تیراندازی وغیرہ کے مطابع کے کمطابع کے کما بان نفاکر اہل جا بان نے ماسک بہولیتی ہو تا تفاکر اہل جا بان نے بم لوگوں کو اپنے تہذیب و تمدن سے روشناس کرانے کے لئے بلایا ہے شکراک دنیا بھر کی تعلیم کی بیاری کی میر میر کی تعلیم کا بیاری کے این میر موتوں کی کا کو کا کی کی کھیل کے ایک کے ایک بیاری کے لئے بلایا ہے شکراک دنیا بھر کی تعلیم کی بیاری میر میر میر میر کی تعلیم کا بیاری کی کھیل کی میر میر کی تعلیم کی کھیل کی میر میر کی کھیل کی میر میر کی کھیل کے کہ کا بیاری کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کا کھیل کے کہ کا کھیل کے کہ کا کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کا کھیل کے کہ کھیل کے کی کھیل کی کھیل کی کھیل کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کی کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کھیل کھیل کھیل کھیل کے کھیل کھیل کھیل کھیل کے کھیل کھیل کھیل کھیل کھیل کھیل کے کھیل کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کھیل کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کہ کھیل کے ک

بانی کننر برند کے دفتر تعلیم سے انگلتان یں ہندوستا نی طلبا رکے موضوع پر سالانہ رپورٹ مالی ہیں ہی شائع ہوئی ریدرپورٹ بھر 190 ہوگئا ہوں کی ہے۔ اس سال کے دوران ہیں ، 1900 ہندوستائی طلبا وانگلتان میں تعلیم پارہے تھے جن ہیں ہی عورتیں تقیس رسب سے زیادہ طلبا ، واکھ می گئی میں دہوستائی طلبا وانگلتان میں تعلیم پارہے تھے جن ہیں ۔ اس سال کے دوران ہیں ہندستانی طلبار کا ہوشل جواس کرام دل روڑ پروا نع تفاء طلبار کی کی کی وجہ سے بند کردیا گیا ۔ ہندوستانی طلبار کی ہو تین اور ہوشل واقعہ 111 ۔ گوٹراسٹر بھٹ اپنے مفید فرائفی یا تاعد گی کے ساتھ انجام دیتے ملبار کی ہو تین اور ہوشل واقعہ 111 ۔ گوٹراسٹر بھٹ اپنے مفید فرائفی یا تاعد گی کے ساتھ انجام دیتے رہے ۔ اور پھلے سالوں کی نسبت انجن کے مبروں میں کافی اصافہ ہوا ۔ اس سال ہندوستانی طلبا رکھ ڈی ایس کی خلیا رکھ وی ماور 11 کو ایم ایس کی ڈی ایس کی میں ایس کی کھیلوں میں جائی موال کی رہے کی طرف سے کرکھ کھیلا ۔ سٹر بیگ نے تی ایک گئی کی کھیلوں میں جائی موال کی مرب کی طرف سے کرکھ کھیلا ۔ سٹر بیگ نے تی ایک گئی کی کھیلوں میں جائی موال کی کھیلوں میں جائی موال کی کرے کی طرف سے کرکھ کھیلا ۔ سٹر بیگ نے تھیل کے دی کہ بازی میں

کیمرن یو نیدرسی کی نمایندگی کی اور بحبنداری یونیورش کے شینس ببید (مصد 60) کا اتبیاز ماصل کیا۔
اس سال میں خاص طور پر قابل فرکر بدا مرہے کہ ایج بھیٹن یعنی اسا تذہ کی ٹرفنیگ کلا سول میں
طلبار کی تعدادیں معند بداصافہ ہوا۔ ہندوشان میں ایک نیا تعلیمی دور کا آغاز ہونے والا ہے ،
امیدہ کہ ہندوستانی تربیت یا ملکان کی ٹرحتی ہوتی تعدا تعلیمی ہنددستان کی روزا فزول ضروریا
کو بورا کر سکے گی۔

چیلے پندہ ماہ کی مت سے فرانس کا نظام تعلیم ایک الیے وورا صلاحات بیں سے گزرد ملے میں بر نظم ولئی ۔ اسکولی بجیل کی عرکے ندین وغیرہ کے سلط میں دلچیپ نید بلیاں کی گئی ہیں ۔ مادام زولیو کیوری کوان وسائل کی نگرانی پرفقر کیا گیا ہے جن کے فریعہ مکومت اعطے سائنس کی ایجادات کو فروخ وے عگی وزیر تعلیم موسیو تری آن زآ اسکولی عرکی صدود کوتنین کرنے اور لاز فی تعلیم کے اجرام میں فاص دلچی کے دسے ہیں ۔ ایک نئے قانون کی روسے چھسال سے چودہ سال کے بچوں کے لئے ثواہ لگی یا غیر لگی ۔ ابتدائی تعلیم لازی قرار وی گئی ہے۔ نیز لیمر کو فر (ھلعہ عدہ ملک ما بی بھی ناسب تبدیلیاں کردی گئی ہیں جن کی روسے کوئی بچے چودہ سال کی عربے بہلے کی تجارتی یا صنتی اوار سے میں ملک سے بید کوئی بی جس کا فرض اسکولوں کے ایک و میر میں ملک سال کی عربے بہلے کی تجارتی یا صنتی اوار سے میں ملازم نہیں رکھا جا اسکا کی جو میر میں ملک اسکول براڈ کا سٹنا گیٹن مقرر کیا گیا ہے جس کا فرض اسکولوں کے لئے نیا سب تعلیمی پردگرا۔ حتیاد

جولائی تست فلہ ہیں ہام برگ دیں کل وزبائی فالقا وقات اوٹیلی تفریح کی کانگری کے مُلاکت کے بعد برلن ہیں ایک مرکزی میورد قائم کیا کیا ہے جس کے فرائض مفسلہ فریل ہیں: - ان انجنول اور مثاہرین کے ہتے ہمیا کرنا جو تفریکی تقریجات سے ولچہی رکھتے ہیں - نیزاس بخر کیا پر برجم کالٹر یجر مہیا کرنا ۔ تفریحی تحرکیک کی تاریخ پر تحقیقات کرنا پختلف قوموں کی تفریحی تنظیم اورطر بق کامطالعہ کرنا اور

اس کی کل دنیای اشاعت کرنا۔ بدا دارہ تفریح کے عملی پہلو یختلف مالک کی بخریکوں کی ربورٹ وغیرہ بی مہیا کرتاہیے۔ نیزاس سلسلے میں اعداد وشار فراہم کرتا ہے۔ البیے مختلف مالک میں جرففر تی نظیم میں میٹی بیٹی بی تعلیمی دوروں۔ تقریرو کا علاآ ورعلی کام کرنے والوں کی باہمی کا نفرنسوں کا انتظام کرتاہے۔ اس تخریک کی بہلی کا نفرنس لاس انجلوس میں عسی ہیں منتقد ہوئی تئی ۔

نازی مکومت کی بخر یک سے جرمنی کے تعلیمی ا درہوا جی صلغوں میں جما نی ورزش پر بہت نوجہ کی باری ہے اور پھوع سے ختلف بور بی فالک کے ما ہر س تعلیم می اس بخر کی کو بے صدد لیم ہی سے مطالعة رب تغ - يكيل نومريس أمكلتان سدر إضت جمانى كامطا لعدكر في كي المي وفدون يميا كياجوس افراد يرشنل نغا ووندن ابندائى اورثانوى مدارس كامطالعدكيا - ينز جدايي اوارول كاجو جرى بلكداس كى موجوده حكومت سيحضوص بي - ان بيس خاص طور يرقابل وكرنينيل يونشيكل ايوكيش کادورہ سے جس میں ان طلبار کی تربیت کی مائی ہے جن میں تیا وت اور بہری کا وُاتی ملک موجود ہے-ا کید دوسرااسکول قائدین کے لئے ہے۔ لیبر کیمیپ میں نوچوانوں کو بغیر کسی سماجی انتیاز کے اپنے ہاتھ س كام كرفاا ورشقت كى عوت كرفاسكما ياجا تاج - ماسمت معمع ملسمه بى سفرى يك كوزيمات كى زندگى اور شغلول سے روشناس كرا باجا تا ہے - وفد لے شلر كى فوجان تحركيك كا خاص لطور آپومطالد کیا ۔ وفدنے ولایت کے نعلیمی بورڈ کے ساسنے اس موضوع پر ربورٹ میٹی کڑی ہےجس کی سفا رشات برغور کیاجار ہا ہے - ہندوستان میں ریاصت جسانی کی نخر بک ابھی قائد میں اورابرین تعلیم کی توجد کی مخا ج مراز کھیرنے جوزش قستی سے وزیراعظم کے فرالفن کے ساتھ سافدونارت تعليم كاقلدان مى سنبعاك يى كونسل كے اندرا وربا سربلك كى توجداس الم مسئلہ برس مبنول كرائى يد ركربندوستان من ريامنت جبانى كرساقه ساقداسكولى بيوس كى خداك كامتله جى ا تنابی مروری ہے بلکماس سے زیادہ اہم ہے۔ خالی بیٹ مرزش کرانا یا اسے بجوں سے بن کوغریت كى وجدت اچى غذا ندل سكر يامنت جملى كاكام بينا بقينًاان كى محت كے لئے مصر موكار

حکومت بینی نے شریتی ناتی بائی وا مو و حرتفاکر سے انڈین وومن بو نیورٹی کو سرکاری طور پر بختاور فراکے طبقة انتخال پر بڑاا صال کہا ہے۔ یو نیورٹی کی بنیاد پر ونیسرکار و سے کی تخلصا سالور مرقب فٹاند کو کو سنسٹوں سے بڑی تنی مکومت کی طرف سے منظوری ہونے کے بعد یو نیورٹی کو بندرہ لاکھ کا وہ گرال قدر علیہ لل جائے گاجو سوشل تعیکر سے نے اس اوار سے لئے و قف کو ویا قضا اور اب تک شرائط وقف کی روسے یو نیورٹی اس رقم کے صرف سود سے متنفید ہوگئی تھی ۔ اس اوار سے میں سب معناین کے لئے ذراعی تعیلم ویسی زبانیں ہیں۔ اور بی سا سے کے بعد کی موقی ہے۔ بعد کی محافظ کی بی سیانوں ہی میں تعلیم ہوتی ہے۔

رُّوینڈرم بس آ کِندہ وسریس ہونے والی آل انڈیا اور نیٹل کانفرنی کی فیدا استندا میں ایس کے اللہ استندا میں ایس ا ایف و طبیع و مامس فراوس کے جوآ کسفور فی یونیورسٹی ہیں بوڈن پروفیسر آئ سندگر ہے۔ اہیں -

کولسل آف برکش اکادی نے سرراومعا کرشن ، پرونیسرفلسفہ کلکنڈ (حال آکسفورٹی) کو فیسد ۱۹ معقلامہ ۱۸ (بہت بن داخ ) کے موضوع پر سالانہ کیچر ویٹے کے لئے مدعوکیا ہے ۔ اس سلسلے ہیں اس سے پہلے دانتے -ارسطو پہینیوزا وغیرہ پرڈین انگ اور پھنیسر راس نے میچرو کے ہیں ۔ راو معاکرشنن صاحب آغاز شسط کم بی بہا تا ہدھ پرتقر پرفوایس گے۔ اور یہ لیکچرکتا ہے کہ ٹنکل میں اکا دی مذکور کی طرف سے شائع کیا جائے گا ۔۔



## ت فتارِ عَالَىٰ

مرا<u>ش</u>س مراسر

مراکش، الجزائر اورٹیونس کی ہے جنی کہ تہ ہدا قضادی اسباب کام کررہے ہیں سامل کی اندخیر زمینی فرانسیسی کا وکاروں نے لیس ، کجارت ہود لوں اور فرانسیسی کا وکاروں نے لیس ، کجارت ہود لوں اور فرانسیسی کا وکاروں نے بیٹریٹ کھاکے توکہاں سے کھائے ۔ نیٹریٹ کھاکے میں کہاں سے کھائے۔ نیٹریٹ کھاکے میں کہاں ہے کہ سورشس کے میں میں کہاں ہے کہ تمام میں کرتاہے میکن حالت بدسے برتر بوتی جاری ہے۔

دم س

#### فلسطين

فلسطین کے عرب لی تو دسری اور ناتسکری پر برطان کہاں تک صبر کرنی افرسات اٹھ لاکھ واللہ کو بھا نید کے جاب بی بیٹ سے فیصلے کو تھا ایک وہ مولی کدوہ برطانیہ کے جاب بی بیٹ سے فیصلے کو تھا ایک جورا ان مربع وں کو قراد واقعی مزادینے کا فیصلہ کرنا چڑا۔ ان کی آن میں کا فلسطین پر فوجی قبعنسہ دمجگیا مجلس اٹی تو ٹردی تئی اور اس کے ادکان فیدون پر کی ندر ہوئے ، محلس ہسلامی معطل، اور مفتی اظام برق حس نے اجتماع کی جسسوات کی ، گرفتار کر لیا گیا۔ راستوں اور مرکولوں پر پیرے سجھا وست کے جم کا کو ل کے قریب گولی جاب کا حا دینے ہوا ۔ اس گاؤں کے مشاز لوگ گرفتار بلااور اُن کے مکان آگ کی ندر ، اختیارات عام عدالتوں سے جیس کر فوجی عدالتوں کو دے دیے گئے ہیں۔ راہ جلتوں کی جامعہ ملکی مور ہی ہے۔ جس کے پاسے آٹنیں میں میں ان تکلیا ہے وہ بھا لسی کے نئے پر لٹھا دیا جا تھی۔

فوجی قانون کی اس داردگیرنے "سر کھیرے" عرب کو کھیے زیادہ سر اسیمہ بہن کیا۔ دیکے گاڑیاں اب بھی باردوسے آموائی جارہی ہیں۔ عرب نشا نہ باز بولیس اور فوج کی تاکٹیں برابر رہتے ہی اور کوئی دان بہن جانکہ کوئی داردات نہ ہوتی ہو۔ ایک طرف فلسطین میں قتل و خارت کا بازاد گرم ہے تو دو سر نمی طرف جزیرہ عرب ، شرق ارول ، شام اورع اِق میں برطانیہ کی اس حکمت علی کے خلاف سیالی کھی ہوت و بی ایش میں اور میں برطانیہ کی اس حکمت علی کے خلاف سیالی کھی ہوت کی جزیرہ عرب کے بدو تک اپنے فلسطین کھائیوں کی مصائب سے متافر ہورہے ہیں اور ابن سعود کی حکومت کے بدو تک اپنے فلسطین کھائیوں کی مصائب سے متافر ہورہے ہیں اور ابن سعود کی حکومت کے بدو تک اپنے فلسطین کھائیوں کی مصائب سے متافر ہورہے ہیں اور ابن سعود کی حکومت کے بدو تک اپنے فلسطین کھائیوں کی مصائب سے متافر ہورہے ہیں اور ابن سعود کی حکومت کے بدو تک اپنے فلسطین کھائیوں کی مصائب سے متافر ہورہے ہیں اور

عراق اورمصر توخید سال بنتیر برطانید کے ساتھ خون کی اس فتم کی بولی کھیل ہی چکے ہیں- اور وہ بھی طرح سے جان گئے ہیں کوب برطانی سامراج اس طرح کے اور چھے ہتھیاں دل براگر آئے تو یہ اس کی 'یا عزت ہب بی تکر تمبید مہدتی ہے ، اب ویکھنا یہ ہے کہ برطانی کسندوقوں کی گولیوں ، طیادول کے بوں اور پھانسیوں کے تختوں کے فریلے عوادل کوشا ہی کمیشن کے فیصلوں کو ماننے پر اصرار کرتی ہے ، کے بوں اور پھانسیوں کے تختوں کے فریلے عوادل کوشا ہی کمیشن کے فیصلوں کو ماننے پر اصرار کرتی ہے ، میں ،

#### MA

معری سای بهت و بود مرف ان باتوں بی گھرکررہ گئی ہے ، بادشاہ کی فات ، وفدجات اوراس کارم کا یہ سیسی باز اواکرنا ہے تو مفتول اوراس کارم کا یہ سیسی بازشاہ کی جا مع سیوی باز اواکرنا ہے تو مفتول کی افرالات کے کا لم سیاہ مہستے ہیں ۔ اب فیرے بادشاہ کی شادی کی دھوم ہے ، بادشاہ کی براولی عزی کا دفعا کی دفعہ کے دہنا محصف کا کاس کو برایشان کر ہی ہے ۔ بادشاہ شہر کی ایک جامعے مجدی ناز جو صفاہے تو نماس دفعہ کی دوسرے صفے میں بنجیا ہے ۔ ایک طوت ڈندہ باد کا وشائل نوے طبخہ بستے ہی تو دوسرسری باشاکی دوسرے صفے میں بنجیا ہے ۔ ایک طوت ڈندہ باد کا وشائل نوے طبخہ بستے ہی و دوسرسری کی کہا ہو تشروع کی ہوت نام میں میں باشا معرمی مثیر ادر مسولیتی کا خواب دیکھ داج کا تشروع کی ہوت نام کی خواب دیکھ داج کا تشروع کی ہوت نام کے فلات براگارہے ہی اور طبل اور مسولیتی کی شال دے کر معرکا مقاد مطافی نین کا ترمی برنا ذرے ہمت دوسرے برنا ذرے ہمت دوسرے برنا ذرے ہمت دوسرے برنا ذرے ہمت برنا و بیا ہمت دوسرے برنا ذرے ہمت کا وحوالات برنا کی کو برنان برے ۔ وفد کو ابنی اکٹر میت برنا ذرے دوسرونی کی زبان برے ۔ وفد کو ابنی اکٹر میت برنا ذرے دوسرونی کی شال دے کر معرکا می تران ہو ہے برنا ذرج ہمت میں دوسرونی کی گئیست برنا و دیا کہ دوسرونی کی گئیست برنا کی دوسرونی کی گئیست برنان ہو ہے ۔ وفد کو ابنی اکٹر میت برنا ذرج ہمت کا ایک برنان ہوت ہو دیا دوسرونی کی گئیست برنان ہوت ہم میں دوسرونی کی گئیست برنان ہوت ہمت کا دوسرونی کی گئیست برنان و میں دوسرونی کی گئیست برنان ہوت ہمت کی دوسرونی کی گئیست برنان ہوت کی دوسرونی کی دوسرونی کے دوسرونی کی گئیست برنان ہوت کی دوسرونی کی کھیل کی دوسرونی کی دوسرونی کی کھیل کی دوسرونی کی کھیل کی دوسرونی کی کھیل کی کھیل کی دوسرونی کی دوسرونی کو کھیل کی دوسرونی کی کھیل کی دوسرونی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی دوسرونی کی کھیل کی کھیل کی دوسرونی کی کھیل کے کھیل کی کھی

سیای جاحزں کی خاند بھی ٹازک صورت اختیار کر دہی۔ بے ۔وسط نوم پھر پی پادلینٹ کا سر ہا ہی اجامل شروع جوا۔ ایک اخبارکا بیان ہے کہ کئ ادکان اغد کی جبول پر لسبتول سے کرگئے ۔ پارلینٹ کے ہم ہوگیل نیرض احتیاط تیادتی ۔

اد حرز عاراً لبس می دست گربیان بی اوراد حرمغر بی حدود پرمولینی فوج بر فوج بیج واج بهم بیم نام منهاد اُزادی پاکر فوشی به بهی محیول کے کا کاددی کے لئے سب باہ واسلم کی خرورت بُرتی ہے مصر حبیبا عرص فوظ ملک جو چاروں طوف سے دغمن سے گھرا ہوا ہے فوج کی طرف سے کس طرح خفلت بست سکت ہے لیکن برطانہ کی قوت وجردت بر میروسسہ ہے اس ائے گمن ہے ۔ اور اکبس میں اوار ہیں۔ دم اس )

# ترکی کا پنج سیسالہ پرگرام

مکومت نے ان کام کاموں کو اپنے الفوں میں لیتے ہوئے ملک میں سب سے پہلے ایک شکر فسب کھی واقع گئی جس کی سالانہ پیدا وار دفتہ وفتہ ہے ، بزاد ٹن ہوگئی۔ ملک کی خود مت کے لئے یہ مقدار با نکل کا فی تنی ، اس طرح شکر کی حدا کہ کا کا دوا ترہ بند ہوگیا۔ پہلے بنج سالا پردگرام کا سب سے بڑا حطیہ کھڑا بننے کا کا وف نہ سب سے رہ ہو اسس وقت ملک کی اتثی فی صدی حزورت کو بخر بی فیوا کر دہا ہے۔ ملا تھے میں فیکٹری کی حالت بن دہی ہے اس کی تھیں کے لجہ دی بر باہر کے کھڑے کی فیلن حزودت میں دہے گئی ۔ نقی کر ہشت ہے کہ کھڑے کی صفحت می اجھی ترفی کرد ہی ہے ۔ ملاوہ اذیں مورنیات اور کا غذ بنانے کے کا دخلنے میں پیدھ کی چیڑی سے حال جوئے ۔ ترکی منتی ترفی کو اندازہ اس سے میسک کے کسٹ نداد میں نوے کر دولے کی چیڑی تیار جوئی تھیں اور سنتی ترفی کو اندازہ واس سے میسک کے کسٹ نداد میں نوے کر دولے کی چیڑی

ودسراه بخ سالد سالد بروگرام وسلكت عدد على الما وار العي على مي أياب معد فيات كو خاص

طور برترتى دنيا جا سلا -

ترکیس معدنیات کی کمی بنیں ہے ، ترکی زین آن کا بہت بڑا خزان چھہاتے ہوئے ہے ۔ اور پھریہ کہ ان کاؤں میں بنایت عمدہ فنم کی دھا تیں ہیں ۔ ترکی کی کچی دھا توں میں ہمل دھات کی جمقدار جوتی ہے دوسرے مکوں کی نسبت دوگئی مقدار تکلی کے دھارتکلی معلوں کی دھاتوں میں عمو ٹائیس ہوتی ۔ فبعض دھا توں میں تو دوسرے ملکوں کی نسبت دوگئی مقدار تکلی ہے ۔ معدنیات کے کا رفانے ابھی اتبدائی حالت میں ہیں لیکن کم از کم گندھک کے لئے اب بھی ترکی کمی کا مخدا جائی ہے ۔ معدنیات کے اور گئی کئی کا مخدا جائی ہوگیا ۔ اس لئے گندھک کی ہے ۔ پہلے ہی ہروگرام کے ماتحت کیری کارٹو میں گورہ کی مادن کی اور نو کام شروع جواہے تاکہ جدیدا کیا دات اور تحقیقات سے فائد والحمال کارفا لؤں کے علاوہ ووکسسری سے فائد والحمال کارفا لؤں کے علاوہ ووکسسری ایم چیز تجری جہازوں کی تحدیدے ۔ اس بروگرام میں معدنی کارفا لؤں کے علاوہ ووکسسری وشریم عمل میں آئے گی ۔ چذئی نیدرگا ہی اور ان کی اصلاً

ایک تیرا بروگرام اور به وه فالص دراعی به اور سند و سند تک می کرد کا - اس کے مل خرج کا اخازہ دوارب دویے ہے - اس کے مائت بہت وسیع بیانے پر زداعت اور فیگلات کاکام کیا جائے گا ۔ مگل خرج کا اخازہ دوارب دویے ہے - اس کے مائت بہت وسیع بیانے پر زداعت اور فیگلات کاکام کیا جائے گا ۔ مگل کی کا بناوں کی نسبت ترک جائے گا ۔ مگل کی بیائے نوا بجا و زداعتی مشین استعال موں گی ۔ دومرے زراعی ملکوں کی نسبت ترک براخوش قیمت ہے ساتھ نا باوی بڑھ جائے کی تمکاریت ہے اور نہ اعبی زبن کی کی کا شکوہ ، مزودت ہون دوم بروں کی ہے ۔ نے الات کا استعمال اور با نی کے فرانوں کی تعیر - اور بہی دوکام زراعتی پروگرام کا مقصود ہے۔ اس سلسے می گذرشتہ جینے کمال آنا ترک سے ہمرناکے قریب داسمری ) میں کیڑا بنے کے ایک کامفا کی معانی ترقی کے متعلق ایک بنایت موثر تقریر کی ۔

## جيس رامزت ميكذا للط

۵ ر نوم رکی شب کو \* رینا ڈل بہسیکو \* نابی جہاز پر ونیا کے ذبر دست حربراور برھا میے خلی کے سابق دزیر مشرمیکڈا المدکا انتقال ہوگیا۔ آب تفریح کی خاطرتن اہ کے لئے جزبی امریکہ عادہ ہے۔ اور روزی کے دقت ہیپ نے فرایا کھاکہ یہ پہلاسفرہے جب ونیا کی کام فکروں سے آناد ہوکر شروع کرما ہو "
الفاق دیکھئے کہ اس کے ساتھ ہی ان کا آخری سفر می شروع ہوگیا ۔ فوش متی کی اس سے زیادہ اور کیادلی ہوگئی ہے کہ ایک ساتھ ہی اوٹ کا ونیا کی غیلم الن ان سلطنت کا ایک مرتبہ نہیں جکہ تین مرتبہ دزیر اعظم بیا دوجیب مرے تو دنیا کی تام فکر دل سے آزاد ہوگر

مشر سیکرا المد بر اکتو برسند شاده کو انگلستان کے ایک جمو شے سے گاؤں لاتی متح میں پیدا موت دادر قصبہ فرر تنی کے بور فی اسکول میں ابتدائی تعلیم عامل کی ۔ جند سال لبد و ہیں بڑسمنے احد بڑھا نے کے وونوں کام ایک ساتھ انجام دین لگے ۔ انگارہ برس کی جمری وہ لندن پہنچ اور تقریباً وس رو بید فی ہنت کے وونوں کام ایک ساتھ افزم موگئے ۔ ایکن ابنی تعلیم کا سیاس شبینہ مدارس اور نجی مطالع کے ورفیع سے برابر باری دکھا ۔ اس کے بعد خوابی صحت کی وجہ سے طازم ترک کرے اخبار لولی کی بیشید اضتیار کرلیا۔

مسرمبکڈ اندشکے دسیع مطا مونے ایفیں لکا اسّراکی نبادیا تھا۔ خیابخ ستحصطدہ وہ انڈینٹرٹٹ پیسریادٹی میں شامل ہوگئے اور اگل ہی سال پارلیمنٹ کی ممبری کےلئے کھڑے ہوئے دلیکن ناکام رہے پرسے شاہدہ میں مارگرمٹ ای گلیڈ اسٹون کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی اورسنا ہادہ میں آپ پہلی مرشبہ مبند وسسستان تشریعیٹ لائے۔ بھرسلمانٹ للناز میں سول مروس رائل کیشن سے مکن کی چینیٹ سے آئے۔

یا کہ کی ابدائی زندگی کے جندمعولی واقعات بی جنس کوئی خاص البیت ما البیت ما البیت ہے۔ اسل چنرتو اکب کی سیاسی زندگی ہے بست الندسے پہلے انگلستان میں ٹریڈ بوئین جاھیں سیا سیات اور وستوری حدوجہد سے باکل الگ تھلگ دہتی تعیں ۔ یہ مطرمیکٹا نلام ہی کی کوشید شوں کا تجد تھاکیسٹ ہے ماک ارٹر بوئین آگا کو نے ایک کھٹی ہی غرض سے مقرر کی کہ وہ پارلینٹ میں فرود بعدل کی سیاسی جاحت قائم کرنے کے مسلے پر فود کے۔

اں کمیٹے کے سکر طری خودمشر مسکی اٹا تھ ہوئے ۔ با او خراس کی سفارش برست للنہ میں ایب ریار کی قائم بوگی ادر معندلله در می اس نے بہی مرتب پارلمینٹ کے اتخابات میں حدلیا۔ جنا بخداس مرتبہ صرف ۲۵ دکن نخت مسع جن مب سے ایک مطرمیکڈا نلا بھی تھے - بوتے مہت مسلك لذه ميں آپ ليبرياد في كے ليڈر مو محتے. اور لخللفذ ومراجي فبكت غنم سعون تبن أب إسف وه موكرا والقرير كي حن من آب فيرطا بنيد كم حنك من صدين کی مخت نی الفت کی تھی ۔ اس لقریرکا نیجہ یہ ہوا کر ساری قدم ہم جس پر اس وقت وٹکٹ کا بھوت سوار تھا ، کپ مردود ومعتوب البرے اور آپ کو لیبر بارائی کی لٹرری سے استعفیٰ دینا جرا۔ میرسشا 1 درکے عام انتخا بات می اب بادلیمنٹ کے معولی دکن مجی نتخب نہ ہوسکے ۔ اس طرح سمٹلھانہ ٹک اب ملک کی علی سیاسسیات سے باهل علیدہ رہے۔ حق کہ قوم کو ہوش ایا وراسے آپ کی اصابتِ دائے تسلیم کرنا ٹری ۔ خیا بخرست شر کے أتخا بات مِن ليبريار تى كى ١٠١مر مُحنِّب بوكر تسك ا درمشر ميكة المارِّ مَّام نحالف جاعتول كے لياز مقرر مجد كے سلافلدوس بجرعام انتفاب موا- اورلىبركوا والشستيس على موكس وكيس. اس كالبداع الله من الني عكومت کے خلاف عدم احتمادی تجریزیش کی جرلبرل جاعت کے انتراک سے پاس ہوگئ ۔ جانی مرم وری ملعلت نیو کوکپ وزیرعظم مقرم میرکتے - آپ کا یہ بہل دور مکومت حرف ۱۰ ماہ تک جاری رہا ۔ اس عرصے میں آیے متحله انزكى تقريركى مطالقبت مي دنيامي امن وامان قائم كسنة كى بهت ى تدابيرانعتهاركيس وان ميسس ایک تدبرِدد می سے معاہدہ کرتا تھا۔ اس پرلبرل جا حت علیرہ ہوگی اور کمیونسے ودکرنہ ویکل کے ایٹرمیٹے ر مررج اركيبل كفلات مقدم والبر يعن كسليدي مرميك اناثرى حكومت كوشكست موتى جس كى وجے عام انتخاب ہازمی ہوگئیا۔ اب ساری قوم لیبرجا عت سے برگٹنے ہوگئی تمی اوسلے با لنٹو کیلصوالی کا حاتی مجتی تھی ۔ اس لئے اس مرتبہ لیبرحاعت کے مرف ٠ ہ، ممبر نتخب ہوسکے میں انج مطرمیکڑا ناٹیسے ونارت ے سنعنی صے دیا اور میرنما لف جاعوں کے لیٹر برگئے ۔ اورلیبرجاعت نے عمالان می کانفرنس میں ان کی ليثدى برلينے اعمادكى وبرثبت كردى

پانچ برس بدیوعملداند نک انخابات س لیبر حاوت کا بلہ میر مهاری بوگرالینی اس کے ۲۵۰ مرزخب برگئے یفون اس کے ۵۵ م قدامت لیب ندر ۵۰ لبرل اور ۵ فیرشعل اداکین کیفی سے رہائی آپ معبار هذر جهم مقرر میرے - وزارت ترتیب دینے کے بعدی آب نے دنیا میں امن فائم کرنے کا اینا ما کام شن ددبارہ مشروع کر دیا۔ اور اس میں بہت بڑی حد تک کا میابی بھی عصل جوئی - اس زلمنے میں عالم گرکسا دبازاری کا مدر دورہ موا اور اکثر طکول کی حکومت کی طرح مشر میکڈ المڈ کی حکومت کی دوبرس کے افت دار کے لعداس کا شکار موگئی ۔ یہاں ٹک آپ کی زندگی کا ایک باب تم موجانا ہے اور اگر باعل نیا اور دوسر ا باب مردع موا ہے ۔

اں شکست کے بعدا یہ نے لیہ جاعت کی مرض کے خلاف دوسری جاعنوں سے محجونہ کرکے ایک متركرةوى مكومت قائم كى يريم سائدرك عام انتخابات مي توى مكومت كو زيردست تا كيد على موى -اددخود مشرمیکڈانلڈ ایکسٹوسسٹ کے مقلبطیس زبر دست اکٹرمت سے کا میاب جھتے لیکن آپ کی لیس جا وت آبے ہے برگشند ہو مجی تھی ۔ ادر اس قلابازی کو یارٹی کے ساتھ فدّاری سے تعبیر کرتی تنی میشر میکافلہ کے اس طرزع کرکے اسسیاب ووج وہ کچریمی مو لینی جاہے اُ بسنے اس وقت کے حالات اور معسا کے کے ٹینگار قيم كى ببيودى كى خاطر يصورت اختياركى جو ياذاتى وجابت ادراقتداركى لا لج من الساكيا جوليكن اس بي تك الني كرج م جاعت كراك باني تع جيد كبوار عسے الكرست باب تك آب في يزوان ويرها يا نعا ادرج ں کے افست ماد اور عدم ا فرآاد کے مرز انے میں میں برس کس آپ لیڈر رہے تھے اس جاعت كواّ يكى الم المحكّ الم داست و مكالكا - اسكا وجود معرمن خطرى بركميا الداس كالمراراه السابكرا ك شايد وه الن حرب كارى سے زمينول سے - تقام مورنے ايك موقع پر لبرلول كے لئے كہاتھاكة مراجع شهدكي محميال بعولول بريني كريمن محبانا مذكر دتي بب اى طرح ومك جاعت والع جب وزارت كي كرى ر میٹھتے ہیں تو امن کی زبانیں سند مرجاتی ہیں " لبرلوں سے زیادہ یہ چیز لیسر برا در اس کے بانی احدر مہنا برصادت آئی۔ کیونکہ ندمرف اس کی زبان منبر موگئی ملکہ اس نے سرے سے اپنی جاعت ہیسے مسنموڑ میا اور دنارت کی کرسی بی کا مور ہا۔

برمال سلتندس سعتند تک آپ قوی حکومت کے متواز دزیر جفع رہے لیکن اس زمانے میں دیے متعلق خود آپ کی یہ دائے تھی کہ میں کنسروٹو حاعت کے باتھوں میں ایک قیدی کی عینیٹ کے کھٹا تھا ت معتب مراب نے خرابی محت کی دج سے قلدان و زارت مطر بالڈون کے سپر دکر دیا اور خود لار فی پلیڈیٹ کے عہدے پر قیا ہت کی عہدے پر قیا ہتے ہیں ہوئے تو مطر میکٹ اللہ اپنی اس قلا بازی کے بدولت بہت بری طرح ہائے ۔ لیکن کا بین میں رکھنے کی فاطراپ کے احباب نے سات خدمیں آپ کو اس اللہ کو اس اللہ کو اس اللہ کو اس اللہ کو اس کے ایکن کا بین میں سات نے میک آپ مشر باللہ ون کی حکومت کے الار فی پر کی ہوئے ۔ پر کسیسیڈنٹ رہے۔ اس کے لیود مشر باللہ ون کے ساتھ آپ بھی متعنی ہوگئے ۔

ہندوستان کو بھی لیبرگودننظ سے اور اس سے زیادہ بیداری مبدکے مصنف مسرسیکڈ المار سیج کے امید بیافیں بیکن جوامید ب الفول نے خود بیدا کی تقی ان کا بھی لیبر پارٹی کی طرح خودی فائمر کردیا۔ اور مبندوستا میوں کو یا کہ از دی کی کے ویئے سے مبنی مکبرخود حاصل کرنے سے متی ہے ۔ ہم حال موجود گورننظ آف انڈیا ایکٹ مطرم کیڈا المام کے زمانے کی یا دکار ہے ۔ (م،ع،غ،غ)

### سرمكرت خيدراوس

سرمگرلیش کی موت سے مہذد سستان کی وہ زبرد ست تخصیت اٹھ گئی جے قہا تا گا ذھی اور سردا میزر نا تھ ٹرگور کی طرح بن الاقوا ہی اہمیت عصس کھی۔ نیانات کے متعلق جدیر تحقیقات کے سلسلے میں سرمگرلیش کی شہرت ان کے اوائل شباب ہی میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ مجی تھی ۔ اُن کی تخصیت اور اُن کی دریافت مسلمہ ہو کی تھی ۔

موصوف چدروزے اپن ایک عزیرے یہاں گریٹر یہ بی مہمان تھے اور ملالت کے کوئی آٹار موج دنہ تھے۔ ١٧ فوم کی شب میں صب معول آپ اب ابجے سوگے اور صبح شاش بشاکش اٹھ کوغل خلف می آنٹلون فی سے کے دیکن حب خلاف معول وہاں آپ کو دیر ہوئی تولیڈی لوس نے اس کی حب بتو کی حیائی آپ دہاں بہتری بلے گئے ۔ فوراً ڈاکٹر طلب کئے گئے گرکوئی نتیج برا کہ اپنیں ہوا اور اس عظیم الشان سائنٹ کی دوج سام کو حمل بی حب بدفائی دوج سام کو حمل بی جو ایک کے حب میں کا دو اس عظیم الشان سائنٹ کی دوج سام کو حمل بی جو اور اس عظیم الشان سائنٹ کی دوج سام کو حمل جو جو ایک جو جدف کی سے برواز کرگئی ۔

موگرنس کی عمراس وقت ۵۱ بری گئی ۔ آپ شھ علنہ بر بدیا ہوئے تنے بیٹ اکسیورگا کی کلکتے وگری کے بودا بھی کم اس وقت ۵۱ بری گئی ۔ آپ شھ علنہ بر بدیا ہوئے تنے بیٹ اسے سکے شکلہ اس سکے شکار برات بہات اس اس سکے بدا ہوئے اور والبی پر فوراً ہی کلکہ کے برایٹ پر ٹی کالج میں طبیعات کے پر فولسر سقر الجوائے اس کے بدا ہوئے تاور والبی پر فوراً ہی کلکہ کے برایٹ پر ٹی کالج میں طبیعات کے پر فولسر سقر الجوائی وی صورتی اس کے بدا ہو وی احساسات موجود میں جو دوسرے جان واروں می دولیت کئے گئے ہیں۔ اس کے ناہت کھ بھو گئی جو گئی کے بی آپ نے ایک خاص کالہ پائٹ میں اور وی احساسات موجود میں کہ بو دے بھی اس طرح طرح برائے ۔ اور اس سے تابت ہو کہ اب کہ بو دے بھی اس طرح طرح ہوئے ۔ جوان موت اور لوالے جو کو کو مول برائے ہوئے کو مول کے بورک مول کے بورک میں اور وی احساس بی برائی ای کا ایفن کھی ای طرح احساس بی برائی ای کا ایفن کھی ای طرح احساس بی برائی ہوئی اس میں بورٹ اور وہ ان سب جیزوں سے بوری طرح متا تر ہوئے ہیں۔

شروع شروع میں سائسس وال دنبانے آپ کے إن دعووں کو افسانوں سے ذیا وہ وقعت منیں دی لیکن جب فحملعت ممالک میں آپ کو اپنے دعووں کو نیا بت کرنے کے لئے مدعو کیا گیا اصراً پ نے پینے ایجاد کروہ آلات سے ایمنیں لہری طرح نیا بت کرکے سائنسس دانوں کو ملئن کر دیا تواہنیں بھی اس کا اعست راٹ کرنا بڑا۔

اس کے بعد آپ نے کلکتریں برس اسٹیٹرٹ کے نام سے ایک ادارے کی بنیا و والی جس سی آپ کی دریا تھے تعلیم میں آپ کی دریا فت سکے سلسلے میں نریفنیٹ رخمتی جاری ہے ادر سائنس سے دلیپی سکنے دسے نوج انوال کی میچے تعسیلم و ترمیت کی جاتی ہے ۔

عكيم محد حسمة خان

خاندانِ ٹرلنی میرسیح الملک حکیم اجل خال مرح م کے لبد حکیم کیان خال یونانی طب میں فیرسم لی تمہرت کے الک تے۔ مک کے گئے گوشے کوٹے سے مرینی آئن سے علاج کرانے دبی آستہ تھے ادیرسسنیکڑوں بندگان ضوا

دوزانه اک کے فیعن عام سے ستفید موتے تھے۔

آپ حاذق الملک مجم عبرلمجب دخال صاحب کے بڑے صاحب زا دے تنے سِمَّت النہوس بیدا ہوئے۔ مبادیات طب لبنے والد سے اور عربی ا دب وفلسفہ موادی طبیب عرب صاحب رام لوری سے بڑھا لیکن والد کے انتقال کے لید طب کی تکمیل اور مطب کی مشتق ابنے چاچکیم واصل خال صاحب نے کی۔ اس کے لید انباعلیمہ مسطب نمروع کردیا۔ اسی کے مساتھ ایک عرصے تک طبیرکا کچ میں ورس بھی دیتے رہے۔

عکم اجب خاں صاحب کے سب دہوا جبی کا نفران کی خلام کریافاں صاحب عون مجودے میاں کے ماح بڑا ہے کہ محرجیل خاں صاحب کے سب دہوا جبی کا نفران کی غلام کریافاں صاحب عون مجودے میاں کے فعہ محرجیل خاں صاحب کے سندی گئی اور خاندانی معلب من حکم محدا حدخاں صاحب شمائے گئے ۔ لیکن حکم محرجیل خاں صاحب کے سندی ہوجانے اور خلیم جورجیل خاں صاحب کے سندی ہوجانے اور خلیم جورے میاں کے انتقال سے یہام ذمر داریاں حکم محدا حدخاں کے سپر د ہوگئی تعین مجنس گذشتہ مال تک اس نے سال تک اس سال آب سب سے کنارہ شس ہوگئے اور ابنی تمام توجہ معلب کم محدود کردی ۔ چونکہ ایک عرصے سے اب کی صحت خواب تھی اس نئے اہمی کچھ مت ہوئی کہ تبدیل آب وہوا اور آرا گا کی خاطراب عوانی تشریعی سے کہ اس میں میں سے ایک عرصے سے اب کی صحت خواب تھی دیل اور حالت بدسے برتر ہوئے دہی۔ یہ دیم کرکہا اور حالت بدسے برتر ہوئے دہی۔ یہ دیم کرکہا اور حالت بدسے برتر ہوئے دہی۔ یہ دیم کرکہ کے ہمرامی فورا آب کو سندوسستان والبس ہے آب سار نور ہرکو وہی پہنچ تو سرسامی کی خورب آب سار نور ہرکو وہی پہنچ تو سرسامی کی غیرت طاری تھی ۔ یہ صورت مار نور ہرکہ جاری رہی اور شام کو ہ بیکے کے قریب آب کی دوج تھی ہے ہمرائی کی دوج تھی ہوئی کے برداؤ کرگئی ۔

میکم محده—حدفاں ٹرسے جیرطسیب تھے اور قدیم فلسفہ کامطالعہ بہت وسیع تھا۔ سمن میں علم طب اور علم کیمیاسے کپ کو خاص شوق تھا۔

طب کے سلسے میں اُپ کی ذرت تخصی اور علاج میں اُ ہی خصیمیت سے قابل ذکرہے ۔ اِلل اُو اُس کے علاج کے متعلق سندکڑوں تعصیم سے بحث کرناج ہتے ہیں۔ علاج کے متعلق سندکڑوں تعصیم سے بحث کرناج ہتے ہیں۔ علیم محد احد خال صاحب کو لیش امراض کے علاج میں خاص امتیاز حصل تھا۔ لینی ان امراض کا جس طرح وہ علاج کرتے تھے اس طرح ابتک و دمرے اطبائے ان کا علاج ابنی کیاتھا ووسرے اطباکومرح م کی سی

#### كاميابي كال نبي موتى تقى

میں بہاں مرف دو امراض کا تذکرہ کروں گا لینی ورم زائدہ دودیہ ( منان عنام مسلم ملکہ مامیس کا تذکرہ کروں گا لینی ورم زائدہ دودیہ ( مناف کے علاج میں مرحوم کوفاص ملکہ مامیس کا تھا۔ ( مناف مناف مناف کے متعلق ڈاکسٹرول کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کے حجم می ایک الی اکت ہی



جومی زبانے میں انباکام کرتی تمی دلین النانی ارتفا کے سلسے میں اب اس نے کام کرنا بذکر دیاہے اس لئے دہ سو کھی زمانے میں ہے۔ اس بی دہ سو کھی رہ گئی ہے۔ اس ( عفر علی میں ایک میں میں کوئی جو ٹی سے جو ٹی جزیمی واضل ہوجاتی ہے تو ہمیت بیدا ہو کرورم موجانا ہے جس کی وجہ سے درو شروع ہوجانا ہے۔ اس لئے ڈاکم شرول کے نرویک اس کا کوئی علاج انبیں ہے بجراس کے مہیٹ کا کا برلین کرکھے یہ زائد آنٹ کاٹ کو کھینیک دی جائے جیم محداحد خال اس کے قائل نہ تھے اور انھوں نے اس کے مقدد کا میا ہے علاجے کئے۔

اپکا نظریر بر تعاکد ایک تو با مند درست مکه جلے اور میت بیدانہ ہونے دی جلک ۔ اور دوسے پیدا شدہ سمبت کو رفع کرکے ددم کو تخلیل کیا جائے ۔ جب درم تخلیل ہوجائے گا قرآنت نذکور مسکوٹے گی اس فعل میں وہ عارضی چیزیا توخود نوارج جو جائے گی یا اُڑکی عرصے تک سمیت بیدانہ ہوتی

تووه جزد بدن ہو جائے گی۔

دورا مرض قولنج تھا۔ اسلیے میں آب کا خیال تھا کہ ( مصصص ) میں ( طاحظ عظ)
صغراء گرنے کی وجہ سے القباض بیدا ہو تاہے۔ جس کی دجہ سے دو اُ تھے بختاہے - الی صورت میں اسہال
کی صورت بڑتی ہے - اس کے عموماً کسٹرائل گرم پانی ۔ صابوں وغیرہ کا امنیاکیا جاتا ہے ۔ تعکین جب قعبی
ضدید جوتا ہے تو یہ ویزی کوئی اثر نہنیں کرتیں - اس کے زیادہ تیز اور زود اثر چیز کی صورت بڑتی ہے - خیا بخہ
عکم محد احد خال ہم محد احد خال ہم تا تھا ۔ دوسرے صفرے کی کی کو یہ خارجی طور ہر لوراکر دیتا تھا۔
اس کا اثر تھینی جوتا تھا۔ دوسرے صفرے کی کی کو یہ خارجی طور ہر لوراکر دیتا تھا۔

اس کے علادہ امراض نسوال کے علاج میں آپ کو خاص ملکہ ظال تھا اور عرف گلاب سے فالجے کا علاج معی آپ کا بہت مشہور ہے۔

عم کمیبا اور دوا سازی سے مکیم صاحب کو غیر عمولی شغف نھا۔ کمیبا س کہ ہس صنک کا میاب جوئے تعے کہ سونے کا جوڑا " سانے سطے تعے رجوڑا کمیبا کی ایک ہچھ طسلاح ہے جم کا مفہوم السیا سوٹا نبالیا ہے جم وزن اصلی سونے سے ملا دینے کے بعد مسل شرح سے کچھ کم پر فروخت ہوستے۔

مرحم لونانی دوا سازی کے فن کو بورب کے سائٹینیک اصولوں بر در صالنا جاہتے تھے خیائج انھوں نے اس سلطے میں دومر تب بورپ کا سفر می کیا اور و ہاں کے مختلف کارخانوں میں دواسازی کے جلا لیے۔ اور سائٹینگ کالات کا بجورخود مطالعہ اور تجربہ می کیا اور سندوکستان والب آگر انہی اصولوں پر امراض مع و مجر و امعار ، امراض خون ، امراض سینہ وغیرہ کے لئے چند دوائی تیارکیں ۔ مختلف خام ادویہ کے دمجوب یا سن کا لئے اور ال کے است زاج سے کوئی تی دوائی از کرنے میں آپ میت مصروف رہے تھے۔ افسوس کہ موت نے الحقیق مہت ذی ورنہ لونانی المب کو ان کی ذات سے بہت کیجہ فاکرہ پنجنے افسوس کی امیدیں گئیں۔

### جاماين كاجين يرحكه

رجوانی کوجاپان نے ایک معمولی سے واقعے کو بہانہ بناکر عین برسٹ کرکتی شروع کردی ریالہائی خصے میں بنہ جہڑی ۔ جاپانی فوج س کی بہی نقل وحرکت سے ظاہر ہوگیا کہ اُن کے سب سالارسب کھج طے کئے بیٹھے تیجے اورلس اشارے کے منتفر تھے۔ مین کے دارلسلطنت بیٹی نبگ سے ایک جاپانی فوج شمال تحریکی کی طرف طرحی ۔ ایک جنوب معرب کی طرف اور ایک جنوب کی طرف ۔ اس لٹکرکٹنی کا مقصد یہ تھا کہ شمال کی طرف طرح جین کی خوب کی طرف اور دو بیٹی ہر قبعنہ جو مبات کہ والے میں کے ایک موبوب لیکھ مرابی میا بار ، سوئی لو اُن ، شان سی ، شان سیک اور جو بیٹی ہر قبعنہ جو مبات کہ والے ۔ دو برس بیلے جابیان نے ما میچوکو کی طرح کا رقب جار لاکھ مرابے میں اور کہا دی ساڑھے سات کروڑ ہے ۔ دو برس بیلے جابیان نے ما میچوکو کی طرح ان صوابل ان موبوب کے کوکٹ شمال کی کوکٹ کی کی کوکٹ ک

چین کی حالت آئی بازک تو بہنی ہے مبنی کرحیتی کی تھی ، نیکن سامان خبگ اور حدید آلات کی کی کے مسیب سے مبنی فوج جس کی مل تعداد کھیں تیں لاکھ تبائی جاتی ہے ۔ جاپانیوں کے سلسنے کمیں بھی نی طرسکے گی وہ تیام پیاستی جو جاپان کی روک لوک کرسکتی تقیس خاموش بیٹی ریمی ، اور جاپان کو اٹی سے مقلیع میں کہیں زیاد ہیں اور جاپان کو اٹی سے مقلیع میں کہیں زیاد ہیں اور جاپان کو اٹی سے مقلیع میں کہیں زیاد ہیں کہا ہے۔

امریکن اور فرانسیسی ، ایخوں نے جاپان کو وہ مرتبہ دینا منظور کر لیاہے جہنی مکومت کو اب تک ماس تھا الدرسلزمی جوکا نفرنس ہوری تنی اس نے جاپان کو اطلاقا مجرم تھراکر لیے عقل اختیار دے دیاہے کہ جو جاہے کرے ۔ درم س برطا ندی سامراج کے تام اداکین اور باقی تام قومی جنیں جاپان سے ذراہجی اندلیشہ تھا جاپان کی جکہت علی سے بہت ملکتن ہیں ۔ کیونکہ اب جاپان ایک عرصتک مبین کے سوا اورکسی طرف پھیلنے کا خیال ندگرے جو ۔ وہ اہل دائے جو پہلے کہتے تھے کہ جاپان کی ای حالت بہت نازک ہے ۔ اب کہتے ہیں کہ جبین کی فرجوں کوشکست دینا بہت آسان ہے ۔ جبین برقا بعن دہنا بہت شکل جوگا۔ اس لئے کہ میدان میں شکست کی کے جد جبنی قراضان خبگ شروع کر دیں گے ۔ لکین بہ سب صبت کی بارے میں بہت و توق کے ساخد کہا جا جا ہے جبابی و بابان نے جبین پر مان اس انداز کی ساخد کہا جا جا ہے جبین برمان اس انداز کی ساخد کہا جا جا ہے جبین برمان اس انداز کی ساخد کہا جا جا کہا جا بابان نے جبین پر مسند ادا ہے ۔ ورمنبنا مند میں سمایا آنا توزیکل جائے گا

د باتی آنیده پ

مريد المراجع ا

و بن ما در ن معرف مر ما ما می از ما ما می ما در ما می ما در می ما در می می در ما در می می می می در ما در می می